

## انَاخَاتْ مُ النِّينَ يَنَ لا نَبَى الدن الدن الدن

منادم کی تینی کتب و رکال الاندیکر الاندیکر الاندیکر الاندیکر الدین الاندیکر الاندیکر الدین ا

جلد دوم

الإذَّارة لِتُحفِينُظ العَقائد الإسْلامَية ﴾

آ فس نمبر5 ، بلاث نمبر 111 - Z ، عالىكيررود ، كراچى

www.aqaideislam.com/org/net www.khatmenabuwat.com



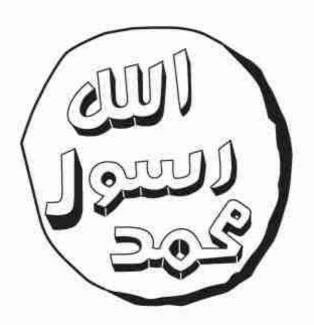

ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِّينَ



از : يشخ العب المم الم محمَّى رشرف لدين بعيري مِصرى شافي جواللهايد

مُولَایَ صَلِّ وَسَلِمُودَآنِئِسَّاآلِکَدَا عَلى حَبِيْدِكَ حَيْرِالْحَلْقِ كُلِّهِ ِج

اس ميرب مالك ومولى درووسائق نازل قرما بيش بيش جيد يدار عجيب ي يوقام تقوق عن أخفل ترين بين.

مُحَمَّتَكُا سَيِّهُ الْكُؤَنِّيْنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَمِ

حديد وسلخ الله مردار اور فياء جي وتيا وآخرت كه اورجن والس كه اورهب وتحم وولول جماعتون ك-

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي حَلْقٍ وَ فِي حُسُلُقٍ وَلَسَوْيُكَالنُوْهُ فِي عِلْمٍ وَكَاكَدِمِ

آب الله التي الما المطاعلة يسن واخلاق على فوقيت بإلى اوروونب آب كم مراتب علم وكرم ك قريب محى شركا ياليا

ۅؙۘڲؙڵۘۿؙؙٷۺٞٷڗڛۘۏڮٳٮڷٚڮؚڡؙڵؾٙڝؚڽ ۼٙڒؙڣٵٞڝؚٚؽؘٳڵڹڿۅٳٙٷڒۺڡٞٵڝٚؽٵڵ؆ؚؽڄ

النام انبیاد الطفی آپ الله علی بارگاد علی از گاد علی است کے دریائے کرا سے ایک چلویا باران دھت سے ایک قطرے کے۔

## وَكُلُّ اٰيِ اَقَى الرُّسُلُ الْكِوَاهُ بِهِ ﴾ فَإِنْهَا النَّصَلَتُ مِنْ تُدُودِةٍ بِهِ جِدِ

تمام عرات جو انبياء الظفائا السي وو ورامل مفور الله كورى ان البيل عامل بوع ـ

#### وَقَدُّامَتُكَ جَمِيْعُ الْأَنْسِيَآءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقُدِينَ مَخَذُدُ وُمِ عَلَى خَدَم

تمام انبياء الطفطان \_ آب الله كو (مجد أنسي ش) مقدم فرمايا خددم كوخادمون يرمقدم كر \_ كي شل \_

بُشُرِى لَنَامَعُشَرَالْاِسُلاَمِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ رُكُنَّا عَيُومُنْهَ لِهِ

ا \_ سلمالو ايدى يوشخرى بكالله وقاق كى مويانى \_ جار \_ لئراياستون طيم ب جوم كى رف والانيس \_

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ اللَّهُ نَيَاوَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْعَ اللَّوجَ وَالْقَلَم

بارمول الله الله آپ كى بخششول على ايك بخشق ويا وآخرت إلى اورهم لوح وهم آپ الله ك علوم كاليك حد ب-

وَمَنُ تَكُنُّ بِرَسُولِ اللهِ نَصُرَتُهُ إِنُ تَلُقَّهُ الْاسُدُ فِيُ اجَامِهَا تَجِعِ

اور من آقاء دو جهال الله كل مدوماصل مواس وكرد على من شريعي ليس أو خاموقى سرم ويكاليس -

كَتَادَعَااللّٰهُ دَاعِيْتَ الطَاعَتِ مِ بِأَحُرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا اَكْرَمَ الْأُمَّمِ

جب الله الله على ق ايق طاعت كى طرف بال في والع جوب وآلرا الرس فرايا وجم مى سب احول س الرف قرار بات

## سكلام رضكا

از: اماً الله المستنت مجَسنة دين فيلات تصفيف الأمرة والمنافق قارى حفظ المام المجمد رصف محتق محتق الأعليه المام المجمد رصف محتق محتق الأعليه

مُصطفط جَانِ رحمت په لاکھون سَلام سشع بزم بدایست په لاکھون سَلام مجسر چرخ نبوت په روستن دُرود گل بارغ دست الت په لاکھون سَلام

شب اسسریٰ کے دُولھت پہ دائم دُرود نومٹ بزم جنست پہ لاکھوٹ سکام

> صَاحبِ رجعَت شمس وشق القمسَر ناتب دُستِ قُدُرت به لا کھون سکام

جِرِاَسودو كعب، جسّان ودِل بعنی مُهرِ نبوّست په لاکھون سّالاً

> جِس کے مَا مِنْ شفاعَت کا سِبرارہا اسس جبینِ سَعادت پہ لاکھوٹ سے لاک

فتح باب نبوست بہانے مَدُدُوه ختم دورِ رسک است به لاکھول سکام

> جُھے سے خدمت کے قُدی کہیں ہا گ منا ا مصطفے جان رحمت بہ لاکھون سال

### اظهارتشكر

ادارہ ان تمام علمائے اہلسنت، اہل علم حضرات اور تنظیموں کا تہدول سے شکر بیرادا کرتا ہے جنہوں نے اب تک عقیدہ ختم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور ہاقی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادارےکوان کی مزید علمی شفقتوں کا انتظار رہے گا۔





عَقِيدَة خَمْ الِلْبُوَّة

نام كتاب

صبت الأمين على الأولى الشارى الذي على الله عليه

دوم

سن اشاعت (اول) من المناعث (ومم) من اشاعت (اول) من المناعث (اول) من المناعث الم

قيت

14 جلدوں میں مطبوعہ کتب کی فہرست اور مکتبوں کے ایڈرلیس کتاب کے آخری صفحات برملاحظ فرمائیں۔

نوف: ''عقیدہ ختم نبوت'' کے سلسلے میں حتی الامکان سنین کے اعتبارے کتابوں کی ترتیب کالحاظ رکھا گیاہے۔ گرطباعت کے نقاضوں کے پیش نظر بعض کتب میں اس ترتیب کو برقرار نہیں رکھا جاسکا ہے۔ (ادارہ)

الآذَارُ الآذَارة لِتُحفِينُظ العُقائد الإسْلامِيّة 🌣

آفس نمبر5، پلاٹ نمبر 2-111، عالمگیرروڈ، کراچی www.aqaideislam.com/org/net www.khatmenabuwat.com

D

| 2        |                                          | حهرس                                                                                                           | 1     |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مفحدتمبر |                                          | ا الفصيل                                                                                                       | لمبرة |
| 9        | (سَ تَعِينُفُ: 1915 / ٢٣٣١هـ)            | جمّعيتِ خَاطِر                                                                                                 | 1     |
| 155      | بركاني جنني برملوي جدالأعليه             | اماً البلنفت المائم الجمد رصت ماؤي                                                                             | 2     |
|          |                                          | <u>َ</u> هَالانتِ زِئْدِگِي                                                                                    | YALIE |
|          |                                          | رَذِقَاديَانيتُ                                                                                                |       |
| 197      | ( سَ الْعِينَافِ: 1899 / المسالاء)       | جَنَاهُ اللَّهٰ عَدَقَ اللَّهِ اللَّهِ عَدَقَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ | 3     |
| 341      | (ئىنىنىڭ: 1902 / سار)                    | السنفء والعقاب على السيم الكذاب                                                                                | 4     |
| 371      | (عن تعييف: 1905 /١٣٢٣ء)                  | قَهْمُ الدَّيَّانَ عَلَى تَهْدِيقَا لَكَانَ                                                                    | 5     |
| 397      | (الن تعليف: 1908 / ١٣٢١)                 | ٱلْمَيِينِ <sup>جَ</sup> َمُرُ النَّبِينِينَ                                                                   | 6     |
| 429      | (سَ تَعِينُفُ: 1918 /١٣٣٤)               | ألجنك لأفافوي على كلية القافوي                                                                                 | 7     |
| 441      | (سَ تَعِينُف؛ 1921 / ١٣٣٠)               | الجح لظافئاني على المقطبلة الطاينان                                                                            | 8     |
| 463      | ى رَكَانَ عَنْ رَمَادِي مِدَاللَّهِ مِنْ | بحالات المخرّعا مرضي الحان قاد                                                                                 | 9     |
|          | Z,                                       | <u> حَالاتِ زِنْدَكِي</u>                                                                                      |       |
| 9        |                                          | رَ <b>ذِق</b> َادِيَانيث                                                                                       |       |
| 471      | (سَ تَعِينُف: قاعل ما الله               | الصَّارُمُ الرَّا فِي عَلَى مَا فِي القَادِي فِي                                                               | 10    |



مَنِيَ مِينَ مِينَ مِينَاكِمُ وَالْعَلِيمُونَ ٥ اَلْكَالِنَّ مِينَ الْمُلْعِلَىٰ الْعَلِيمُونَ. مَنِينَ مِينَ مِينَ

# جمعيت خاطر

(سَنِ تَصِنيُفْ: 1915 / ١٣٣٣ اهـ)

== تَمَيْفُ لَطِيْفُ ==

قَاضِی ایکنت مَضرِت عَالِمه مَولانا مُغِق **قَاصِی فَصِکَ لَ احمدُ** لَقَطِبَدَی مُولانا مُغِق قَاصِی الدِهِ الله عَلام الله عَلام الله عَلام الله عَلام الله علام الله على الله ع

(مصنف کے حالات زندگی پہلی جلد میں ملاحظہ فرمائیں)

## فهرست مضامين جمعيت خاطر

| صفحذبر | مضامین                                                                          | نبرثار |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3      | تتهيدرساله معيار صداقت مؤلفه مولوى غلام رسول انسپكيز موگا_                      | ) 1    |
| 3      | خط نمبرا منجانب قاضی فضل احمدانسیکٹر لودیانہ<br>بخدمت مولوی غلام رسول۔          | 2      |
| 7      | خط نمبرا منجانب قاضى فضل احمدوس سوالات                                          | 3      |
| 16     | مولوی غلام رسول اور مرزا قا دیائی کے اقوال میں مخالفت۔                          | 4      |
| 20     | بروزے معنی قرآن پاگ کی آجت ہے۔                                                  | 5      |
| 51     | مرزا قادیانی کے چندالہامات خلاف قر آن وحدیث۔                                    | 6      |
| 56     | مرزا قادیانی کی قر آن نبی کی مختصر کیفیت -                                      | 7      |
| 68     | مرزا قادیانی اور حکیم نورالدین وغیر ہم کے اقوال میں تخالف۔                      | 8      |
| 98     | مىلمانوں اور مرزائيوں بين فرق متير                                              | 9      |
| 101    | تومینات انبیاء جومرزاصاحب نے کی۔                                                | 10     |
| 117    | قاضی فضل احمد صاحب کی طرف سے مرزا کے چند کفریات<br>کے قرآن وحدیث سے جوابات      | 11     |
| 122 📩  | مرزا قادیانی کے عقا کدمخالف اسلام                                               | 12     |
| 130    | مرزا قادیانی واقعی ان تمیں دجالوں میں سے آیک تھا<br>جن کا ذکراحادیث میں آیا ہے۔ | 13     |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### نَحْمَدُهُ و مُصَلِّى عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ خطنمبرا: از جانب خاكسارفضل احمدانسپگٹرلودیانہ

بخدمت فلعل مكرم حضرت ميال غلام رسول صاحب انسيكثر يوليس زاد شوقه \_

العداز لوازم مسنون آئداگر چد ملاقات جسمانی و توع میں نہیں آئی لیکن بندہ میاں محد بخش صاحب ہیڈ کانشیبل اول ضلع الائل پور سے جوآپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ کی تعریف سفنے کا تخر کھتا ہے۔ نیز خان صاحب منشی محد بہرام خان صاحب پنشز انسیئر لودیانہ ہے آپکی تعریف سفنے میں آتی رہتی ہے۔ ایک مضمون بھی آپ کا مساہ ''معیار صدافت'' یا نہیں ہے مجھ ملا۔

میں سب سے پہلے آپ کو دخیاوی عروج ترقی سے درجہ انسیکٹری کی مبار کہاو دیتا جوں بعداس کے آپ کے مضمون کے مطالعہ نے مجھے مجبور کیا ہے کہ آپ سے دو تین ہاتیں دریافت کرنے کی تکلیف وہی کی جرائت کروں اور بوجہ تعریف اور اسلامی ہمدروی اور ہم عہدہ وصیغہ ہونے کے لحاظ سے امید کرتا ہوں کہ آپ مہر ہانی فرما کران کے جوابات جلد ارسال فرمانے میں دریغ نہیں فرما نمینگے۔ آپ کے جواب موصول ہونے کے بعد آپ کے اشتہاریا مضمون پرمزید خورکرنے کی سعی کروں گا۔

سوالات حسب ذيل بين:

**اَوَل**: كياآ بمرزا غلام احمر صاحب قادياني كويغير يارسول يا نبي مان كران پرايمان ركت

لِ جَبِّهِ مِينِ لاَكُل بِور مِينِ عِنْ 19 واور ٥٠ وا ومِين تعينات تقا- منه-

ع بيمضمون معيار مهدانت مجھے خان صاحب نے بغرض مطالعہ اور جواب بھيجا تھا۔ منه۔

مع انهیں دنوں میں آپ کی ترقی درجا شیکٹری پر دولی۔

جَمْعيتِ خَاطَى

ہیں یانہیں؟ اوران کے منکر یا مکذب کومسلمان یامومن جائے ہیں یانہیں؟

**دونم**: کیا آپ مرزاصاحب کے کل الہامات کو قطعی یقینی اللہ تعالی کی طرف ہے جائے ہیں یالان میں سے بعض کو؟

سونم: کیا آپ نے مرزا صاحب کی کل تصانیف یا تالیفات کا مطالعہ کیا ہوا ہے یا نہیں؟

چھادم: آپ نے اپنی ذات اس مضمون (معیار صدافت) کے پہلے صفحے پر یعنی خمیم (ت م ی م ) کلھی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کی ذات جھئیم (تھ وی م) ہے کیا ہے کا تب کی غلطی ہے یا کیا؟۔۔۔ سیج کیا ہے؟ میں ہول خاکساراس آکلیف دہی ہے معافی کا خواستگار جواب کا منتظر۔

> احقر العباد الله الصمد فضل احم عفاء الله عنه، مقام لوديانه، عندى الحبية التجرى مطابق الادمبر 1909 ميسوى -

> > خطنمبرا۔ جواب بذر بعد پوسٹ کارڈ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم. ويباليور (٩٩-١٢ـ٢٣)

بزرگوار جناب مخدوی ومحتری زاوالطافه\_السلام علیم ورحمة الله و بر کانه،

نوازش نامدملا۔ مشکورفر مایا۔ مضمون محولہ جواب لکھا ہوا میراضرور ہے مگر طبع میں نے اِنہیں کرایا تھا بجواب سوالات التماس ہے کہ (۱) حضرت مرزاصا حب قادیاتی کو پیش محض کثرت مکالمہ الہیہ کے رنگ میں نبی بروزی۔ مبشر اور منذر مانتا ہوں اور یقین کرتا ہوں منظرا نکااگر لے کیا آ ہے کی مرضی کے برخلاف طبع ہوااور ہے کمی میں ہرگز ایسانیس ہوسکتا۔ مند۔ مسلمان ہے تو مسلمان جانتا ہوں (۲) حضرت صاحب کے کل البامات کو منجا نب اللہ تعالی قطعی یقینی جانتا ہوں (۳) حضرت صاحب کی تقریبًا جو تصانیف کا مطالعہ کیا ہے اور ان کے خلاف بھی جنتی کتا بیں لکھی گئی ہیں اور جو مجھے مل سکتی ہیں دیکھ چکا ہوں (۴) میری ذات دراصل تنہم ہے اور میرے پاس پر انا شجرہ اور اب سے پیشتر کوئی بچاس برس سے پہلے کے دراصل تنہم ہے اور میر کے بیاں پر تا ہے جھے ہوں برس تک کے ہیں ان میں قوم بنی تمیم تحریر جب نے دافظ تصبیم تمیم ہے بگڑا ہوا ہے۔

ميرے پاس اس وقت آغا فداور كاغذ نبيس تفااس واسطے كار ڈپرعرض عربيف كى گتا خى معاف فرمادیں۔ بیس اسباب بند گرچ كامول ضلع فيروز پورواپس جار ہا موں موگا تعیناتی ہے انشاء اللہ تعالیٰ کیم کو پہنچوں گا۔ وہاں ارشاد ہو۔ والسلام مع الا كو ام۔

بنده \_غلام رسول

#### خطنمبر۲: جواب بذر بعدخط ملفوف. بسسم الله الرحمين الوحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكويم بياليور (٩٩-١٢-٢٣)

جناب مخد ومی عظمی ومکرمی قاضی صاحب السلام علیم ورحمة الله و بر کانته۔

کل نوازش نامد کے جواب میں ایک مختصر سا کارڈ جلدی میں عرض کیا گیا تھا۔ آج ع خیال آیا کہ شاہد آپ براہ کرم پچھ تحریر فرما ٹینگے اس واسطے اپنی پوزیشن ع کو بچواب سوال اول زیادہ واضح کردینا ضروری جان کہ پھر تکلیف دیتا ہوں تا کہ جناب کومزید مہولت

عَقِيدًا فَخَالِلُبُوفَةُ اللهِ

13

لے دوسرے دوزی پہلے پوسٹ کارڈ کے بعدیہ ڈواککھا گیا۔منہ

ع بال اب آپ کو بوش آئی ہاور پہلے پوسٹ کارڈ کے نفالف لکھنا شروع کیا۔ مند۔ علی آپ کی کون پوزیشن دنیاوی یاوی اور بی۔ اس پوزیشن مرز ائیت مراد ہے۔ مند۔

ہو۔ موعوض ہے کہ میں جناب مرزاصاحب کو سی اور مہدی موعود یقین کرتا ہوں اور ای رنگ میں جس میں اے آنا چاہے تھا میر اایمان ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور آقائی مولائی حضرت محصطفے بھی خاتم النبیین ہیں قرآن کریم خاتم الکتاب اور اسلام خاتم الا دیان ہے کوئی نبی کوئی نبی کوئی کتاب اور کوئی دین این نیانیس آسکتا۔ یہ تینوں سے سلسلے قیامت تک قائم ہیں مرزاصا حب آئی نبوت کے بروز سات کا تباہ اور ای دین کے خاوم ہیں۔ نبوت محدید بھی کی صدافت کا ظہورا ور ثبوت ہیں اور مجدد ہیں۔ ان معنوں میں کثر ت مکا کم اللہ ہے کرنگ میں نبی ہیں اور مامور ہیں ۔ غرض کرختم نبوت کے لحاظ ہے جس رنگ میں کی حاور مہدی کا آنا جناب کے زود کیک مقرر ہے ہیں رنگ میں انہیں مانتا ہوں۔

رہاان کے مکر کے متعلق میرے ایمان کا سوال تو مختصر یوں ہے کہ اگر مکر نے الہاد کفر کی وجہ سے جوموس کی نبیت کیا جائے خود کفر نہیں سپیر الو میں اسے کا فرنہیں کہ سکتا اگر وہ مسلمان کہلا تا ہے بلکہ اور زیادہ واضح یوں جوسکتا ہے کہ چومیج اور مہدی آپ کے مزد میک آنے والا ہے جو حال جناب اس کے متعمد اور کھند ہے کا خیال فرمائے ہوئے ہیں ہیں میراای پر قیاس فرمائیجے۔

دوسراسوال:الہام کے متعلق التماس ہے کہ الفاظ الہام کو منجانب اللہ یفین رکھتا ہوں اس کی مرادشرح تفہیم کولہم کا اجتہاد مانتا ہوں۔

عَقِيدَة خَتَمُ إِلَٰ إِنْ الْإِنْ الْمِدَةِ الْمِدَةِ الْمِدَةِ

14

لِ اب سیح اور مهدی تحریر کردیا ۔ اور پہلے نبی بروزی لکھا تھا۔

ع ختم نبوت ہے کوئی نیا نبی نبیل آسکتا۔ تو گیر مرزا تی نبی کیسے رنگ دنگ کا بہانہ کوئی نبیل۔ جب ان کی نبوت و رسالت کامنکر کا فرے۔ نبی نبی ہونے میں کیاشک رہا۔ مند۔

ع ويك تينول بليط قائم بين ليكن مرزائيون كان برايمان ثين ب مند

مع بروزے معنی آپ نے بتلائے نہیں بروز کی تشریح کردی گئی ہے۔ دیکھوسوالات جواہات۔

جَمْعيتِ خَاطِي

تصنیفات تالیفات کے متعلق گزارش ہے کہ اکثر دکھیے چکا ہوں بعض نہیں بھی پڑھیں مخالفت کی بھی اکثر کتابیں بشمول آپ کی کتاب کے پڑھ چکا ہوں اور زیادہ یمی مخالفت کی کتابیں اور مضامین میرےادھر لیجانے کا سبب اللّہ کریم نے بنائے ہیں۔ قوم کے متعلق پہلے بھی عرض کرچکا ہوں بہت می وستاویزات اور پرانے کاغذات میرے یاس موجود ہیں بیش بھی کرسکتا ہوں۔زیادہ نیاز۔

التماس ہے کہ براہ کرم کچھ تحریر فرمائیں تو مرزا صاحب سے میرے تعلق کو محفوظ رکھئے نہایت ہی مشکور رہوں گا۔ اور فیصلہ شدہ مسائل یا جن پر پہلے بہت کچھ لے دے ہوچکی ہومیرے خیال میں ان پر گفتگو ہے لطف ہوگی۔

جناب نے نوازش فامہ میں مجھے السلام علیم سے بھی مخاطب فرمانا جائز نہیں رکھا اگر اللہ تعالیٰ کے نز دیک بلحاظ جناب کی نیت کے اس میں کوئی معصیت ہے تو میں اپنی طرف ہے آپ کومعاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جناب کومعاف فرمائے۔والسلام مع الاگرام۔ ہاں میں انشاء اللہ تعالیٰ کل کو یہاں سے رواند ہوکر ۱۲۸ تک شہر مکھانے ضلع جھنگ ۲۹ سے کیم تک خوجہ صاحب کے مکان پر لا ہوراور پھرموگا پہنچوں گا جہاں جا ہیں ارشاوفر ماکیں۔ آپ کا غلام رسول

#### خطنمبر۲ ـخطمنجانب قاضی فضل احرانسپکڑ بسیم اللہ الوحین الرحیہ

والصلوة والسلام على رسوله الكريم وآله واصحابه اجمعين.

مخلصی مکری جناب میاں غلام رسول صاحب زاد شوقد سلام مسنون ماد جب کے بعد گزارش ہے کہ پہلے آپ کا عنایت بعد گزارش ہے کہ پہلے آپ کا عنایت

نامه بهجیت خط بجواب نیاز نامه موصول ہوا۔ اور مشکور فر مایا۔ جن کے مطالعہ سے کہ صلاحیت کی بوآتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ضد واصر اروبٹ دھرمی درمیان میں نہ ہواورا حقاق حق اور راتی کی جبتو بہنیت نیک بخاطر خالص لمرضات اللہ ہوتو خدا وند کریم اس میں اصلاح کی برکت قال دیتا ہے۔ اور صراط مستقیم پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا ہی کرے۔ آمین۔

اب معافی کے بعد چندسوالات تمہیدی کی تکلیف دیکرالتجی ہوں کہ براہ مہر ہانی جواب سے جلد مسر ورفر مائیں۔

**اول**: (الف) آپگل تصانف و تالیفات داشتهارات مرزاصا حب کوالهای مانتے ہیں یا ان میں سے بعض کو؟اگر بعض کوالهای مانتے ہیں تو ان کے نام تحریر فرما کیں۔

(ب) اوران کتابول ما اشتہاروں یا لیکچروں کوجس کوالہامی جانتے ہیں ان کا درجیقر آن شریف کے برابر ہے یا کم ومیش ساگر کم ومیش ہے تو کیوں؟

دوم: جن کتب تصانیف مرزاصاحب لوا پ البای نبیس ماننے ان کا رشدا عادیث رسول اکرمﷺ کے برابر ہے۔ یا پچوکم ومیش۔اگر کم وثیش ہے تواس کی دجہ کیا ہے؟

سوم: جوآیات قرآن مجید کی مرزاصاحب کوالہامات میں نازل ہوئی ہیں ان کے معنی اور مرادو ہی ہیں جوقر آن شریف میں بیان ہوئے ہیں یاان کے مخالف یا موافق جومرزاصاحب نے بیان کئے ہیں۔

چھارم: (الف) اگر مرزا صاحب کے البامات میں تعارض واقع ہوتو اذا متعارضا تساقطا ہوجائے گایا نہیں؟ اور ان میں کس البام کوچھ سمجھاجائے گا۔ اوّل کویا آخر کواس کی وجہ؟ (ب) یامرزا صاحب کے البامات میں تعارض کا وقوع آپ تشلیم نہیں کرتے ہیں؟

(ع) کیامرزاصاحب کے ایسے الہامات بھی ہیں کہ جن کے معنی اور مطلب اب تک معلوم نہ ہوئے ہوں؟ جَعيتِ خَاطَى

( ) جوالہامات مرزاصاحب کے بطور پیشن گوئی ہیں وہ پورے ہوگئے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں جوئے تو آئندہ ہوں گے یانہیں؟

پنجم: تصانیف و تالیفات واشتبارات و پیکچروغیره میں جومر یدین مرزاصاحب کے ہیں۔ مثلاً تحکیم نورالدین صاحب۔ مولوی عبدالکریم۔ مولوی محمد احسن امروہی۔ مرزا خدا بخش صاحب۔ محمد اسامیل وغیر ہم صاحبان کے ہیں وہ بھی قابل سند ہیں یانہیں؟ دراں حالیکہ وہ تصانیف مرزاصاحب کے ملاحظہ میں آ چکی ہوں اور مرزاصاحب نے ان کو پسند فرمالیا ہو۔ شسشم : اگر تصانیف مرزاصا حب اور حکیم نورالدین صاحب خلیفۃ اسے ایش تخالف ہوتو مسکن تحریر قابل سند مجھی جائے گی؟

**ھفقہ**: مامور بھی نبی ہوتا ہے یانہیں؟ اور مامور کا کیا کام ہے؟ مامور کا منکر اور مکذب مسلمان ہوتا ہے یا کافر؟

عشقم: مبشراورمنذر بهي ني اوررسول موتي بي يا يجيفرق ٢٠ اگرفرق ٢٥ كيا؟

فہم: بروز کے کیامعنی ہیں؟ بروزی نبی بھی بعینہ نبی ہوتا ہے بائنیں؟ بروزی نبی کی کوئی نظیر یامثال انبیاء بلیم السلام سابقین میں ہے یا نہیں؟

**دھم** : (**الف**) میج موجود کے منکر یا مکذب کو بھی آپ مسلمان جانے ہیں یانہیں؟ (پیہ جواب بھیجے نہ ہوگا کہ جو پچھ آپ جانے ہیں وہی میں جانتا ہوں۔)

(ب) مرزاصاحب مثیل سیح میں یاسیج موعودیا سیح ابن مریم بیل یانیس؟

(ح) اورميسي يأسيج ياليوع أيك بي بين ياجد اجدا؟ تلك عشرة كاملة

جواب سي بهت جلد مشكور فرما كين تخفيف تكليف والسلام على من اتبع الهدى.

مقام لودیانه ۱۳۳۰ زی الحب<u>ه ۱۳۳</u>۴ جری نیاز مندخا کسار در از در مرد در مند و فعا

مطابق۲ جنوری فضل احمد عفاه الله عنه

لے بقول مرزائیاں

عَقِيدَة خَمُ اللَّهِ اللَّهِ

<

#### خط تمبر۳ر جواب خط منجانب غلام رسول انسپکٹر موگا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم. موكا(١٠ـــ ٨)

مکرم و معظم بندہ السلام علیم ورحمۃ اللہ نوازش نامہ آج ہی کی ڈاک ہیں ای وقت ملا۔ مشکور فر مایا جزاک اللہ میں اور مجھے میں صلاحیت کی بویہ آپ کاحسن طن ہے میرا ایمان ہیں آپ کے واسطے دعا کرتا ہوں آپ میرے واسطے دعا فرماویں۔ میرے نزد میک ہے بہر حال میں آپ کے واسطے دعا کرتا ہوں آپ میرے واسطے دعا فرماویں۔ میرے نزد میک ہے سب ہے بہتر ہمدردی ہے۔ رہے سوالات کے جواب سوعرض ہے کہ نہ میں عالم نہ مولوی نہ مُملاں ہوں بحث انکا حصہ ہے ناخواندہ اور اُجد پولیس کا سپاہی ہوں۔ ہدیاں، گوشت پوست، خون مب پولیس ہادروہ آپ کے متی ذات والے استمثالی کی ہوں۔ ہدیاں، گوشت پوست، خون مب پولیس ہادروہ آپ کے متی ذات والے استمثالی کی جواب الفاظ میں میرے کے ہوئ ما پھوٹا جواب الفاظ میں میرے کے ہوئ نا پھوٹا جواب الفاظ میں میرے ایمانیات کا مجھے آسکتا ہے عرض ہے۔

(۱) (الف) تصانیف تالیفات اوراشتهارات وغیره میں ہے جس عبارت کومرزاصاحب
نے الہام کہا ہے اسے الہام مانتا ہوں باقی کوان گیا ٹی تصنیف یا جو کچھوہ فی نفسہ ہو۔
(ب) البام کا درجہ بلحاظ نفس البام ہونے کے البام کے رنگ میں قرآن شریف کے برابرمانتا
ہوں۔ ہاں دوسری صورت میں قرآن مجید قائم بالذات کتاب ہے اور قائم العمل قانون شریعت اور مرزاصاحب کے البامات مبشر اور منذرات ہیں اس کتاب یاکی تصدیق کے۔
شریعت اور مرزاصاحب کے البامات مبشر اور منذرات ہیں اس کتاب یاکسی تصدیق کے۔
(۲) احادیث اور تصانیف مرزاصاحب کی باہمی نسبت میرے ایمان میں وہی ہے جو احمد اور
فلام احمد کے درمیان ہے۔ تو جیہ خود عیال ہے۔

ل ش اور جھ ش ملاحیت کی بوید آپ کا فرمانا مجھ آگا! ۔ مند۔

ع میراایمان ہے کہ آپ کی نبیت نیک ہے۔واقعی پرایمان آپ کاسمج ہے۔مند

عَقِيدًا خَمُ إِلْمُ وَالْمِدِهِ الْمِدِيرَةِ الْمِدِيرَةِ الْمِدِيرَةِ الْمِدِيرَةِ الْمِدِيرَةِ الْمِدِيرَةِ

18

(٣) (الف) میراایمان ہے کہ بھی الہام میں تعارض نہیں ہوتا۔ البی الہام میں تعارض کا فظر آنا میر ہزا کے البیام میں تعارض کا نظر آنا میر ہزد کیک آتھوں کا قصور ہوتا ہے۔ قر آن مجید جیسے اتم اکمل ہے شل اور زندہ کتاب میں تعارض دیکھنے والی آتھوں گیاد نیامیں کم بیں ۔ فاعتبر و ایا اولی الابصاد ۔ کتاب میں تعارض دیکھنے والی آتھوں گیاد نیامیں کم بیں ۔ فاعتبر و ایا اولی الابصاد ۔ (ج) ہاں میر اایمان ہے ایسے الہامات بھی ہیں جن کا مطلب اپنے وقت پر کھلے گا یہاں بھی وہی متشابہات اور کھمات کا اہتمام ہے۔

پیش گوئیوں کی نسبت میراائیان ہے کہ آکٹر پوری ہو چکی ہیں بعض الی بھی ہیں جو
 آئندہ یوری ہوں گی۔انشاءاللہ تعالی۔

(۵) حکیم نورالدین صاحب قبله مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم فاصل امروبی صاحب مخدوم ـ مرزا خدا بخش صاحب \_محمد اساعیل صاحب کو بڑے پاییہ کے انسان اور باخدا بزرگ ہے مسلمان اور پاک نمونہ جانتا ہوں اوران کا کلام ای حد تک سند ہے۔

ل مرزاصا حب كالوّاس برايمان ثين آپ كابوتو تغيمت ب-

ع اگر پیچھ ہے تو مرزاصاحب نے توٹی کے معنی پوری فعت دوں گا کئے ہیں۔ اور آپ موت کے معنی کئے جاتے ہیں تھے معنی کوچھوڑا جاتا ہے۔ (۱)میرےایمان میں مسیح اور خلیفة المسیح میں تخالف ناممکن ہے۔ بفرض محال آپ کی خاطر سے مان بھی لوں تومسیح مقدم السند ہوگا۔

(ے) ہاں مامور نبی ہوتو نبی ہوتا ہے نبی کامنکراس کا کافر ہوگا۔میری سمجھ میں کافر کے معنے ہی انکار کرد نیوا لیے کے ہیں۔

(نوٹ):میرے خیال میں اس مسئلہ پر میں پہلے حریضہ میں اپنے اعتقاد کی کافی روشنی ڈال چکا ہوں۔

(۸) ایک نسخه یاد ہونے ہے کوئی طبیب نہیں کہلاسکتا۔ اور نہ ہلدی کی ایک گا ٹھ رکھنے ہے پنساری ہوسکتا ہے۔ ایک جاول گرسنہ کوسیر نہیں کرسکتا۔ اور ایک قطرہ پانی کا پیاسے کی پیاس نہیں بچھاسکتا ہر بشارت اور ہرانذ ارکا کوئی حق نبی یارسول ہونے کانہیں ہے۔

- (9) (الف) عين عين إور بروز بروز بروز عين موتو بروز كيها\_
  - (😛) نبی کے مظر کومسلمان کہتے ہوئے میں ڈرتا ہوں۔
    - (ج) امليا كابروزايك رنگ مين يَجِي نبي بوالاَعْلَايُلا \_
- (۱۰) (**المف**) اس کا جواب ذرامشکل ہے مسلمان کو کا فرکھنے میں ڈرتا ہوں مگروہ آپ کفر سہیر ہے تو مجبوری ہے۔مسلمان کو مسلمان کا فر کو کا فر کیوں گا۔
- (ب) مرزاصاحب کے ابن مریم ہیں مثیل سے ہیں۔ سے موجود ہیں۔ مہدی معبود ہیں کرشن اوتار۔ کلکی اوتار۔ بروز محمد ﷺ ہیں۔اور بیسارے نام ایک پی شخص کے اور سارے صفات ایک ہی موصوف کے ہیں۔
- (ج) عيسىٰ سے التَّلَقِيْلِ كُوتُو جانتا ہوں اور ايمان ركھتا ہوں كه ايك ہی تُحفّن ہے۔ يسوع مير ا واقف نہيں۔ تلک عشر ة كاملة۔ جواب بواپسی ڈاک عرض ہے۔ السلام علی من اتبع الهدیٰ.

تكترين غلام رسول تنميم احمدى

جَعيتِ خَاطَى

#### خطنبرسا

#### بسم الله الرحمٰن الوحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم. إنَّ فِيُ ذَلك لعبرة لمن يخشى ذَلك لمن خشى ربه ان في ذلك لعبرة لاولى الابصار مُثاعً عَجِرير

ان اريد الاالاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب.

میں بچ کہتا ہوں کہ میر اارادہ سوائے اصلاح ہا جمی کے اور پھی نہیں اس کے لئے خداوند کریم کوہی تو فیق اورا خطاعت ہے میں اسی پر تیمروسداور رجوع کرتا ہوں۔ مکری وعظمی جناب مواوی غلام رسول صاحب!

بعد ما وجب مسنون آگئد نوازش نامہ بجواب نیاز نامہ صادر ہوا۔ شکر یہ ہے جزاک اللہ حسب ارشاد آپ کے میں بھی ای طرح آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم بطفیل حضرت رسول کریم ﷺ صراط متنقیم کی تفہیم عنایت فرمائے آمین ثم آمین ۔

آپ کا فرمانا کہ نہ میں عالم نہ مولوی نہ ملال ہوں بحث ان کا حصہ ہے جناب من اگر یہ تحریر آپ کی کئر ان کا حصہ ہے جناب من اگر یہ تحریر آپ کی کئر انسان پرمجمول نہیں تو مجھے افسوس سے کہنا ہوگا کہ آپ کی تحریر کی صدافت میں شبہ ہے کیونکہ آپ کی معیار صدافت اے پہلے ہی صفحہ پر آپ کا نام مولوی غلام رسول صاحب لکھا ہوا موجود ہے پھر آپ کا انکار غیر سمجھے اور بے سود ہے اگر آپ کہیں کہ دوسر س

ا معیار صدافت، بیمعیار صدافت نوشته و مطبوعه اگست ۱۹۰۹ مبدر پریس قادیان آیکامعرفت خان ساحب منتی محربهرام خان صاحب پنشز اسپکرر میس اودیانه جومیر سے مهر بان اسلامی اور سلسار تشفوند بیس بھائی جی ملافقا جس کاؤکر پہلے خط میں جومولوی غلام رسول صاحب اُسپکٹر کوکلھاتھا موجود ہے ان کے قربانے اور ارشاد کے مطابق خطود کتا ہے جمل میں آئی انہوں نے اپنی نیک دلی اور تھن اصلاح باہمی کی فرض سے فربایا تھا ہوئی خدا نیک اگر بیدا کرے۔ آمین ۔

عَقِيدًا فَخَالِلُبُونَ اللَّهُ اللَّهُ

11

نے لکھ دیا ہے جواس کی ناوا قفیت ہے۔ گلراییا ہونا آپ کی رضا مندی کے سوا ذرامشکل ہے۔ خیر۔

اب میں جناب کے نوازش نامہ جات اور معیار صدافت کوسا منے رکھ کرع ش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کے دیتا ہوں کہ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا اور حتی الوسع مرزا صاحب کی تحریرات ہی پیش کروں گا۔ یا خلیفة آسے یا دیگر آپ کے مسلمہ عالم کی تحریرات میں نہایت خوش ہوں گا آپ ان پر غور سے توج فرما کیں گے اور حسب تحریراآپ کے میں نہایت خوش ہوں گا آپ ان پر غور سے توج فرما کیں گے اور حسب تحریراآپ کے میں پر انی بحثوں کی طرف نہیں جا وک گا۔ ان شاء اللہ تعالی مسب تحریراآپ کے کافیال ہے کہ میں جن پر ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں جن پر ہوں اور اس میں کوئی خلک نہیں کہ ہم میں سے ایک ہی جن پر ہوگا۔ میں تو ای جن پر ہوں جس پر تمام مسلمان حضرت رسول اگر م بھی سے ایک ہی جن پر ہوگا۔ میں تو ای جن پر ہونا مشتبدا ور مظنون ہے تا ہم ہر شخص محل حزب بعما مسلمہ کا فداسلام ہے آپ کا حق پر ہونا مشتبدا ور مظنون ہے تا ہم ہر شخص محل حزب بعما مدیدہ میں حون کے مصداق ہے لیجئے۔ میں عرض کر تا ہوں۔

#### سوال اوَّ ل مندرجه عریضه اوَّ ل

کیا آپ مرزاغلام احمدصاحب قاویانی کو پیغیبر یارسول یا نبی مان گران پرایمان رکھتے ہیں یا نہیں اوران کے منکر یا مکذب کوسلمان یامومن جانتے ہیں یانہیں؟ جواب بذر بعید پوسٹ کارڈ:

(۱) حضرت مرزاصا حب قادیانی کوتھش کثرت مکالمہ کے رنگ میں نبی بروزی مبشر اورمنذر مانتا ہوں۔ ماموریقین کرتا ہوں۔منکران کا اگرمسلمان ہے قومسلمان جانتا ہوں۔

جواب بذر بعد خط ثاني:

میں جناب مرزا صاحب کومیخ اور مہدی موعود یقین کرتا ہوں اور ای رنگ میں جس میں جناب مرزا صاحب کومیخ اور مہدی موعود یقین کرتا ہوں اور ای رنگ میں جس میں است آتا چاہے تھا۔ میراایمان ہے کہ نبوت ختم ہو پچی ہے۔ کوئی نبی کوئی وین نیانہیں آسکتا مرزا صاحب اس نبوت کے بروز ہیں اور مجد و ہیں ان معنوں میں کثرت مکالمہ اللہیہ کے رنگ میں تھے ہیں اور مہدی ہیں۔ ہاں ان کے منگر کے متعلق میر سامیان کا سوال سووہ مختصر کو میں ہے کدا گر منگر نے اظہار کفر کی وجہ ہے جومومن کی نسبت کیا جاوے خود کفر نبیس سیروا میں اس کوکا فرنہیں کہ سکتا ملکہ اور زیادہ واضح ایوں ہوسکتا ہے کہ جومیح اور مہدی آپ کے خز دیک آپ کے زور کیک اس کے خزاد کیک اس میں ایمان کے دور کومیدی آپ کے خزاد کیک اس کوکا فرنہیں کہ سکتا ہوئے ہوئے ہیں۔ اس میراایمان اس کوکا فرنہیں فرمائے ہوئے ہیں۔ اس میراایمان اس پر قیاس فرمائے ہوئے۔

تيسر نظ كادسوال جواب متعلقه

اس کا جواب ذرامشکل ہے۔مسلمان کو کافر کہنے میں ڈرتا ہوں۔مگروہ آپ کفر سبیر سے تو مجبوری ہے۔مسلمان کومسلمان کافر کو کافر کہوں گا۔

(ب) مرزاصاحب ابن مریم بین مثیل سی بین می موجود بین مهدی مسعود بین کرش اوتار بین کلکی اوتار بین بروزمجر ﷺ بین بیسارے نام آیک بی شخص کے اور سارے صفات ایک ہی موصوف کے بین ۔

(ج) عیسیٰ من النظیف کو تو جانتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ ایک ہی شخص ہے۔ بسوع میرا واقت نہیں۔

کہ آ پ نے کتب تصانیف مرزاصاحب کا ہالا ستیعاب مطالعہ نبیں فرمایا۔ اگر آ پ کی تحریجیج مان لوں کہ آ پ نے تصانیف مرزا صاحب کو پڑھا ہے تو میں بیضرور کہوں گا کہ آ پ نے خوب غورے بالاستیعاب نہیں پڑھا۔جیسے کہ ابھی آپ کومعلوم ہوجائیگا انشاءاللہ تعالیٰ ایک بی سوال میں کیے ﷺ و ﷺ کئے ہیں۔ پہلے تو آپ نے کبد دیا کدمرز اصاحب کو میں نبی بروزی اور مشر اور منذر جانتا ہوں اور اس کے منکر مسلمان کومسلمان جانتا ہوں۔ پھر دوسرے خط میں لکھ دیا کہ میں مرزاصا حب کوسیج موعود یقین کرتا ہوں ان کے منکر کا حال جو آ پ خیال فرماتے جی میری طرف ہے بھی وہی خیال فرمالیجئے۔ یعنی جیے مسلمان لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیماالسلام قیامت کوآ سان پر سے مزول فرما تعیلے اس کاا نکارکرنا کفرے۔ای طرح مرزاصاحب بھی وہی سیج میں ان کاا نکار بھی کفرے لیکن تیسرے خطا کے جواب میں آپ نے لکھ دیا کہ میں مسلمان کو کافر کہنے ہے ڈرتا ہوں مسلمان کومسلمان اور کافر کو کافر کہوں گا اس ہے صاف پایا جا تا ہے کہ آ پ مرز اصاحب کو یورانبی خیال نہیں فرماتے اور نہ وہی ہے موعودات ورفر ماتے ہیں۔ورنہ فورا کہددیتے ہیں کہ مرزا صاحب کا منکر کافر ہے جیسے کہ میں مرزا صاحب اور ان کے علماءمسلمہ کے اقوال دکھلا ؤں گا کہ جن میں صاف درج ہے کہ مرز اصاحب نبی اور رسول ہیں ان کامنکر کافر ہے جو کچھ آپ نے مرزاصا حب کوسیح ابن مریم مثیل مسیح میں موجود، مبدی مسعود، کرش اوتار، کلکی اوتار، وغیر وتسلیم کیا ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں۔ یا تو مرز اضاحب کی تحریرات کتب یا الہام ہیں جس کی وجہ ہے آ پ ایساائمان رکھتے ہیں۔اورای وجہ ہے آ پ مرز اصاحب کے ان دعاوی برائمان رکھتے ہیں لیکن میں متعجب ہوں کہ جن دعووں کومرز اصاحب خود مشتبدا ورطنی تصور کر کے انکار کر چکے ہوں اور ان پر ایمان لانے کی تا کید نہ کی ہوتہ پھر آپ نے ان کونظر انداز کیوں کردیا۔ دو ہا تیں ہیں یا تو آپ نے ان دستادیزوں کوملا حظہمیں

فرمایا۔ باید کہ دانستہ اغماض کیا ہے۔ میں ان مقامات کوآپ کے روبرو پیش کرتا ہوں آپ ذراغور فرما کیں۔

ا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب سے ابن مریم ہیں۔ لیکن مرزا صاحب یوں فرماتے ہیں۔

میں نے پیدوٹوی ہرگزنہیں کیا کہ میں میچ بن مریم ہوں جوشخص میرے پریدالزام نگاوے وہ سراسرمفتری اور کذاب ہے۔ بلفظہ ازالہ اوہام طبع ٹانی صفحہ ۹۳ فرمائے مرزاصا حب آپ کے جن میں کیافر مارہے ہیں؟

۲۔ آپ فرماتے ہیں مرزاصا حب مثیل سے ہے۔

کین مرزاصاحب فرماتے ہیں میں نے مثیل مسے ہونے کا دعویٰ کیا ہے میرایہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مثیل مسے ہونا میرے ہی پرختم ہوگیا ہے۔ بلکہ میر ےزد دیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے دس ہزار بھی مثیل مسے آجا کیں بھی احادیث نبویہ سے لکلتا ہے۔ بلفظ از الداویا مطبع اول صفحہ 199۔

٣۔ پھرآ پ فرماتے ہیں کەمرزاصاحب سے موجود ہیں۔

مرزاصاحب یوں فرماتے ہیں۔

(**الف**) اس عاجزنے جومثیل سے موٹود ہونے کا دعویٰ کیا ہے تم فنہم لوگ سے موٹود خیال کر جیٹھے ہیں۔ بلفظ از الداو ہام طبع اول صفحہ ۹۰۔

(ب) یہ عاجز (مرزاصاحب) مجازی اور روحانی طور پروہی موجود سے ہے جس کی قرآن مجیداور حدیث میں خبر دی گئی ہے۔ کیونکہ براہین میں صاف طور پراس بات کا تذکرہ کردیا گیا تھا کہ بیعا جزروحانی طور پروہی موجود سے جس کی اللہ اور رسول نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے ہاں!اس ہات سے اس وقت انکار نہیں ہوااور نہ اب انکارہ کے شاید پیشن گوئیوں کے ظاہری معنوں کے لحاظ ہے کوئی اور کسیج موجود بھی آئندہ پیدا ہوا۔ بلفظہ از الہ اوہا مطبع

ثانی صفحها ۱۳۱

(ع) اس بیان کی روئے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا میں بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ بھی صادق آسکیس کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا درویشی اور غربت کے لباس میں آیا۔ بلفظہ از الداو ہام طبع ٹانی صفحہ ۹۸۔

(1) اس عاجز کی طرف ہے بھی ہے دعویٰ نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہوا ہے اور آئندہ کوئی سی نہیں آ و یکا بلکہ میں مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس ہزار ہے بھی زیادہ سیح آسکتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال واقبال کے ساتھ بھی آ وے او رممکن ہے کہ اول وہ دمشق میں ہی نازل ہو۔ بلفظہ از الہ او ہا مطبع اول سفی ۲۹۳۔ ۲۹۵۔ سم۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مرز اصاحب مہدی مسعود ہیں۔ لیکن مرز اصاحب فرماتے

(**الف**) لامھدی اِلا عیسیٰ ابن موہم تعنی عیل بن مریم کے سواکوئی مہدی نہیں ہے۔ازالہاوہام طبع ٹانی صفحہ ۲۸۔

(ب) محققین کے نز دیک مہدی کا آنا کوئی لیٹینی امر نہیں ہے۔ بلفظہ از الداوہام طبع اول صفحہ ۲۵۷۔

امام مہدی کا آنا بالکل صحیح نہیں ہے جب سے ابن مریم آویگا تو امام مہدی کی کیا ضرورت ہے۔ بلفظ از الداو ہام طبع اول صفحہ ۱۸۔

آپ براہ مہر بانی غور فرماویں مرزاصا حب جن باتوں کا انکار فرماتے ہیں آپ ان پراصرار ے اقرار کررہے ہیں۔

ع بين تفاوت راه از کجااست تا مکجا

۵۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرزاصاحب کرشن اوتار کلکی اوتار۔ بروزمجر ﷺ۔ یہ سادے نام

ایک ہی شخص کے اور سارے صفات ایک ہی موصوف کے ہیں میں کہتا ہوں مرز اصاحب نے کرش اوتار کا الہام سیالکوٹ والے لیکچر میں کیا۔ کلکی اوتار ہونے کا کوئی دعویٰ دیکھانہیں گیا۔ پروز محر ﷺ ہونے کا ایک اشتہار میں ضرور دعویٰ کیا ہے لیکن کسی آیت یا حدیث یا اجماع امت یا کسی قول صوفیائے کرام ہے آپ نے اس دعویٰ کی تصدیق چیش نہیں کی۔ زا الہام مرز اصاحب کا مانے کے قابل نہیں درانحالیکہ مرز اصاحب کے الہامات میں شیطانی نزول کو بھی دخل ہوئے۔

ویدوں اور گرش او تارکی بابت مرزاصا حب سرمد چیٹم آریداور شحندی ہیں بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ آپ و کیلے سکتے ہیں اس کوطول دینائمیں چاہتا۔ نیز مہا بھارت کود کیلے سکتے ہیں جو ہندوؤں کی نہایت معتبر تاریخ ہے اس میں کرش او تار کے حالات مفصل تحریر ہیں مرزا صاحب اپ شحندی میں یوں لکھتے ہیں ۔ تمہارا پرمیشر ایک دقیق جسم ہے جودوسری روحوں کی طرح زمین پر گرتا اور ترکاریوں کی طرح کھایا جاتا ہے تب ہی تو مجھی وہ رام چندر بنا۔ مجھی کرشن اور کھی گھیدا ورایک مرتبہ تو خوک بھی سور۔ بلفظ صفحہ 19۔

جس کرش کی بابت پہلے ان گفظوں میں بطیر ہتی ویداور پرمیشر اور کرش کے لکھا جاچکا ہے اب اس کے اوتار ہونے کا دعویٰ بذر بعیہ الہام کیا جاتا ہے۔ جن ویدوں کو پہلے بہت بری طرح کا کے بھاشا اور افتر اپروازی کا مجموعہ کلھا تھا۔ پیغا صلح میں انہیں ویدوں کو کلام البی مان لیا۔ پیغا صلح جو مرزا صاحب کی آخری تحریر بیان کی جاتی ہے اس میں بھی نہایت شہہ ہے وہ ان کی تحریر نہیں ہے بلکہ خواجہ کمال الدین صاحب کی۔ اس کے وجوہ بھی عرض کروں گا۔ انشاء اللہ تعالی کی گا وتار کی بابت جہاں تک مجھے ملم ہے مرزا صاحب نے کہیں کہتے ہیں کہتا ہے ان بات خود آپ نے اختر ان کرلی ہے بروز محد کے گیا ہت جو آپ نے کہیں کہتے ہیں لکھا تھا کہ بروز کے کیا معنی نے اسے عربیت ہوال نم میں لکھا تھا کہ بروز کے کیا معنی بیں۔ میراس کا آپ نے کوئی جو اب نہیں دیا۔ اس لئے میں لفت سے نیز قر آن اثر ہیں۔ بیں۔ میں الفت سے نیز قر آن اثر ہیں۔ بیں۔ میں الفت سے نیز قر آن اثر ہیں۔ سے ہیں۔ میں الفت سے نیز قر آن اثر ہیں۔

بروز کے معنی پیش کرتا ہوں۔ اس پرغور فرما کیں کہ مرزا صاحب بروز مجد ﷺ کس طرح ہوئے ہیں۔ بروز زبان عرب بین ' فلا ہر ہونا'' اور'' ہا ہر نگلنا'' ہا ور فاری زبان میں بروز ' کیٹے ہیں۔ بروز زبان عرب کو گئے ہیں بہر حال آپ کا اور مرزا صاحب کا لفظ بروز زبان عرب سے مراد ہے تو گویا اس کے یہ معنی ہوئے کہ حضرت محمد ﷺ مرزا صاحب بن کر فلا ہر ہوگئے ہیں اور ان کے روح اور جسم دونوں یا صرف روح مرزا صاحب ہیں یہ محض فلط ہے قرآن شریف کی آیا ہے۔ شریف کی آیا ہے۔ ساتھ کی کا کیوس کے ہوتی ہے۔

الله تعالى فرما تا مج: اوبرزوا لله الواحد القهار - وروابرائيم. ٢- وبرزوا لله جميعا، ٣- يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شئ ٣٠ ولما برزوا لجالوت، ۵- فاذا برزوا من عندك، ٢- قل لوكنتم فى بيوتكم لبرز الَّذِين كتب عليهم القتل الى مضاجهم.

ان تمام چھآ یات کے معنی میں کلمہ بروزگا استعال خداوند کریم نے قبروں سے مردوں کے نکلنے یا گھروں کے اندر سے یا کی اوٹ ایس سے باہراور ظاہر ہوکرنگل آئے میں کیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک بروزائل او کیتے ہیں جوجسم چیپ گیا ہو یا گھر کے اندر یا کسی اوٹ میں ہو گیا ہو وہی جسم آشکارا ہو کے سامنے آجائے کیس بروز محمدی کے یہ معنی ہوئے کہ خود حضرت رسول اگرم پھٹی مدید منورہ اپنے مرفد مقدس اور آرام گاہ پاک سے اٹھ بیٹیس جس پر ہماراا کیان ہے کہ میرزاصا حب کوجس اشتہار (ایک فلطی کا از الہ ) مطبوعہ ۵ نہایت افسوں ہے کہ مرزاصا حب کوجس اشتہار (ایک فلطی کا از الہ ) مطبوعہ ۵

نومبران او میں اپنے نبی اور رسول ہونے کا بڑے زورے دعوی ہے ای میں بروز کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے صفحہ ۱ میں اس طرح ورفشانی فرماتے ہیں جس کی گئی آئیت یا حدیث سے نفید این نبیں۔ و ہو ہذا ہاں یم مکن ہے کہ آنخضرت ﷺ ندایک وفعہ بلکہ بزار دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آجا کمیں۔ بلفظ۔ یہ مسئلہ تنائج کی تائید ہے جس کی پہلے مز دید کر چکے ہوئے ہیں البتہ مرزاصاحب نے بروز کے معنی نبی اوراوتار کے گئے ہیں۔ وہ یہ ہے
''انکا پرمیشر انسانی جسم میں اوتار ہوکر آیا کرتا تھا۔ جیسے رام چند۔ کرش بی بلرام نرسنگہ
اوتار وغیر و'' تو اس سے بھی تنائخ کے مسئلہ کی تصدیق ہوتی ہے حلول خداوند کریم جسم انسانی
میں جائز رکھا گیا ہے۔ جو اسلام کے بالکل مخالف ہے۔ یہ اس واسطے مرزا صاحب نے
کرشن اوتاد ہوئے کا البام سے دعویٰ کیا ہے اور کرش بی نے اپنی گیتا میں اس حلول اور تنائخ
کواس طرح پر کا بھا ہے۔

سری بھگوانو واج میہ ہے ادجن میرے اور تیرے بہت جنم تبیت بھے ہیں اور ابنا تی ہوں اربھہ بھوتاں پرانیاں کا آتما ہوں ارایشر ہوں ار پر بھہ ہوں میں تو ایسا ہوں جیسا کہا ہے اور اپنایا کے اولیے ہوکر جنم لیتا ہوں مایا کا اولہا کیا ہے جیسے کوئی راجدراج کا بھیکھ اوتار کرکوئی اور بھیکھ کرے۔ الخبلفظ ایتنی سری بھگوت گیتا۔ مطبوعہ وکٹور میہ پر ایس لا ہور ۱۸۸۸ وسفحہ ۲۰۔

یبی گیتا ہے جس کی نبیت ہم زاصاحب کا الہام ہے کرش رو درگوپال تیری مہما گیتا ہیں گئی ہے۔ بلفظ دیکھولیکچر سیالکوٹ اوم ہم 19 مفیہ ۱۹ مفیہ ۱۹ می گیتا کی عبارت اوپر درج کی گئی ہے۔ جو مسئلہ نتائج میں کامل ہے الہام کے مطابق اس گیتا میں مرزاصاحب کی مہمادتع بیفی ہوئی ہے۔ اب آ ب اس گیتا کو ہاتھ میں لے کر پڑھیں۔ جس سے صاف واضح ہوجائے گا کہ کرش جی خود خدا ہیں۔ ہمیشہ جنم کے ذریعیہ سے انسانی جسم میں صلول کرتے ہیں۔ واضح ہوجائے گا کہ کرش جی کرون جی پڑھیں مرزاصاحب میں صلول کرتے آئے تھے۔ گرافسوں آئے ہیں۔ ویسے ہی کرش جی پڑھیشر مرزاصاحب میں صلول کرکے آئے تھے۔ گرافسوں کسی ہندو نے تبدل نے کہا میں کہا تکار کرکے نظرت کی نگاہ ہے ویکول نے ہندو کسی ہندو ویل کے ایک خواجہ کمال الدین صاحب و کیل نے ہندو کول کے روی کے نو کر دی کو گرے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد پیغام سلح بھی ہندوؤں کے لئے خواجہ کمال الدین صاحب و کیل نے ہندو کول کے روی کو گر سے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد مرزاصاحب کیسے ہیں 'اب واضح ہو کہ ردی کو گر سے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد مرزاصاحب کیسے ہیں 'اب واضح ہو کہ ردی کو گر سے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد مرزاصاحب کیسے ہیں 'اب واضح ہو کہ ردی کو گر سے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد مرزاصاحب کیسے ہیں 'اب واضح ہو کہ ردی کو گر سے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد مرزاصاحب کیسے ہیں 'اب واضح ہو کہ ردی کو گر سے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد مرزاصاحب کیسے ہیں 'اب واضح ہو کہ ردی کو گر سے میں ڈال دیا۔ کسی رشی یا او تاریس

نہیں پائی جاتی اور وہ اپنے وقت کا او تاریا نبی تھا جس پرخدا کی طرف سے روح القدس اثر تا تھا۔ وہ خدا کی طرف سے فتح منداور باا قبال تھا۔ جس نے آ ربید درت کی زمین کو پاپ سے صاف کیا۔ وہ اپنے وقت کا در حقیقت نبی تھا جس کی تعلیم کو چیچے سے بہت باتوں میں بگاڑ دیا تھا۔ خدا کا وعد واضا کہ آخری زمانہ میں اس کا بروزیعنی او تار پیدا کرے۔ سویہ وعدہ میر سے ظہور سے پورا ہوا۔'' بلفظ کیکچر سیالکوٹ تا نومبر ۱۹۰۳ء کا صفحہ ۳۳ساس کے خلاف دیکھو مرز اصاحب کا شحنہ جن صفحہ ۲۹۔

نہایت افسوں کی بات ہے بھی تو کرش بٹی اور ویدوں اور پرمیشر کی تو ہین کرتے ہیں اور پھر وہی کرش بھی بنتے ہیں۔

میں آپ کے خلیفۃ اُس کی آخر پر چو ہروز کے بارے میں ہے پیش کرتا ہوں۔وہ لکھتے ہیں کہ مرزا جی اس صدی کے مجدد ہیں اور مجد داپنے زمانہ کا مہدی اور اپنے زمانہ کے شدت مرض میں مبتلا مریضوں کا مسیح ہوا کرتا ہے۔اور پیامر بالکل تمشیلی ہے جیسے مرزاجی اپنے الہامی رہا می میں ارقام فرما چکے ہیں۔

کیاشک ہے مانے میں جہیں اس سے کے جس کی مماثلت کو خدا نے بنادیا حاذق طبیب پاتے ہیں تم سے بھی لقب خوبوں کو بھی تو تم نے مسیحا بنا دیا (ازالہ صفح ۱۳۸۳ طبع نانی)

اس تحریرے پایا گیا کہ مرزاجی کوسرف تمثیلی طور پر سے کہتے ہیں۔ جیسے علیم کو حاذق اور سے بول دیتے ہیں۔ جیسے علیم بول دیتے ہیں ای طرح خلیفة اس میاں نورالدین صاحب نے ایک فخض نیم مرزائی محر

عَقِيدُهُ خَلَمُ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لے خدا کاوعد والح کہاں ہے قرآن اُن شریف یا کسی حدیث قدی کا عوالہ و پیجئے۔ منہ۔

عثان کے سوالات کے جوابات میں حکیم فضل الدین کی طرف سے بروز کی اصلیت و حقیقت لکھوا کر جیجی وہ اس طرح برہے۔ **و هو هذ**ا۔

پانچوان آپ کم ہے کم کسی طب کی کتاب مطبوعہ کودیکھواس کے ٹائیلل پر لکھا ہوگائ تھنیف
بقر اط زیان ستر اط دوران ۔ افلاطون اوان ۔ وغیرہ وغیرہ کیا یہ بھی بہتوں کا بروز ہے یا نہیں ۔
معلوم ہوتا ہے کہ لفظ بروز کی اصلیت معلوم نہیں ورخہ آپ کواس فقد رگران نہ گزرتا بروزی نام
معلوم ہوتا ہے کہ لفظ بروز کی اصلیت معلوم نہیں ورخہ آپ کواس فقد رگران نہ گزرتا بروزی نام
ایک شخص کا خطاب یا لقب ہوتا ہے جواس کے بعض اوصاف کے سبب دیا جاتا ہے مثالہ ایک
شخص پہلوان بھی ہے تی بھی ہوتا ہے جواس کے بعض اوصاف کے سبب دیا جاتا ہے مثالہ ایک
کریں تو دودو تین تین بزرگوں کے نام ایک ایک نام میں یا کینگے ۔ جیسے آپ کا نام آپ کے
والدین نے بطور تقاول رکھا اس میں دو نام جمع کئے ہیں یا جیسے مرزا صاحب کا نام بحیثیت
تر دید ند بہند اسادی و کسرصلیب سے اور بحیثیت رفع فساداندرونی مہدی اور بلحاظ ہدایت اہل
ہودکرشن اللہ تعالی نے رکھ دیا ہے۔ بلفظ الحکم مورخہ اس جنوری از مہدی اور بلحاظ ہدایت اہل

یاصلیت بروزی مرزاصاحب اوران کے خلیفہ نورالدین کی میم فضل الدین وغیر ہے۔ بیان کی ہے باوجوداختا فات مابین زمان مافنی و حال وستنقبل آپ کے فور کے قابل ہے اورایے بروزی نبی روزمرہ ہوتے رہتے ہیں اور سیر والی موجود ہیں جن کے اقراراور انکار پرکوئی خوبی یا گرفت نہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے تمثیل ہوئے ہیں مثلاً مولا نا مولوی رحمت اللہ صاحب علیہ الرحمة مہا جرکی جنہوں نے سب سے پہلے تر دید فصاری پرقلم اٹھا یا اور بجرت کرنے پر مجبوری ہوئی ۔ علاوہ ان کے بہت سے علاء نے ایل وقت بھی اس کام کو کیا ہے ان کو کس نے پر وزی نبی یا مبشر یا منذ رئیس مانا۔ رفع فسادات اندرونی کی بھی خوب کی۔ مرزاصاحب کی بستی ہے فسادات اندرونی کی بھی اور بخاوت برضتی گئے۔ مہدی کا القب بھی ان کے لئے موزوں نہیں۔ اہل جنود کو ہدایت کرنا اور بخاوت برضتی گئے۔ مہدی کا القب بھی ان کے لئے موزوں نہیں۔ اہل جنود کو ہدایت کرنا

عَقِيدَة خَمَالِلْبُونَةُ اللَّهِ

مرزا صاحب کا بھی اظہر من انفٹس ہے صرف کرشن جی مہاراج کا الہام کر کے خاموش ہورے۔ حتی کہ ایک ہندو کو بھی مسلمان بنانے میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ بلکہ ان کے سامنے عبدالغفورمسلمان کو ہندوآ رہیے بنا کراپنی ہدایت رسانی اورمہدی لقب برمہر لگادی میں امید کرتا ہوں کہ آپ ذرا تامل اورغور ہے اگر توجہ فرما نمینگے تو آپ کو حقیقت کھل جا لیگی۔ معاف فرمادين فريضه مجبوراطويل موتاجا تاہے۔

۲۔ پھر آپ فرمائے ہیں کہ بیرسارے نام ایک ہی شخص کے اور سارے صفات ایک ہی موصوف کے ہیں۔

مولوی صاحب! آپ کی میمی زبروی ہے حضرت میسی النظیمین،مهدی خلیفة الله، امام آخرالز مان ، کرش او تار کلکی او تار، سیدنا ومولا نامجد ﷺ مرزا صاحب غلام احمه - ایک ہی شخص کے نام کس طرح ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی ذی عقل اس بات کونییں مان سکتا اور سب کے صفات بھی ایک نبیں ہو سکتے مثلاً حضرت عیسی الفلسلا بے باپ پیدا ہوئے۔ باقی سب کے والدينے \_حضرت مسيح النظينيلا بن نكاح ب اولاد تھے باقی سب نكاح دار بااولاد تھے \_حضرت عيى الطَفِيْ الوررسول اكرم عِينَا كَا تَذَكَّره قرآن شريف ميں ہے۔ باقى كا كوئى ذكر نبيس۔

راجہ کرشن نے اپنے ماموں کنس کو بے گناڈ آل کیا اور خدائی کا دعویٰ اے کیا مرزا صاحب پرہمی کسی آ ریہ کے قل کا شبہ ہو کرخانہ تلاثی ہو گی۔

حضرت عیسلی النظلیمین کی ہدایت ہے کہ اگر کوئی ایک گال پر طمانچہ مارے تو دوسری گال بھی اس کی طرف کر دی جائے۔آنخضرت ﷺ باوجو دیخت در پخت کفار کی اذبیت کے زبان ہے بھی بُرانہ فرمایا مرزاصا حب ہیں فوراً غصہ میں آ کر ہزار لعنتیں اور گالیاں نکالتے ہیں۔اورعدالتوں میں حاضر کئے جاتے ہیں۔حضرت مسیح النظیمالا اورحضرت رسول اکرم

ل خدا کی کاوعوی الخے۔ دیکھوخواہیہ کمال الدین کا کرشن اوتار یہ

کے ایک کے جن میں بدوعااوراحت نہیں کی ۔ لیکن مرزاصاحب نے تمام خالفین کو بخت فخش گالیاں ویں اوراحنتوں کے طومارا کیا ہے لے کر ہزار تک لعنتیں گن گن کراوا کیں ۔ حضرت کے النظی اور حضرت رسول کریم بھی نے دنیا کو ملعون مجھ کرزک کر دیا تھا۔ یہاں کک کرایک وفت کے کھانے کے لئے سامان یارسمد جمع نہ کی ۔ کوئی مکان عالیشان نہ بنوایا۔ عورتوں کے لئے زیور کا خیال نہ فرمایا۔ مرزاصاحب ہیں کہ دنیا ہیں ایسے توکہ سوائے روپیہ جمع کرنے کے گئے زیور کا خیال نہ فرمایا۔ مرزاصاحب ہیں کہ دنیا ہیں ایسے توکہ سوائے روپیہ جمع کرنے کے گئے زیور کا خیال نہ فرمایا۔ مرزاصاحب ہیں کہ دنیا ہیں ایسے توکہ سوائے روپیہ تارکروایا گیا۔ یہاں تک کہم نے سے دو جاردن پیشتر لا ہور میں تین ہزار کا زیور تیارہوا تھا گریار اوگوں کے حوالے۔ مریدوں کو چندہ نہ دینے کی سزایہ کہنا مرجسر بیعت سے خارج کیا جاویگا۔

پھر افسوں ہے آپ گھتے ہیں کہ سب کے اوصاف ایک ہی ہیں یا سب کا موصوف ایک ہی ہیں یا سب کا موصوف ایک خص مرزا جی ہیں۔ آپ ہی مہر یانی کر کے فرماد ہیجئے ہاں پیفیبران پیہم السلام کے اوصاف اورا خلاق ایک ہوسکتے ہیں لیکن مرز اصاحب کے اوصاف میں سے ایک بھی مطابق نہیں ۔ اگر شار کروں عریضہ طویل ہو جائےگا۔ خودہی خوراور ملاحظ فرما لیجئے کہ جن امور کا آپ افراد کرتے ہیں۔ مرز اصاحب ان کا سخت انگار کرتے ہیں۔ بلکہ مفتری اور کم فہم کذب وغیر ہ الفاظ افر ار کر نیوالے کے حق میں فرماتے ہیں۔ شاید آپ کوئی تاویل کریں گرمنصف مزاج کے خیال ہیں تاویل کی گئے اکثر نہیں۔

ے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میسلی النظیمانی کونو جانتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ ایک ہی شخص ہے۔ بینوع میراواقف نہیں۔

اس جگہ میں گھرید ہات کہنے پر مجبور ہوا ہوں کہ آپ نے دانستدا نکار کیا ہے کہ بیوع میراواقف نہیں کیا آپ نے رسالہ انجام آتھ تم نہیں دیکھا جس میں مرزا صاحب نے یسوع النظامی کو پانی پی پی کرفیش گالیاں دیں نقل کفر کفر نہ باشد۔ چورشیطان کے پیچھے چلنے والا، شیطان کاملہم، نین دادیاں، نانیاں آپ کی زنا کار اور کسی عورتیں تھیں۔جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا تھا۔ آپ کا تنجر پول سے میلان جدی مناسبت سے تھا۔ وغیرہ وغیرہ ۔ دیکھوضمیمہ انجام آتھ مصفحہ سے سے تک۔

فرمائے بہی وہ بیوع الطبیقی ہیں جن کی بابت مرزاصاحب درفشانی فرماتے ہیں ہان کی بابت مرزاصاحب درفشانی فرماتے ہیں یا کوئی اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ بیوع میراواقف نہیں۔افسوس!آنہیں باتوں پر آپ فرماتے ہیں کہ بیافت کی کتابیں اورمضامین میرے ادھر بیجائے کا سبب اللہ کریم نے بنائے ہیں لازم میتھا کہ مخالفت کی کتب اورمضامین پرغور کیا جاتا۔ ندک ضد میں آ کرائی کاروائی کی جاتی۔

فرمائے اب بھی آپ بیوع المنظیمانی ہے واقف ہوئے ہیں یانہیں؟ اچھا مزید واقفیت کے لئے مرزاصا حب کی الہامی کتابوں کو پیش کرتا ہوں۔

(الف) دھم: بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی روہے جن نبیوں کا اس وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی میں ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر ایس بھی ہے اور دوسر ہے ہے ابن مریم جنکوعیسی اور لیموع بھی کہتے ہیں۔ بلفظ مرز اجی کی الہامی کتاب تو ضیح مرام صفحہ ۳۔

(ب) حضرت عیسی النظامی جو بیوع اور جیزس یا بوز آسف کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ بلفظ مرزاصا حب کی کتاب راز حقیقت کاصفحہ ۱۹۔

فرمائے مولوی صاحب! یہ کتنا بڑا اندھیر ہے اور دن کے وقت سورج کا انکار ہے۔ باوجو داس کے کدمرز اصاحب کی البامی کتابوں میں درج ہے کہ بیوع النظامی ہیسیٰ النظامی بلکہ جیزس بھی وہی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بیوع میرا واقف نہیں۔ای وجہ

عَقِيدُهُ خَلِمُ لِلْبُؤَةِ (جلا)

ے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے مرزا صاحب کی کل تصانیف کا مطالعہ کیا ہوا ہے یا نہیں۔ تو اس کے جواب میں آپ نے پوسٹ کارڈ میں فرمایا کہ حضرت صاحب کی تقریبًا جمله تعبانف کا مطالعه کیا ہوا ہے اور خط میں یہ جواب دیا کہ تصانیف و تالیفات کے متعلق گزارش ہے کہ اکثر دیکھ چکا ہوں بعض نہیں بھی پڑھی مخالفت کی بھی اکثر بشمول آپ کی کتاب کے پڑھ چکا ہوں۔اب فرمائے !اایبا فرمانا آپ کا صحیح ہے؟ ہرگز نہیں۔اس سے بھی معلوم ہو گیا گیآ ہے نے میری کتاب کوبھی نہیں پڑھا۔ جیسے اکثر مرز ائی صاحبان مخالفین کی کتابوں کو دیکھنا بھی ایندنہیں کرتے ہیں۔ میں اس واسطے کہتا ہوں کہ آپ نے میری کتاب کو پڑھ چکنا بھی خلاف واقع تحریر فرمایا ہے کیونکہ اگر آپ نے میری کتاب کو بھی مطالعه فرمایا ہوتا تو آپ ہر گزانہ گہتے کہ یسوع میرا واقف نہیں کیونکہ میری کتاب تقریبًا یبوع الفَلْظِیٰ کے نام اور تذکرے ہے ہی ہے۔ چنانچے صفحہ ۲۷ سے لے کر۲ کے تک خاص بیوع التَّلِیُّلاً کے نام کی بحث مفصل ہے۔ پیرصفحہ ۵ • ایر ذکر ہے۔ پیر مجھے نہایت افسوس ہوگا کہ میں پیرکہوں آپ نے صریح کذب کاعمدا استعمال کیا کہ بسوع میرا واقف نہیں۔ یہاں قابل غور اور توجہ یہ بات ہے کہ یہوع التکھیں وہی ہیں جن کومرزا صاحب نے فخش گالیاں دی ہیں۔اور یہ بہانہ کیا ہے کہ قرآن میں اس گا کوئی ذکر نہیں۔اس ہاعث ہے آپ نے بھی لکھ دیا کہ بیوع میر اوا قف نہیں ۔جن کوم زاصا حب اپنی الہامی کتابوں میں حضرت مسيح اورعيسي القليفي كله حك بين - پير تشمير مين حضرت عيسي القليف كي قبر ك ثبوت بنانے میں ایسی مجبوری ہوئی کہ یوز آس اورجیزس کو یسوع میسلی التکلیکالج گلے دیا مگریہ خیال نہ آیا کہ ہم بیوع التقلیقی کوکیسی گندی گالیاں دے چکے ہیں اوران کا بھی قر آن میں کوئی ذکر نہیں حالانکہ یوز آصف ایک جدا گانے مخص ہیں جن کی سوانح عمری مطبوعہ حیدرآ باد وغیرہ موجود بيل۔

فرمائے باوجودالیے بینی اور قطعی علم کے بینوع النظیمی کے گوشش گالیاں بیمی مال بہن دادیاں نانیاں کی گالیاں دینا بقا ایمان واسلام ۔ پنجبری و نبوت بروز محمد اللہ وغیرہ آپ کے ایمان کے نزدیک قرآن شریف واحادیث شریف سے ثابت ہے؟ دراصل ایمان الایمان بین المحوف و الوجا ہے۔خداوندکریم برایک مسلمان کونصیب کرے آبین ۔ اِنْ فِنی ذلک لعبرة لمن یعشی

ہاں! میں نے عرض کیا تھا کہ مرزا صاحب کے نبی یا رسول ہونے کی بابت پھر عرض کروں گا۔ جیے کہ آپ نے فر مایا ہے کہ میں حضرت مرزاصا حب قادیانی کومخش کثرت مکالمہ کے رنگ میں نبی بروزی ہبشر ،منذر مانتا ہوں۔ ماموریقین کرتا ہوں۔منکران کااگر مسلمان ہے تو مسلمان جانتا ہوں بروزی نبی کی بابت عرض کر چکا ہوں کرقر آئی آیات کے حوالہ ہے ایباخیال کرنا ہی غلط ہے۔ یکسی جگداور کسی حدیث میں نہیں آیا کہ کثریت مکالمہ مزعومہ ہے کوئی آ دی نبی بروزی بن جا تا ہے اگر کوئی ایسا ہوا ہے تو آ پ پیش کریں ہاں مبشر اورمنذرنبی اوررسول ہی ہوتے ہیں لیکن بروزی نہیں اورمبشر منذر کامنکر بلاشک کافرے۔ اس میں تو آپ نے اجماع الصدین کر دیا ہے کہ برلوزی نی بھی ہیں اور مبشراور منذر بھی ہیں ليكن ان كامنكر كافرنبيں جبآ ب مبشر اورمنذ رمرز اصاحب كومانتے ہيں تو پھرمرز اصاحب نی اور رسول کیون نہیں صرف بروزی کیوں ہیں۔قرآ ن شریف میں جا بجا مبشر اور منذر رسول التَّلِيُّكُ إِنِي كَ لِيَّةِ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَ فَرِما يَا بِينِ رِ() فبعث الله النبيين مبشوين و منذرین. ﴿ وَوَالِمُوهِ ﴿ ٢ ﴾ رسلا مبشرین ومنذرین. ﴿ وَوَالنَّاءُ ﴿ ٣ ﴾ وما نوسل الموسلين الامبشرين ومنذرين. مرد ابف، (٣) وما ارسلنك الا مبشرا و فلديو ١. ١٠ وه في الرائل، ترجمه (١) پس بهيجا الله تعالى في انبياء يهم السام كوميشر اور منذر بنا كر، (٢) رسولان (عليهم السلام) كومبشرين ومنذرين بنا كرجيجا، (٣) هررسول مبشراور

جمعيت خاطر

منذرای ہوتا ہے، (۴) ہم نے آپ کومبشراورمنذرکر کے ہی بھیجا ہے۔

پس قرآن شریف ہے بخو بی ثابت ہوا کہ مبشر اور منذررسل علیم السلام ہی ہوتے ہیں سواءان کے اور کوئی مبشر اور منذر نہیں ہوسکتا۔اندریں صورت مبشر اور منذر کا منکر فی الواقع كافرے ليكن تعجب ہے كه آپ مبشر اور منذر بھى مانتے اور منكران كا پھر بھى مسلمان ہی رہتا ہے۔ آگے چلئے۔ آپ خودمرز اصاحب کواپنی معیارصدافت میں نبی اوررسول مان چکے ہیں۔ انبیاء سابق علیم الصاو ہ والسلام کے دعاوے اور شبوت دعاوی کے نشانات کو ایک طرف اورلوگوں کے انگار اور استہزائے حالات دوسری طرف سنا کرتے تھے۔تو ان لوگوں پرتعجبآتا تاخیااورول میں موسواہال اُٹھتا تھا۔ کہ یاالنی وہ کس نتم کے مزاجوں اور د ماغوں کے انسان تھے۔ جوایسے ایسے قطیم آکشان راست باز وں کے دعاوی کا اورایسی ایسی آیات بینات سے اعراض کرتے تھے اور جب قرآن کریم میں آیات (۱) پاحسر ہ علی العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزء ون، (٢)كذالك ما اتى الدين من قبلهم من رسول الا قالوا سحراومجنون (٣) ماياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزء ون. بلفظ معيار صداقت آ يکي س٢\_ び

اس تحریراور آیات بالا کے لکھنے ہے آپ گی مراویہ ہے کہ مرزا صاحب رسول
ہیں اور نبی ہیں۔ ان پرلوگ استہزا کرتے ہیں ای طرح پہلے نبی اور رسولوں کے ماتھ کیا
کرتے تھے۔ اور ان کو ساحراور مجنون کہتے تھے۔ اور ان کے قئم ہے اعراض کرتے تھے۔
ای طرح سے مرزا صاحب کو بھی کہا گیا۔ پھر دوسری جگہ آپ نے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں
وہا کمیں، مصیبتیں، قیط، طاعون، بخار، زلازل، سیلاب، آتش زوگیاں، ریلوے حادثات
وغیر ومرزا صاحب کے انکار کے سب و نیامیں ہیں کیونکہ وہ نبی اور رسول ہیں کیونکہ اللہ تعالی
فرماتا ہے۔ و ما ارسلنا فی قریعہ من نبی الا احد ننا اہلھا بالباساء۔ الآیة ما کنا

جمعيت خَاطَى

معذبین حتی نبعث رسولا۔ وما کان ربک مهلک القری حتی نبعث فی امها رسولاً. صفحه آپک معیارصداقت۔

ان تمام تحریری ہاتوں ہے آپ کی مرادیہ ہے کہ مرزاصا حب نبی اور رسول ہیں۔ جن گے شدما ہننے کی وجہ سے ایسے مصائب نازل ہوئے ہیں۔

ر تیسری جگہ آ پ نے لکھا ہے اور بہتیرے بدقسمت ہوتے ہیں جو مامور کے ظاف وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاء هم الهدى...... ابعث الله بشرا د **سو لا** یہاں آپ کی مرادیہ ہے کہ مرزاصا حب رسول ہیں اور بدقسمت لوگ ان پرایمان نہیں لاتے پس تمام آپ کی معیار صدافت میں مرزا صاحب کو نبی اور رسول بڑے زور شور ے ثابت کیا ہے اور ان پر ایمان لانے کی تا کیداور وعیدتح ریفر مائی ہے اور آیات کو جو کا فروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں درج فر مایا ہے۔ پھرآ پ کہتے ہیں کہ میں ان کو ہروزی نبی ما متا ہوں اور جومسلمان ان کامنکر یا کذب ہے اس کومسلمان ہی جامتا ہوں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مرزاصا حب رسول اور نبی نہیں۔ بلکہ بیں ان کوسیح موعود جانتا ہوں۔ یہ کیا تماشہ کی بات ہے کہ میرے عریضہ کے جواب میں مرزا صاحب کو نبی بروزی جس کا قرآن شريف ادراحاديث شريف ميس كوئي ذكرتهيس مانتة بين الوراليية مضمون معيار صدافت میں بڑے زورے رسول اور نبی تحریر فرماتے ہیں۔اوران کے ندماننے والوں کے حق میں وہ آیات دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ جو کفار اور منکر ان انبیاء ورسل علیہم السلام کے حق میں وارو ہوئی ہیں۔ان اجتماع الصندین کوکوئی ذی عقل و تسلیم ہیں کرسکتا۔ آ ب ہی براہ مہر یا نی اس کا حل فرما تمنظے۔

### دعوىٰ نبوت ورسالت

اب میں مرزاصاحب کے ان چند دستاویزات کو پیش کرتا ہوں جن میں انہوں نے دلو کی نبوت ورسالت کر کےا بیے مظمروں کو کا فرقر اردیا ہے وہ یہ ہیں۔

ا۔اییا تخص محدث کے نام ہے موسوم ہے۔انبیا کے مرتبے ہے اس کا مرتباقریب واقع ہوا ہے۔بلفظ الہائی کتاب برامین احمد بیصفی ۴۹ ۵ حاشید نبر ۴ ۔

۲۔ میں محدث ہوں اور محدث بھی نبی ہوتا ہے اس کے الہام میں شیطانی وشل ٹیس ہوتا بعید انبیا وکی طرح مامور ہوتا ہے اورانکار کرنے والامستوجب سز ابوتا ہے۔ ملتقطا تو فینج مرام صفحہ ۱۸مرز اصاحب کی البامی اللہ ہے۔

۔ میری نسبت بار بارکہا گیا ہے کہ بیخدا کا فرستادہ خدا کاما مورخدا کا امین خدا کی طرف سے آیا ہے جو پچھ بیر کہتا ہے اس پرائیان الا واس کا دشمن جبنمی ہے۔ بلفظ انجام آ تختم صفحہ ۱۲۔ ۴۔ جس نے تیری بیعت کی اس کے ہاتھ پر خلاا کا ہاتھ ہے۔ انجام آ تختم صفحہ ۸۔۔

۵۔ نبیول کے جاند( مرزاصاحب) ۔ انجام آگھم ۵۸=۲۰ ۔

۱۔ جو مجھے ہے عزتی ہے دیکھتا ہے۔ وہ خدا کو ہے عزباتی ہے دیکھتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ خدا کوقبول کرتا ہے ہے میر انجام آئھم صفحہ ۲۰،۵۸

۸۔البیام جو شخص تیری پیروی نیس کریگا۔اور تیری بیعت میں داخل قبین جوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدااوررسول کی نافر مانی کرنے والا اور جبنمی ہے۔ بلفظہ معیار الاخیار سلفہ ۸۔ هیقة الوجی سفی ۱۹۳۔ ۱۳۵۔

9۔ یا در گھوجیسا کہ مجھے خدانے اطلاع دی ہے تنہارے پرحرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ گئی

مكذب يامكفر يامترودك يجهي نماز يرعوب بلفظه اربعين نمبر الصفحه ٢٨ حاشيد

ا-فاتقو الله ایها الفتیان، الخ-اے جوانوخداے ڈرواور مجھے پیچانواور میری اطاعت
 کرو گناہوں کی موت مت مرو بلفظہ خطبہ الہامیہ سفحہ۳۵ ـ۳۹ \_

اا۔ واِنَّ المكادی الخ۔ میراانکار حسرت ہاں اوگوں پر جنہوں نے جھے کفر کیا۔ اور جنہوں نے جھے کفر کیا۔ اور جنہوں نے حسد چھوڑ دیا اور جھے پرائیان لے آئے ان کے لئے برکتیں ہیں۔ بلفظہ خطب الہامی صفحہ ۱۱ ۔ ۱۲۔ لعنت اللہ علی مَنُ تتخلف منا او اہی ، ترجمہ: (خدا کی لعنت اس شخص پر جومیری مخالف کرتا ہے یا میرا انکار کرتا ہے ) بلفظہ مرزا صاحب کی تحریر بنام پیرمبر علیشا ہ صاحب گاڑوی مور دور ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء۔

۱۱- اس وقت بھی خدا کارسول انہادے درمیان ہے جومدت سے تم کوان عذا یوں کے آئے کی خبر دے رہا ہے۔ پس سوچواور ایمان لاؤتا کہ نجات پاؤ۔ بلفظ اشتہار النداء من وحی السماء ۲۱ ایریل ۱<u>۹۰۵</u>ء۔

۱۲/ مرزاصاحب نے مولوی عبدالکریم کی قبر کی سنگ مزار پرییشعر لکھوایا۔

میجا کوجومانے اس کووہ مومن جھتا تھا میجائی کامشر شخص نز دیک اس کے کافر تھا

بلفظ الحكم نمبرا \_ جلده امورنده اجنوري لا • 19 واور بدرجلد انمبره ا - ٧ وارت ١٠٠١ -

۱۵۔الہام۔قطع داہر القوم الذین لا یومنون. بلفظ بدرنمبر۳ جلد۲۔ ۱۹ جنوری ۱<u>۹۰</u>۷ء۔جوتوم میرے پرائیان نہیں لاتی اس کی جڑکائی گئی۔

۱۹\_بہرعال جبکہ خدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ برخض جس کومیری وجوت پینجی ہے اوراس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نز دیک قابل مواخذہ ہے۔ مرز ا صاحب کا خط مندرجہ ذکر انکیم نمبر ۲ سفحہ ۲۳ مور خد۲۳ می ۲۰۱۹ء۔

# مریدین مرزاصاحب کی تحریرات تائید دعوی نبوت میں

ا۔ اسم اواسم مبارک ابن مریم لے بہند آن غلام احمد است و پروائے قادیاں گریکے آردشکے درستان آن کا فراست جائے اوباشد جہنم بیشک وریب و گمان بلفظ الحکم واجنوری ۱۸۹۹ مشخیس کالم ۲۔

۲۔ مرزاصا حب کا دعویٰ ہے کہ میں امام برحق ہوں جو مجھ امام برحق کو نہ مائے گا وہ جاہلیت کی موت ( کا فرہو کر) مرے گا۔ بلفظ الحکم کا اگست ۱۸۹۹ء۔ خلیفۃ آسمی مولوی فورالدین کا خط۔
۳۔ آج چودھویں صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کا رسول (مرزا صاحب) اس کی طرف سے خلقت کے لئے رحمت اور پر کت ہے ہاں جو اللہ تعالیٰ کے بیجے ہوئے کو نہ مانے گا وہ جہنم میں اوندھا گرے گا۔ بلفظ الحکم مور ہے۔ ۱۷۴ کتو بر ۱۸۹۹ عضفی 1 ۔ ۔۔۔

ندا یہ فلک ہے آتی ہے من لو اے لوگو کہ لاؤتم اس پر ایمان خدا کا ہی منشور نہ مانا جس نے اسے اپنا پیشوا و امام گیا وہ دونوں جہاں سے مرا بکفر کفور۔

حضرت اقدس کا البهام نص صرح ہے اور نص صرح کا منظر کافر ہے۔ بلفظ الحکم ۲۴ نومبر <u>۱۸۹۹ م</u>صفحہ ۵۔

۵-آپ مرزا صاحب سیج موعود هامور من الله بیں۔ انکار کرنے والا خارج از امت
 ہے۔ بلفظ نقشہ البامات سیدا میرعلی شاہ مہم الحکم ۱۳ مارچ • 19 وسفحہ ۱۔
 ۲-جس سیج کی نسبت جناب رسول اللہ ﷺ نے بیشن گوئی کی تھی اس کو نبی اللہ فر مایا ہے او رحضرت مرزا صاحب وہی نبی اللہ بیں نبی کا مکذب کافر ہوتا ہے۔ بلفظ الحکم ۲۱ جنوری

1907 صفحاا۔

-1

لیج میان صاحب! بہت جاہا کہ اختصار کروں۔ لاحار اختصار کرتے کرتے ا ہے قلم کورو کتے ہوئے بھی اس قدر لکھا گیا۔ اس کو کافی سے بھی زیادہ سمجھ کر بس کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ مرز اصاحب اپنے آپ کورسول نبی برحق لکھتے ہیں اور الہامات بڑے زورے درج کرتے ہیں اورا پے منکر ، مکذب ،متر ودوغیر ہ تمام مسلمانوں کو کا فرقرار دیتے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکا نافر ماتے ہیں اور اسی طرح تمام مرز ائی احمدی بڑے زورے ہم مسلمانوں کو کافر اور دوزخی اپنی تحریرات میں قرار دیتے ہیں اور حکم خدا وند کریم کا جوقر آن شریف میں حضرت رسول اکرم ﷺ کوخاتم انتہین فرمایا ہے اس کا انکار صریح کیا گیا ہے۔ اگرچہ آپ نے کچھ مہر ہانی کر کے (برخلاف مرزا صاحب اور تمام حواریین ) ہم کو کا فراور جبنمی نہیں فر مایالیکن مرزاصا حب و دیگر مرزائیاں نے اپنے الہامات و دستاویزات میں ہم سبەسلمانان عرب وتجم کوجومرزاصاحب کےادعا کاانکارکرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں یا صرف مترودی برزے زورے کافر ،مرتد جہنمی ،خارج از امت اسلام ہے خارج ،بعنتی ، جڑ کئے اور جاہلیت کی موت مرنے والے وغیرہ لکھ دیا ہے امید ہے آپ اس برغور فرماوینگے۔ بیوہی باتنیں ہیں جنہوں نے ڈاکٹرعبدائکیم خان صاحب اسٹنٹ سرچن پٹیالہ کو پھر اسلام میں داخل کیا جو بہت بڑا حامی مرز اصاحب کا تھا۔ یہاں پرنہایت تعجب اور

عَقِيدُة خَلِمُ لِلْبُوةِ المِلامِ

پرتجب آپ کی توجہ کی قابل یہ بات ہے کہ پہلے تو مرزاصاحب ابن مریم سیح موجود، مہدی
مسعود وغیر والقابات حاصل کرنے سے بخت زور سے انکار کرئے کہتے تھے کہ بیں نے مثیل
میچ ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا روحانی میچ ہونے کا دعوی ہے ۔ میچ موجود یا مہدی ہونے کا
دعویٰ نیس کیا چھھ ایسا کہ وہ مفتر کی اور کذاب کم فہم شخص ہے۔ یا یہ کہ خود ہی سیح ابن مریم،
میچ موجود، مبدی مسعود، نبی رسول سب کچھ بن کرا ہے مظکر وں مکذیوں متر دول کو کافر،
کوئی جہنمی وغیر وفر ما دیا ان باتوں کی فلا تی آپ بی ہجھیں ۔ خواہ خلل دماغ تصور فرما کیں
یا۔۔۔۔۔ حافظ نباشد کہیں ۔ بال خالصا لللہ آگر اپنے دل سے تعصب کو دور کر کے خور
فرما کینے تو آپ کو یہ راز مختشف ہوجائے گا۔ خدا کے لئے یہ نہ تحریر فرما کیں کہ خالف تج ریوں
نے بی مجھے ادھر جانے کی تحریک کی تھی میں اپنے ہے ایمان سے کہتا ہوں کہ میر اارادہ محض
اصلاح کا ہے خداوند کریم علیم بذات الصدور ہے۔ ان ادید الا الاصلاح ما
استطعت و ما تو فیقی الا باللہ۔

**حوسوا سوال**: کیا آپ مرزاصاحب کے کل الہامات کو قطعی اور یقینی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتے ہیں بیاان میں سے بعض کو۔ جواب بذریعہ یوسٹ کارڈ:

حضرت صاحب کے کل البهامات کومنجانب الله قطعی اور یقینی جانتا ہوں۔

### جواب بذر بعه خط:

دوسرے سوال البہام کے متعلق التماس ہے کہ الفاظ البہام کومنجانب اللہ یفین رکھتا ہوں۔اس کی مرادشرح تفہیم کولہم کا اجتہاد مانتا ہوں۔

ا هنول بالله المتوفيق: اس سوال كے جواب ميں آپ نے ظاہر اور ثابت كيا ہے كہ جو الهامات مرز اصاحب كو ہوئے تتے وہ منجانب اللہ تعالی قطعی اور لینٹی تتے اور ان يرايمان لا نا ایمائی ہے جیے قرآن شریف پرلیکن مسلمان لوگ اس کے خلاف ہیں کیونکدان کے فرد یک قرآن شریف پرلیکن مسلمان لوگ اس کے خلاف ہیں کیونکدان کے درجہ پر ہے قرآن شریف لاریب کلام البی ہے اوروہ قطعی اور یقینی ہے اوروہ عین الیقین کے درجہ پر ہے جس کی معیار اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں اس طرح فرمائی ہے ولو کان من عند غیر اللہ لوجدو افیہ اختلافا کشیرا. (سورؤنساء)

جوم: جونشانات یا مجزات اور پیشن گوئیاں رسول اکرم کی کے ذراید ہے قرآن شریف بین مسلمانوں کو پنج بیں۔ انکا انکار کافر اور ظالم لوگ کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالی فرماتا ہے و ما یجحد بایتنا الا المظلمون ای معیار پرمرزاصاحب کے البامات کورکھ کرد کھنا جاہے۔ اگران بیں اختلافات نہیں ہیں اوروہ ہے بھی ہوئے ہیں اوران کی وجہ کے بھنا چاہے۔ اگران بیں اختلافات نہیں ہیں اوروہ ہے بھی ہوئے ہیں اوران کی وجہ ہوایت اوررشد بھی پایا گیا ہے تو خدا کی طرف سے یا خدا کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں یا ہوسکیں گے۔ اگر ایسانہیں تو اس شیطانی نزول سمجھا جائیگا کیونکہ قرآن شریف میں موجود ہے کہ شیطانی نزول بھی ان کے اپنے دوستوں پر ہوا کرتا ہے اورا کشر مفتری اوراثیم موجود ہے کہ شیطانی موتار ہتا ہے۔ اس بارہ بیش مرزاصاحب کا اپنا اقر ارجوا کمل آف کوگئی نے محافر وری ہے و ہو ہدا۔

ازال بعد میں نے عرض کیا کہ ایک نوجوان احمای یہ البہامات سناتا ہے رویا میں خلقت نے مجھے بجدہ کیا۔ بہشت کی سیر کی اور البہام ہواانا التلفیو المعبین فرمایا کہ یہ بڑے اہلا کا مقام ہے۔ میر اند ہب ہیے کہ جب تک درخشاں نشان اس کے ساتھ بار بار نہ لگائے جاویں تب تک البہام کا نام لیمنا بھی خت گناہ اور حرام ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیا ہے کہ قرآن مجیداور میر سالبہامات کے خلاف تو نہیں۔ اگر ہے تو یقینا خدا کا نہیں بلکہ شیطانی القاہے۔ میر سالبہامات کے خلاف تو نہیں۔ اگر ہے تو یقینا خدا کا نہیں بلکہ شیطانی القاہے۔ اصل میں ایسے تمام لوگوں کی نسبت میر اتجر ہے کہ انتجام کا ربلاک ہوتے ہیں۔ اس میں ایسے تمام لوگوں کی نسبت میر اتجر ہے کہ انتجام کا ربلاک ہوتے ہیں۔ اس میں ایسے تمام لوگوں کی نسبت میر اتجر ہے کہ انتجام کا ربلاک ہوتے ہیں۔

اب میں مرزاصاحب کے دوجارالہامات کوبطور نموندآپ کی فور کے لئے پیش کرتا ہوں۔

اقل: سب سے پہلے ۱۸۲۸ء میں مرزاصاحب کو الہام ہوا۔ رویا صادقہ کتاب برائین احمد یہ گی بابت ہوا کہ یہ کتاب حضرت رسول اکرم کی کے ہاتھ مبارک میں ایک میوہ بن گی اور قاش قاش کیا گیا تو اس میں سے بہت شہد نکلا۔ یہاں تک کدآ مخضرت کی کے ہاتھ مرفق تک بھر گئے میں نے دریافت پر کہا کداس کتاب کا نام قطبی ہے یعنی قطب ستارہ کی طرح نیر متزاز ل اور معظم ہے وغیرہ وغیرہ ۔ دیکھو برائین احمد یہ صفحہ ہے۔

حاشیہ نمبرا۔اس وجہاورالہام کے بیٹنی ہونے پر دس ہزار روپیدانعام کا اشتہار دیا کہ جو مخص اس کتاب کا جواب دے یا نبلا ٹاہت کرے تواس کو بیانعام دیا جاویگا۔

پھر اس کتاب الہامی براہین احمد بیدگی ہابت لکھا کہ تین سومضبوط اور قوی داائل عقلیہ ہے۔ اسلام کی حقانیت ثابت کی گئی ہے۔اورائی وجہ سے انعامی اشتہار انگریزی واردو میں دیا گیا ہےاور یوں لکھاہے۔

یہ کتاب مرتب ہے ایک اشتہار اور ایک مقدمہ اور چارفصل اور ایک خاتمہ پر بلفظہ کتاب براہین احمد ہیں۔

اس الہام مندرجہ بالا میں جو کتاب دکھلائی گئی اگر چہ اس کا نام قطبی تھا اور برخلاف اس کے براہین احمد بیر کھ دیا وہ کتاب تین سوجز کی منحامت اور تین سومضبوط اور قوی عقلیہ دلائل اوراس میں ایک اشتہار، جا رفصل ،ایک خاتمہ دلائ تھے۔

اب آپ برامین احمد بیالهای کواپنے ہاتھ میں لے کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوجاو میگا کہ اس میں صرف ایک اشتہار، ایک مقد مہ، ایک فصل، ایک باب نامکمل موجود ہیں لیکن تین فصلیں اور ایک خاتمہ ندار دہیں اور ایک باب تھوڑ سابلا الہام ہی لکھ دیا ہے جاتو تین سومضبوط عقلیہ دلائل ہیں اور نہ تین سوجزگی کتاب ہے۔ بلکہ صرف ۱/۲ ۲۵ جزگی کتاب ہے۔ فرمائے! کیا بیہ کتاب مطابق الہام کے ہے۔ ہرگز نہیں! پھر آپ ہی غور فرماویں ہیہ الہام خدا کی طرف سے تھا۔ میں کہتا ہوں اور ہر فخص غیر متعصب ہی کہے گا کہ خدا کی طرف ہے نہیں۔ آگے چلئے۔

دونم: مرزا صاحب كى الباى كتاب مين البام به هوالذى ارسل رسوله بالهدى الايه ليآيت جسمانى اورسياست ملى كطور پر حضرت مسيح كرحق مين ويشن كوكى ب--

اورجس غلبه کاملہ وین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے (النظم کا کے ذراجہ سے ظہور میں آ ویگا۔ اور جب حضرت کے النظم کا دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا ویئے۔ تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمعے آ فاق اورا قطار میں کھیل جاویگا۔ بلفظ براجین احمد یہ شخبہ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ موجود یہ اسلام المصاح : عسبی دیکم ان یوحم علیکم۔ الآیة ۔ حضرت کے النظم کا نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں کے اورائم مراہوں اور سؤکوں کو خس و خاشاک سے ضاف کردیئے اور کا در ناراست کا نام ونشان خدر ہیگا۔ اور جلال اللی گراہی کے تم کواپئی جم فیلی میں ہے۔ اور جلال اللی گراہی کے تم کواپئی جم فیلی کے تم کواپئی جم کے تم کواپئی احمد ہے اور جلال اللی گراہی کے تم کواپئی جم کی جم کواپئی اس کے تم کواپئی سے تاہوں کے تم کواپئی سے تاہد کی سے دیا بودکر دیگا۔ بلفظ براجین احمد ہے اشے غیرس میں ۵۵۔

اس کے بعد باوجودایی تحدی البام طعی اور پیٹی گے انہیں الباموں کے ساتھ حضرت کے البیال کی وفات بیان کر کے خود کے بن بیٹے و پھوتمام کتب مؤلفہ مرزاصاحب وو گرتمام مرزائی احمہ بیان کر کے خود کے ۔ اب وہ نہیں آ کیلیے ۔ آ نے والا کے بیس بی وو گرتمام مرزائی احمہ بیان کہ کے البیال کی مرزاصاحب کے ہاتھ ہے وین اسلام جمیع آ فاق افرا افطار میں پھیل گیا ہے۔ وین اسلام وغلبہ جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر مرزاصاحب نے کردوا ہے کسی کے اور ناراست کا نام ونشان بھی و نیا میں نہیں رہا۔ تمام گراہان کونیست ونالود کردیا ہے۔ نہیا بت وال اور خلالیت کو مرزاصاحب کام میں لے آ کے بیں۔ ہرگر نہیں۔ صافاو کلا۔ تنا قضات جال اور جلالیت کو مرزاصاحب کام میں لے آ کے بیں۔ ہرگر نہیں۔ صافاو کلا۔ تنا قضات

الہام پرغور فرمائے کیا خدائی الہامات ایے بی ہونے جاہئیں آ کے چلئے۔

سبونیم: مرزاصاحب کو ۱۸۸۱ میں البام ہوا تیر کے طریق لڑکا پیدا ہوگا۔ لڑکا کیا ہوگا
وہ مظہر الحق والعلی کان الله نزل من السماء وہ لڑکا مظہر حق ہوگا۔ گویا خوداللہ
تعالیٰ نے آسان سے نازل کیا ہے۔ بادشاہان اس کے کپڑوں سے برکت پائیں گے۔
وغیرہ وغیرہ لیکن افسوس اس حمل سے لڑک پیدا ہوئی۔ جب لوگوں نے اعتراض کے تو فورا
کہد دیا کہ میں نے کب کہا تھا۔ کہ ای حمل سے لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کے بعدلڑکا پیدا ہوا۔ اور
اشتہارات دیئے گئے کہ وہ لڑکا پیدا ہوگیا ہے تقیقہ وغیرہ کی رہم بڑی تعلیٰ اور تحدی سے اوا ک
گئے۔ لیکن افسوس کہ وہ لڑکا سرف ۱۱ ماہ کی عمر پر ملک بقا کوروانہ ہوگیا۔ اور اب تک وہ لڑکانہ
بیدا ہوا حتی کہ مرزاصا حب بھی سدھار گئے۔

دوبارہ پھرالہام ہوا کہ میرےگھر میں لڑکا پیدا ہوگا۔لیکن افسوس خلاف الہام لڑکی پیدا ہوئی۔ سہ بارہ الہام ہوا کہ میرے گھر میں شوخ لادشنگ لڑکا پیدا ہوگا۔ مگر افسوس پھر خلاف اس سے بالڑکی ہی پیدا ہوئی۔

چبار ہارہ الہام ہوا کہ میرے گھر میں'' عالم کیاب''لڑکا پیدا ہوگا۔جس کے پیدا ہونے پر تمام دنیا کیاب ہوجاد کی گرافسوس اس کےخلاف پھرلڑ کیا پیدا ہوئی۔

اس کے بعد پنج ہارہ الہام ہوا کہ پانچواں لڑ کا پیدا ہوگا۔ مگرافسوں پھر بھی اس کےخلاف لڑ کی ہی پیدا ہوئی۔ دیکھوموا ہب الرحمٰن مرز اصاحب کی کتاب۔

شش باره پھرالہام ہوا کہ مبارک احمرفوت شدہ کی جگہ ایک اورلڑ کا پیدا ہوگا۔ دیجھواشتہار

عَقِيدًة خَهْ اللَّهُ وَ السَّارَ عَلَى اللَّهُ وَ السَّارَ 39

لِ الْكُلِّمِ عَالِمَ فِي مِنْ إِلِي السِّحْدِ هِ كَالْمِ ٣-

ع ۲۴ جون ۱۹۰۴ می رات کواعلی مصرت جمه الله به مشکوے معلیٰ میں دفتر نیک افتر پیدا ہو کیں۔ بلط الکام ۲۳ جون ۱۹۰۴ مار مسفحہ کے کالم اول۔

مرزاصاحب مورخه۵نومبرے•19ء۔

گرنہایت افسوس کہ مرزا صاحب اس اشتبار کے 7 ماہ بعد ہی سفر کر گئے۔ اور آئندہ تمام ایسے الہاموں کا خاتمہ کر کے اپنے خدائی الہاموں پرمہر لگا گئے۔اللہ اللہ تحدی۔ مولوی صاحب! ذرامہر بانی فر ماکران الہامات پرغور فرما کر کہیے کہ خدائی الہامات ایسے ہی ہواکرتے ہیں۔ لیجئے آگے چلئے۔

چھارم: بود ۱۸۹۰ میں مرزاصا حب کوالہام ہوا کہ مرزااحمد بیگ کی دختر کلال کے ساتھان
کا نکاح آسان پر پڑھا گیا ہے۔ اس الہامی اشتہار کے دیکھنے ہے مرزااحمد بیگ کورنج ہوااو
راس نے انکار کر کے لڑکی کا نکاح مرزا سلطان محمد کے ساتھ بمقام پڑھنلع لا ہور کر دیا۔
ناراضگی میں طلاق اور عاق کی نویت پنچی ا۔ پھر مرزا صاحب کوالہام ہوا کہ اڈھائی سال میں
مرزااحمد بیگ اور اس کا واما و سلطان محمد ولوں مرجا کینگے۔ اور پھر بیوہ ہو کر میرے نکاح میں
آویگی۔ بیدخدا کی ہا تیں جی جو آسان پر قراالہ پا چکی ہیں۔ جو زمین پر پھی ہو کر رہیں گی۔
زمین و آسان ٹل جا کیں گرید الہام نہیں نے گا۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے اس الہام
کے پورا ہونے پر بہت تعلیٰ سے بیاکھا۔ و ھو ھذا ا

یا در کھو کہ اس پیشن گوئی کی دوسری جز (مرزا سلطان محمد کا مرنا) پوری نہ ہوئی تو میں ہرا یک بدست بدتر تھبرول گا۔اے احمقو بیانسانی افترانہیں بیکی ضبیث مفتری کا کاروبارنہیں یقینا سمجھو کہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہی خدا جس کی باتیں گلتی نہیں۔ بلفظہ مرزا صاحب ضمیمہ انجام آتھ مصفحہ ۵۔

فرمایئے! بیرخدائی الہام ہیں؟ ہرگز نہیں! مرزاصا حب کا نکاح محمدی دختر کلال الیمی مرزاصاحب نے اپنی بہواور بیٹے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا دیکھو دھنرت کے اسل خطوط متدرجہ کلے فضل رصانی مصنفہ ۱۳۔

عَقِيدَة خَمُ اللَّهُ وَ المِدِّ

مرزااتھر بیگ سے ہوگیا۔ یااب بھی پچھامید ہے۔مرزاصاحب کے الہام کے مطابق جو قطعی اور بقینی ہے۔ بدسے بدتر کون ہوا۔ اٹمق کون اور خبیث مفتری کون ہوا۔ آپ خود ہی غور فرمائیں۔اور لیجئے آگے چلئے۔

پنجم: مرزاصاحب کا الہام مندرجازالداوہام کدمیری عمراتی (۸۰) سال کی ہے اس کے بعد الہام آلک صاحب قبر کے فرمانے سے پچانوے (۹۵) سال کی عمر ہوئی ۔لیکن برخلاف میں دوالہاموں کے مرزاصا حب صرف ست شھ سال کی عمر میں بلا خبر راہی ہوئے۔ فرما ہے ؛ ایدالہام خدائی جیں۔ آگے چلئے۔

مشعشه عن مرزاصا حب کا الہام کہ مجھ کو دکھلا یا گیا ہے کہ حضرت رسول اکرم ﷺ کے پاس مدینة منورہ میں ہماری قبر ہموگی ہے۔ ویکھواز الداویا مطبع ٹانی صفحہ ۲۳۳۔

پھرالہام ہوا کہ ہم مدینے میں مرینگے یا مکہ میں سرد یکھوا خبار بدر ۱۵ جنوری ۲۰۱۱ء۔

اس کے بعد تیسری دفعہ الہام ہوا کہ تین جگہ پر مجھ کومیری قبر کا نشان دیا گیا۔ لیکن کسی جگہ کا نام نہیں لکھا۔ دیکھومرز اصاحب کی الوصیة ۔

## فرمائے بیالبامات خدائی ہیں اور ان الہامات کے مطابق مرزا صاحب کی قبر

لِ اخْبَارِ الْكَامِ عَالِهِ ٢٣ وَتَمِيرِ ٢٠٠ وَكَا مُؤْكِدَ ٥ كَالْمُواوَّلِ.

ع مرزائی کو پیچانوے سال کے ملاوہ پانچ سال کی تمرا پی موادی مردان ملی ساکن حیدرآ باود کن نے مرزاتی کو ویدی تنی اس حساب ہے سوسال کی تعربونی جا ہے۔ویکھوازالداو ہا مطبع ٹانی کا صفحہ ہے۔

سرياعي

آ انی کئے منکوحہ کا شوہر کون ہے۔ کون آختی اور خبیث مفتری جھوٹا ہے کون کون آختی اور خبیث مفتری جھوٹا ہے کون کب جوالی کائن اور کب جواچیا تو ہے نہ تو کئے بین مرا اور نہ مدینے بین گرتا جو مرا لا جور بین کذاب منکر کون ہے کہاں ہوئی۔ آپ کا اختیار ہے کہ ان الہامات کوخدا کی طرف سے مجھیں۔ آگے چگئے۔

عفقہ: مرزاصاحب کی ایک بڑی تعلی اور تحدی الہام کے ذرایہ سے اول ہے اس قدر دعا

گریں کہ زبانوں میں زخم پڑجا کیں اور اس قدرر در در کر تجدہ میں گریں کہ ناک تھس جا کیں

اور آنسوؤں کے حلقے گل جا کیں اور پلکیں جھڑ جا کیں۔ اور اکثر گریہ وزاری سے بینائی کم

ہوجاوے اور آخر دماغ خالی ہوکر مرگی پڑنے گئے۔ یا مالیخو لیا ہوجاوے تب بھی وہ دعا کیں

نزنیس جا کیگی کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پربد دعا کریگا۔ وہ بددعا اس پر گئی۔ بلفظہ اخبار بدر نہبر ہا، جلد اسفے ۵، کالم ۹،۳ مار چی اور ا۔

مولوی صاحب اخداکے لئے غور فرما ہے۔ مرزا صاحب کی دعا کیں کہاں ہیں اپنی عمر کے البام کیا ہوئے۔اس سے یہ بھی صاف ظاہر ہو گیا کہ مرزا صاحب خدا کی طرف نے بیس آئے تھے۔آگے آئے۔

هشده: مرزاصاحب کاالہام ہے کہ بین نے کشنی طور پرایک لاکھ فوج کی درخواست کی مخصایک لاکھ فوج کی درخواست کی مخصایک لاکھ فوج نہیں ملے گی مگر پانچ بزار سپاہی دیے جھے ایک لاکھ فوج نہیں ملے گی مگر پانچ بزار سپاہی دیے جا کینگے۔ دیکھواز الداوہام کا حاشیہ صفحہ ۱۹۔ ۹۸ طبع اول ۔ اب اس البام کے برخلاف مرز اصاحب مرزائیوں نے لکھا ہے کہ ہماری جماعت چارالا کھ ہے۔ دیکھو پیغام صلح آخری تحریر مرزاصا حب وخواجہ کمال الدین پلیڈر۔ جب پانچ بزار سپاہی البام کے روے منظور ہوا۔ تو اب چارالا کھ کیے۔ پہلے درخواست ہی ایک لاکھ کی تھی۔ جواب البام کے خلاف چارلا کھ کی جیت بیان کی جاتی ہے آپ یا تو البام کو حیا کہیں یا دوسری تحریرات کو۔ آگے چلئے۔

فھم: مرزا صاحب کا آخری الہام جونہایت ضروری اور تا کیدی جو بذراید اشتہار تبسرہ مورحہ ۵ نومبر <u>ے 19</u>0ء اپنے انتقال ہے جید ماہ پیشتر بڑے زور سے اپنے مخالفین ڈاکٹر عبدا تھکیم خان ومولوی ثناء اللہ وغیرہ کے برخلاف شائع کیا ہے اور جس میں اپنی جماعت کو نہایت تا کیدگی ہے کہ اس اشتہار کومیری جماعت اپنی نظرگاہ میں چسپاں کرے اور تمام اپنے بچوں اورعور تول کو اس ہے آگاہ کرے کہ وہ جانی دشمن جڑے کا ٹے جا کینگے اور ان کا نام و نشان ندر ہےگا۔ وہ الہام اس طرح پر ہے۔

(الف) خدائے کہا کہ میں تیری عمر بردھا دوں گا۔ بعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی المجارات چودہ مہینے تک تیری عمر کے دن رہے گئے ہیں۔ ان سب کو جموٹا کروں گا تیری عمر ابردھا دوں گا۔ اور دشمن جو تیری موت چاہتا ہے وہ خود تیری آئے تھوں کے روبرو کے اسحاب الفیل کی طرح نابوداور تیاہ ہوگا۔

(ب) ای اشتبار میں البام ہے کہ مبارک احمد میر الز کا جوفوت ہو گیا ہے اس کی جگہ ایک دوسرالز کانعم البدل دیا جائےگا تا کہ دشمن بیرند کے کہ مبارک احمد فوت ہو گیا اور بیسمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ وہ زندہ ہے۔

(ج) پھرای اشتہار میں تیسراالہام یہ ہے کہ اس ملک میں ایک بخت طاعون آنے والی ہے اور دوسرےممالک میں بھی جس کی نظیر پہلے بھی نہیں دیکھی گئی۔وہ لوگوں کو دیوانوں کی طرح کر دیگی۔اس سال میں یا آئندہ سال۔

اب آپ غورفر ما کیں کہ بیالہامات مندرجا شتہارتبرہ جو بخت تا کیدی ہیں یا تھے صحیح ہوئے یا غلط مرزاصاحب کے دشمن مرے یا خود مرزاصا حب مرزاصا حب کی عمر خدا نے بڑھادی یا گھٹا دی۔اصحاب فیل کی طرح کون نا پود ہوگیا۔مہارک احمد کی جگہ کونسالڑ کا

ا۔الہام :وا رب زدنی عموی وفی عمو زوجی زیادہ محارق العادہ. بلفظ الکام کا اپریابانوا۔ س۱۲ کالم، ۲۔انا نُوینک بَعُض الَّذِی تَعِدُهُمْ نَوِیْدُ عُمُوکَ تَرجَمہ بَم تَجْےِبعض وہ اموردُ لِحَاویکُے جو مخالفوں کی نسبت تماراوعدہ ہے اور تیری تمرزیادہ کرینگے بلفظ اخبار بور۱۹۵ کؤیرا 19۰ یسنی کالم ا۔

عَقِيدًا وَخَلَالِمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

ال اس مع يميل كووالهام حسب ذيل إن

پیدا ہوا (نوبت نہ آئی) آئندہ بھی کوئی امید نہ رہی۔ اس ملک یا دیگر ممالک میں کوئی طاعون الیمی پڑی جس کی نظیر پہلے بھی نہیں دیکھی گئی۔ بلکہ مرز اصاحب کے مرنے کے بعد بہت ہی کم ہوگئی اوروہ آتش اور کیڑا ہی نہیں رہا۔ وہ سال بھی گزر گیا یعنی کے وا ءاور دو سال اور بھی گزر گے ۱۹۰۸ء وو وو وا مرطاعون ندار دیہ ہیں خدا کے البامات اور امداد نیبی ۔ لیجے آگے چلئے۔

دهم: بہت سے الہامات مرزا صاحب کے زبان انگریزی۔عبرانی وغیرہ میں ہیں جن کو مرزاصاحب خوذبیں جائے۔ یہ بات حکم خداوندی قرآن شریف و ما ادسلنا من دسول الا بلسان قومہ کے برخلاف ہے۔ کرش جی مہاراج کے اوتار مرزاصا حب بذریجہ الہام ہے ہیں۔لیکن زبان سنسکرت میں آج تک کوئی الہام نہیں ہوا۔ اس کا باعث بھی آپ فرمادینگے اچھاآگے چلئے۔

**یازدھم**: مرزاصاحب کا الہام براہین احمد سیمیں دبنا عاج کینی ہمارارب عاجی ہے (اس کے معنی اب تک معلوم نہیں ہوئے) بلفظ صفی ۵۵۵ و ۵۵ م

فرمائے! یہ بین الہام ہاورتمام کام اللی کے خالف۔ یعنی قرآن شریف میں المحمد الله رب العالمین ربنا الله الله ربنا و دبکہ ان الله دبی و دبکہ ان الله دبی و دبکہ ان الله وبی و دبکہ ان الله دبی و دبکہ ان الله وبی و دبکہ عن الله دبی و دبکہ عن الله تعالی کورب فر مایا۔ اور الله بی تبارک و تعالی سب کارب ہے لیکن مرز اصاحب کا الہام صریح ہے کہ بھاد ادر ہو ہے جا اس رب عابی ہے پھراس پر تعجب یہ ہوئے مرز اصاحب کا انقال بھی تعجب یہ ہوئے مرز اصاحب کا انقال بھی بوگے را اس شریف اور مشتبہ بوگیا۔ گرا ہے دب کہ اس رب عابی کے معنی بھی معلوم نہیں ہوئے مرز اصاحب کا انقال بھی بوگیا۔ گرا ہے دب کہ مرز اصاحب کے الہامات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیمیں تھے۔ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مرز اصاحب کے الہامات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیمیں تھے۔ ایک الہام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیمیں تھے۔ ایک الہام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیمیں تھے۔ ایک الہام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیمیں تھے۔ ایک الہام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیمیں تھے۔ ایک الہام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیمیں تھے۔ ایک الہام اللہ تباری جدید میں تبارک و تعالی کی طرف سے نیمیں ہوئے در این جدید میں تبارک و تعالی کی طرف سے نیمیں تھے۔ ایک البام اللہ تبارک و تبارک

بلکہ ان کے رب عابی کی طرف ہے جس کی بحث بسط کے ساتھ میری کتاب میں درج ہے۔اندریں حالات ہم مسلمانوں کے اعتقاد میں مرزاصاحب کا ایک الہام بھی صحیح نہیں ہوا۔ آگے آئے۔

دو ازد هم: مرزاصاحب كا الهام كه مولوى محمد سين بنالوى ميرب پرايمان كے آوئے۔ انجاز احمدى صفحا الله مرمولوى صاحب و يسے كو يسے جيں آ مے چلئے۔ سيز دهم: مرزا صاحب كا الهام مولوى محمد سين كى نسبت الكلب يموت علمے الكلب كرمولوى صاحب الكلب علم الكلب كركاب كا عداد ۵۲ موال كى عمر

پا کرفوت ہوجا کیتگے۔حالا لکہ وہ اس وقت تک تقریبًا ۹۰ سال کی عمر میں زندہ موجود ہیں۔ فرما ہے بیالہام خدا کی طرف سے ہے۔ لیجے آ گے چلئے۔

چھاد دھم: مرزاصاحب كاالهام المك خطاب العزة. ثم كوعزت كاخطاب ديا جاويگا۔ بيالهام اس وقت ہوا تھا جب كەمرزاصا حب نے تحفہ قيصر بيلكھ كر بحضور ملكہ وكوريہ شہنشاہ ہند بھيجا تھا۔ اور بيخيال تھا كہ وہاں سے كوئى خطاب مطے گا۔ گرافسوس كوئى خطاب نہ ملا۔ ندمسيجائى ندكرشنى ۔ آگے چلئے۔

پانزدهم: مرزاصاحب كاالهام شاتان تذبعان و دوكريال ذرج كى جاوينگى - پېلے
کہا كه بيالهام مرزااحمد بيگ اوراس كے داماد كى نبعت ہے - بيہ بردوشر يكريال ذرج كى
جاوينگى - ليكن جب بيالهام ان پرصادق نه آيا - تو عبدالرحمٰن اور عبداللطيف دوكا بليوں پركه
دوغريب بكريال كابل بين ذرج موكين اس لئے كه انہوں نے مرزائی اعتقاد كوشليم كرليا تھا دوغريب بكريال كابل بين ذرج موكين اس لئے كه انہوں نے مرزائی اعتقاد كوشليم كرليا تھا ديجھوم زا صاحب كى ضيمه انجام آتھم اور تذكرة الشهادتين \_ فرمائي بي هدائی البام
بين \_ احجھا آگے چلئے -

شافزدهم: ایک اور الهام مرزاصاحب کاجو واقع کے بالکل خلاف ہے مرزاصاحب

ازالہ اوہام میں بطورلطیفہ کے تکھتے ہیں۔لطیفہ۔چندروز کا ذکر ہے کہ اس عاجز نے اس طرف توجه کی که کیا اس حدیث کا جو الایات بعد الما ثنین ہے ایک پیجی منشا ہے کہ تیرہوں صدی کے اواخر میں سیج موعود کاظہور ہوگا۔اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں بھی یہ عاجز داخل ہے۔ تو مجھے شفی طور براس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ ولائی گئی۔ کہ دیجھو بجی سے ہے جو تیرھویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہو نیوالا تھا پہلے یہی تاریخ ہم نے مقرر کررکھی۔اوروہ بینام ہے۔

غلام احمد قادیانی اس نام کےعدد پورے تیرہ سو ہیں۔اوراس قصبہ قادیان میں بجزاس عاجز کے اور کسی شخص کا غلام احمد نام نہیں۔ بلکہ میرے دل میں ڈالا گیاا ہے کہ اس وقت بجزاس عاجز کے تمام د نیالیں غلام احد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں \_ بلفظہ از الہ سفحہ ۱۸ ۱ طبع اول وصفحه • ٩طبع ثاني \_

مولوی صاحب ذراخیال فرمایئ که بیدالهام کیسی تحدی کا ہے۔ کہ تمام دنیامیں کوئی غلام احمد قادیانی نہیں اور بیالہام میرے میج ہونے پر دلیل ہے کہ مرزا صاحب نے تمام دنیا کود کچولیا تفانهیں بلکہالہام تقطعی اوریقینی خان کراوراعداد کے پوراہونے پریہالہام شائع کر دیا۔ آپ نے میرے کتاب کلمہ فضل رحانی کونیں دیکھا۔اس میں میں نے اس بحث کولکھ کر بتلایا ہے کہ بید کوئی دلیل نہیں کہ تیرہ سوکس کے نام کے اعداد پورا ہونے ہے سیج موعودین جاوے۔ تاہم میں نے اس میں لکھا تھا کہ ایک قادیان گاؤں اوریانہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے وہاں بھی ایک شخص غلام احمد گوجرموجود ہے وہ بھی غلام احمد قادیانی ہے اس صورت میں بیفاط ہے کہ تمام دنیامیں بجزمرز اصاحب کے کوئی غلام احمر قادیاتی نہیں ہے۔ کیکن علاو واس کے خاص ضلع گور داسپور میں ہی دوگا وَں قاد مان اور بھی علاوہ گا وَل قاد مان

له دل میں ڈالا کمیا ہے الح یعنی الہام ہوا ہے۔

زاد بوم مرزا صاحب کے آباد جیں۔ ایک تھانہ گورداسپور میں متصل قصبہ دورا نگلہ اور دوسرا قادیان تھانہ ڈیرہ نا تک میں۔ دریافت سے پایا گیا۔ کہ ایک شخص غلام احمد ذات قریشی جو زیادہ متحق امامت ہے قادیان متصل دورا نگلہ تھانہ گورداسپور میں اس وقت بھی موجود ہے۔ اور مرزا صاحب کا جم عمر نہایت افسوس کی بات ہے مرزا صاحب نے اپنا البامی دعوی پر تحدی کے ساتھ لگھ دیا کہ تمام دنیا میں بجرمرزا صاحب کے لوئی غلام احمد قادیا نی نہیں ہے کوئی شہریں کہ جو کسی گاؤں میں رہتا ہوگا وہ ضرور غلام احمد قادیا نی ہی ہوگا۔ فرما ہے کے یہ البہام خدا کی طرف سے ہے۔ جو واقعات ہے بھی غلط ہے۔ ہر گرزیمیں۔

خاکساد دافعم: مرزاصاحب کالبام پرخورگرتا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ جب
آیت ذیل هل انبنکم علی من تنول الشیطین ٥ تنول علی کل افاک اثیم٥
یلقون السمع واکٹو هُم کلدبون۔ (١٩/١٥) پر پہنچا اورالقا الی سے خورگرنا شروع کی۔
یلقون السمع واکٹو هُم کلدبون۔ (١٩/١٥) پر پہنچا اورالقا الی سے خورگرنا شروع کی۔
تب میرے دل میں ڈالا گیا۔ کہ بیآ یات مرزا صاحب کے متعلق ہیں۔ تب میں نے مرزا صاحب کی براہین احمد یہ کو نکال کر دیکھا۔ تو ان آیات کو اس کے صفح ۲۲۲ و ۲۲۰ میں لکھا ہوا بایا۔ ان آیا۔ ان آیات کا ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کر تا ہوں کے مؤدراصاحب کا ہی ترجمہ کیا ہوا آپ کے مزید اطمینان کے لئے لکھ دیتا ہوں۔ جو انہوں نے اپنی الہامی کتاب براہین احمد یہ کے صفح ۱۲۲ میں کیا ہے۔ و هو هذا۔ کیا میں تم کویڈ جردوں کہ جنات (شیاطین) کن احمد یہ کے صفح ۱۳ کرتے ہیں جو دروغ گواور لوگوں پر انزا کرتے ہیں جو دروغ گواور معصیت کا رادرا کرتا ہیں۔ جنات (شیاطین) آنہیں پر انزا کرتے ہیں جو دروغ گواور معصیت کا رادرا کرتا ان کی پیشن گوئیاں جموئی ہوتی ہیں۔ بلفظ ایجرائی وقت جبکہ میں خور معصیت کا رادرا کرتا ان کی پیشن گوئیاں جموئی ہوتی ہیں۔ بلفظ ایجرائی وقت جبکہ میں خور

ع خدا عالم الغیب سے علم میں تھا کہ ایک زمانہ میں ایک صحفی غلام احمد قادیا نی ضلع کورداسپور میں رپیدا ہوگا اور دعویٰ مبوت ورسالت وکرش ومنے کا کرے گا جَبُد حضرت خاتم انتھین والرسلین دنیا پرتشریف لا بچکے ہول کے ساس پر شیطانی مزول والہام ہوں گے وہ اپنے نام سمی'' غلام احمد قادیانی'' کے اعداد تیم وسو پورے (بقیدا گے سفحے پر)

عَقِيدًة خَلِمُ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

55

کررہاتھا۔ بیالقا ہوا کہ آ بت شریف مندرجہ بالا تنزل علی کل افاک الیم کے اعداد

اکال کر بیاعداد مطابق دعوی مرزاصا حب کے ملیں گے۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی اور قلم لے کر

اعداد جمل آ بت شریف کے اعداد پورے تیرہ سوہ ۱۳۰۰ برآ مد ہوئے۔ اس وقت اپنی طبیعت
کی خوشی کا اندازہ میں نہیں کرسکتا تھا ہی میری زبان سے الحمد فلہ علی احسانه
الحمد فلہ علی احسانه بڑے زورے نکل رہاتھا۔ تب میں نے فوراا پی یا دواشت میں

الحمد فلہ علی احسانه بڑے نورے شریف میں مرزا صاحب کے دعوی کے مطابق تیرہ

سو(۱۳۰۰) کے اعداد اورے مول گے۔

عَقِيدُهُ خَمُ إِللَّهِ وَاللَّهِ (١٩١٠)

<sup>(</sup> پھیلے سفح کا بقیہ ) کر کے بیدوی کر مگا کہ وہ کی موجود ہاورتمام دنیا میں کوئی ناام اجمد قادیا نی نہیں ہے اس کو شیطانی الہام ہوں گے تب ایک شخص ملازم پولیس اس کا ہم وطن بھی ہو گا اللہ تعالیٰ اس کو جفائی گا کہ انیسویں پارے کی آیات ذیل علی البت کے الابعہ کو پڑھ کرجن میں شیطانی نزول کا ذکر ہے اور آیت تعنول علی ایکل افاک الیسم میں غلام احمد قاویانی کے پورے تیم و سواعداد موجود میں اور پہلی آیت میں تمہارے نام ' فضل الحمد حازم ملازم پولیس' کے باروسو پیٹنالیس عد ڈگلیں گے۔ سوائحد دللہ ایسانی ہوا۔ منہ

ية ان كونه موا كدبية يات كس يرصادق آئينگى \_ بهرحال ان كالبهام خدا كى قدرت انہيں پر عا گد ہوا۔ ای لئے ان کے الہامات ہے ایک بھی صحیح نہیں ہوا۔ اور پھر الہام کو غلام احمہ قادیانی جس کے بورے تیرہ سو(۱۳۰۰)عد دہوتے ہیں میرے سے موعود ہونے کی البامی دلیل ہے۔ حتی کداس وقت تک کوئی غلام احمرقا دیانی تمام دنیا میں موجو دنہیں ہے۔ پھر آیت شریف تنول علی کل افاک اثیم (شیطانی الهام بزے جھوٹے مفتری گنهگار برہوا کرتا ہے ) کے بچی پول سے تیرہ سوعد د ہونے سے واضح ہوگیا کدمرزا صاحب کے مسلمہ اور مقبولہ اعداد جمل ہے مرزاصاحب کے الہامات کا شیطانی نزول ہونے پر مہر نگادی۔ براہ مہر بانی غور فر ماویں۔اور بہت ہے الہامات اسی قتم کے ہیں۔طوالت منظور نہیں۔ آپ خیال فر ماسکتے ہیں کہ جب انہیں کے ضلع میں علاوہ اپنے گاؤں کے دوگاؤں قادیان اور بھی آبادیں۔مرزاصاحب نے دریافت بھی نہ کرلیا۔جس سے بدالہام واقعات ہے آ فآب کی طرح غلط ثابت ہو گیا۔ای طرح مرزا صاحب خلاف واقع باتیں بھی لکھ دیا کرتے ہیں جيساني كتاب راز حقيقت ميں جہاں جہاں حصرت عبيلي القليلية كي فرضي اور تاويلي قبر بيان کرتے ہیں اور اس کی تائید میں بیرولیل پیش کرتے ہیں۔

پھرموقع پر پینچنے ہے ایک دلیل معلوم ہوئی جیسا کانقشنہ منسلکہ میں ظاہر ہے اس نبی کی مزار جنوبًا شالاً واقع ہے۔اور معلوم ہوتا ہے کہ شال کی طرف سمر ہے اور جنوب کی طرف چیر ہیں۔اور میطرز ذفن مسلمانوں اور اہل کتاب سے خاص ہے۔ بلفظ سفحہ کا۔

اس جگدمرزاصاحب نے میسلی التقافیلا کی قبر تشمیر میں ہونے کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ ان کا مزار جنوبًا شالاً ہے جس طرح مسلمان لوگ اپنے مردوں کو ذنن کرتے ہیں اس طرح اہل کتاب بھی اپنے مردوں کو فن کرتے ہیں یعنی سرشال کواور پیر جنوب کو طالا تکدیہ بات محض غلااور واقعات کے خلاف ہے کیونکہ اہل کتاب مسلمانوں کی طرح ہرگز دفن نہیں کرتے۔وہ اپنے مردوں کا سرغرب کواور پیرشرق کوکرتے ہیں۔ بار ہانچشم خود دیکھا ہے اور
اکثر اٹل کتاب کواپنے رو برو فن کیا ہے اٹل کتاب کی قبرستان اکثر پنجاب ہیں اس وقت
موچور ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں بلکہ قادیان کے قریب بٹالہ میں اور گورداسپور میں قبرستان
عیسا ٹیاں موجود ہیں مرزاصا حب اگروہاں آتے جاتے ہی دیکھ لیلتے یا کسی عیسائی ہے ہو چھ
ہی لیلتے تو خلاف واقد تح برند کرتے۔افسوس۔

**دوم:** سب ہے آخراصنیف مرزاصاحب کی دو یوم قبل از انقال'' پیغام سلے''جس کوخواجہ کمال الدین صاحب نے بعد میں جمع کر کے متفرق نوٹ ہاء کو کتاب کی شکل میں طبع کرایا۔ اس میں اس طرح پر ککھتے ہیں۔ **و هو هذا۔** 

بابا نا نک صاحب اپنی جنم سا کھیوں اور گرنتھ میں کھلے کھلے طور پر دعویٰ الہام کا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک جگہ وہ اپنی جنم ساکھی میں لکھتے ہیں۔ بلفظہ پیغام صلح ص ااو طبع اول ۔

لیجے یہ بالکل غلط بابانا تک صاحب نے نہ تو بھی گر نق صاحب کو کھا اور نہ گئی جمل ساتھی کو لکھا کیونکہ بابانا تک صاحب سمت ۱۹۹۱ گری ہیں فوت ہوگئے۔ ان کے بعد پانچویں بادشاہی گوردارجن داس صاحب جب سمت ۱۹۲۸ بری بیں گدی پر بیٹھے اس کے بہت عرصے بعد سمت ۱۹۵۰ بری آ وگر نقہ کو انہوں نے لکھا۔ گویا چپاس یا پچپین سال کے بعد گر نقہ صاحب لکھا گیا اور جنم ساتھیاں تو اور بہت عرصہ بعد لکھی گئیں د تبایت افسوس کی بات ہے کہ مرزا صاحب نے بالکل خلاف واقعہ خلاف تاریخ کھو دیا کہ بابانا تک صاحب نے گر نقہ اور جنم ساتھی بیں لکھا۔ میرا خیال ہے شاید خواجہ کمال الدین صاحب نے ایسا لکھا ہوگا۔ کیونکہ پیغام صلح مرزا صاحب کے انتقال کے ایک ماہ بعد لکھا گیا۔ اس کی ایمی کوئی تقدد بی نہیں کہ پیغام صلح مرزا صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ گر افسوس خواجہ صاحب نے بھی اس پر

#### ۔ وزیرے چنیں شہریارے چنال

مولوی صاحب! اگریس ایسے ایسے اختلافات اور البہامات اور پیشن گوئیال مرزا صاحب کی جمع کروں تو ایک کتاب جداگانہ چاہیے۔ آپ ایسے ہی البہامات کو قطعی اور بیٹی منجانب اللہ مشل قرآن شریف جانے ہیں اگریہی صورت ہے۔ تو اللہ حافظ۔ ہیں نے آپ کے غور کے لئے چند البہامات لکھ دیئے ہیں امید ہے کہ آپ توجہ فرمائی گئے۔ اور ایسے البہامات کو منجانب اللہ قطعی ، بیٹی مثل قرآن شریف فرمانے کی جرائت نہ فرمادیئے۔ اب میں وہ چند البہامات بھی لکھ دیتا ہوں جو مرزا صاحب کو قرآن شریف اور احادیث شریف کے مخالف ہوئے ہیں۔

اول: تمام قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان کارب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا اور تمہار ارب ہے قبر میں بھی بہی سوال ہوگا۔ مین دب سک. خدا کے فضل سے مسلمان جواب ویگا کہ اللہ دبسی بھین مرز اصاحب کا البام ہے کہ دبنا عاجہ

دوم: الف قرآن شریف میں حضرت رسول اکرم اللہ کوخاتم النبین فرمایا ہے۔ گرمرزا صاحب کا البام قل یابھا الناس انی رسول الله الیکم جمیعا۔ (ب) حدیث شریف لا نبی بعدی. مرزاصاحب فرماتے ہیں میں نبی ہوں۔ رسول ہوں میرامکر کا فرہے۔ سوم: قرآن شریف میں حضرت رسول اکرم اللہ کو فسیح بحمد ربک واستغفر . گرمرزا صاحب کا البام ہے کہ خدا میری حمد کرتا ہے بحمدک الله من

عوشه. بحمدک الله ویمشی الیک. خدا تیری عرش پر ت تعریف کرتا ب اور تیری طرف چلاآ تا ب\_ (انجام آتھ صفحہ ۵۵) تیراظہورخدا کاظہور ب\_

دوسرا الهام: اعمل ما شنت قد غفرت لک جو چاہ کر تھے بختد یا ہوا ہے۔ براین احدیثمن ۱ ۵ اور الہام انت منی و انا منک، مرز اصاحب کا فرمانا ہے تو

مجھ سے ہے میں جھے سے بول۔

چھارم: قرآن شریف میں اوفوا بالعقود اے لوگوا پن وعدے پورے کرو۔ گرمرزا صاحب کا الہام ہے کہ اب ہم اپنے وعدہ کے مطابق براہین احمہ بیکو پورا کرنیکے پابند نہیں میں۔ مباہلہ کے لئے وعدے کئے میدان مباہلہ حاضر ندہوئے منارہ کا چندہ وصول کرکے بھی ناکام میصیوین کا چندہ بھی ہضم وعدہ پورانہ کیا۔ سراج منیر کا وعدہ۔ اربعین کا وعدہ وغیرہ سینکڑوں وعدے گاؤخوردہ وگئے۔

**پینجدہ**: قرآن شریف میں گفار کے ساتھ مبابلہ کا ذکر تھا۔ پہلے ازالہ اوہام میں اس پر عملدرآ مدتھا۔لیکن بعدائ کے صلمانوں کے ساتھ مبابلہ کرنے کا الہام بڑے زوروشوراور تحدی اورامنتوں کے ساتھ ہوا۔

مولوی صاحب! قرآن شریف کے ایک امرکی بھی مخالفت کرنا کفر اور ارتداد ہے۔ چہ جائیکہ کثرت سے ہوں جن کا جمع کرنا موجب طوالت ہے۔ آپ کے غور کے لئے یجی اس ہے۔

تاہم پانچ تک عرض کیا گیا ہے بشر طیکہ آپ کی طبیعت میں خداوند کریم نیک اور رشد کی صورت پیدا کرے۔میرا کام صرف اس بات کو دکھلانا ہے کہ مرزا صاحب کے الہامات خلاف قرآن کریم کے ہیں۔

تیسرےخط کے سوالا ت اور جوابات درج کئے جاتے ہیں اول سوال پھر جواب پھراپنی طرف سے جواب الجواب

سوال اول: (الف) آپکل تصانیف و تالیفات واشتهارات مرزا ساجب کوالهای مانته بین قان کے نام تحریفر ماکیں۔ مانته بین بیان میں سے بعض اگر بعض کوالها می مانته بین توان کے نام تحریفر ماکیں۔ (ب) اوران کما بول بیاشتهاروں اور کمچروں کوجن کوآپ الهامی مانته بین ان کا درجیقر آن

شریف کے برابر بااگر کم وہیں ہےتو کیوں؟

جواب: تصانیف و تالیفات و اشتہارات وغیرہ میں ہے جس عبارت کومرزاصاحب نے الہام کہا ہے اسے الہام مانتا ہوں باتی کوان کی اپنی تصنیف یا جو پچھ فی نفسہ ہو۔

(ب) الہام کا درجہ بلی ظفس الہام ہونے الہام کے رنگ میں قرآن شریف کے برابر مانتا ہوں بال دوسری صورت میں قرآن شریف قائم بالذات کتاب ہے اور قائم العمل شریعت اور مرزاصاحب کے الہاماہ ہے ہمشرات اور منذرات ہیں اس کتاب پاک کی تصدیق کے۔

احتول باللہ التوفیق (الف) سوال بیتھا کہ جن جن تصانیف مرزاصاحب کو آپ الہا ی مانتے ہیں ان کے نام تحریف الہا ی سامی نہ دیا۔ جس سے یہ پایا جا تا ہے کہ آپ کو علم نہیں کہ کون کون کی کہا جا تا ہے کہ آپ کو علم نہیں کہ کون کون کی کتاب مرزاصاحب کی الہا می ہورکون کون غیر بالہامی ۔ اور کون کون خیر الہامی ۔ اور کون کون خیر الہامی ۔ اور رہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ مرزاصاحب نے جس عبارت کو الہام کہا ہے اس کو الہامی مانتا ہوں اور باقی کوان کی اپنی تصنیف۔

لیکن کیا آپ کوم زاصاحب کے البابات (۱) وان دوح الله ینطبق فی نفسی. خدا کی روح میں باتیں کرتی ہے۔ انجام آتھم صفحہ ۱۱ (۲) و ما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی براہین احمہ یہ وارجین قبر صفحہ ۳ معلوم نہیں ہیں ان البابات کے روے کل کلام مرزاصاحب کی وقی کے ذریع ہے ہوارالبای۔ کیونکہ مرزاصاحب وقی کے بغیر ہے نہیں۔ مرزاصاحب وقی کے بغیر ہواب دینا سے نہیں۔ البام کا درجہ آپ قرآن شریف کے برابر مانتے ہیں۔ جوم زاصاحب کو البابات مول جواب دینا سے نہیں کتاب کے برابر مانتے ہیں۔ جوم زاصاحب کو البابات موسے وہ بعید قرآن شریف کے برابر ہیں۔ گویا قرآنی وقی جس کے ذریع ہے قرآن شریف کے برابر ہیں۔ گویا قرآنی وقی جس کے ذریع ہے قرآن مرزاصاحب کو البابام کے برابر ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب اپنی شریف کا نزول ہوا۔ مرزا صاحب کے البام کے برابر ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب اپنی برابی ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب کے البام کے برابر ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب اپنی برابی ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب کے البام کے برابر ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب اپنی برابی ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب کے البام کے برابر ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب کے البام کے برابر ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب کے البام کے برابر ہیں۔ عدم ضرورت منقطع ہے لیکن احمد میں ماس طرح کی تھے ہیں۔ اور گودی رسالت بجہت عدم ضرورت منقطع ہے لیکن کی برابی اللہ میں میں اس طرح کی تھے ہیں۔ اور گودی رسالت بجہت عدم ضرورت منقطع ہے لیکن کے دیں ہو کی برابر میں کو دیا ہو کی برابی ہوں۔

یہ الہام کہ جوآ تخضرت ﷺ کے بااخلاص خادموں کو ہوتا ہے۔ یہ سی زمانہ میں منقطع نہیں ہوگا۔ بلفظہ ۲۱۵۔ حاشیہ نہبراا۔ فرمائے مرزا صاحب تو فرمائے ہیں کہ وجی رسالت منقطع ہوگا۔ بلفظہ ۲۱۵۔ حاشیہ نہبراا۔ فرمائے مرزا صاحب تو فرمائے ہیں کہ وجی رسالت منقطع ہوگئی اور صرف الہام روگیا تو پھر مرزا صاحب کا الہام قرآن شریف کی وجی کی طرح کیو کھر مواقعا وہ منقطع ہوگئی اور صرف الہام روگیا تو پھر مرزا صاحب کا الہام قرآن شریف کی وجی کی طرح کیو کھر مواد آئے فور فرما کمیں۔

دوسری صولات میں آپ قر آن شریف کو قائم بالذات اور قائم العمل شریعت مانتے ہیں اور مرزا صاحب کے البامات مبشرات و منذرات ہیں اس کتاب پاک کی تقد این کے قو گویامرزاصاحب کے البامات قائم بالذات نہیں ہیں۔ پھر بھی قر آن شریف کے برابر نہ ہوئے۔ یہ قو میں اوپر و کھلا چکا ہوں کہ مرزاصاحب کے البامات قر آن کریم کی نعو فہ ہاللہ منہا تکذیب میں وارد ہیں تہ کہ تقد یق میں۔ جیسے کہ رسالت اور نبوت کا دعوی نمبراول سے پنجم تک بطور نمون عرض کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ قوج فرماو یکھے۔ منبراول سے پنجم تک بطور نمون عرض کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ قوج فرماو یکھے۔ مسوال حوم: جن کتب تصانیف مرزا صاحب کو آپ البائی نبیں مانتے انکا رتبہ اطادیث رسول اکرم کھی کے برابر ہے یا بھی نبیت بیرے ایمان میں وہی ہے جوا حمداور جواجہ اور تھا نیف مرزا کی باہمی نبیت بیرے ایمان میں وہی ہے جواحم اور

اهنول بالله التوفیق: جب مرزاصاحب کاالبام و ماینطق عن الهوی ان هوالا وحی یوحی ہے قالم اورآ قا وحی یوحی ہے قالم اورآ قا کی کام میں زمین اورآ سان کافرق ہے۔ پھر سالت اور نبوت بلکہ خدائی اکا دعوی کی ہے ہے۔ کی کلام میں زمین اورآ سان کافرق ہے۔ پھر سالت اور نبوت بلکہ خدائی اکا دعوی کیے ہے۔ و مرزاسا حب کا البام قرآ ن شریف خدائی کتاب اور میرے مندکی ہاتیں ہیں۔ براین احمد یسفی الله الله مندی وانا منک دالبام ہے۔

غلام احمر کے درمیان ہے تو جیہ خودعیاں ہے۔

سوال سوم: جوآیات قرآن شریف کی مرزاصاحب کوالهامات میں نازل ہوئی میں ان کے معنی اور مرادوبی ہے جوقر آن شریف میں بیان ہوئے ہیں یاان کے مخالف یا موافق جومرزاصاحب نے بیان کے ہیں۔

جواب: میدایک لمبی بات ہے ۔ مختر میہ کہ قرآن مجید انسان کی بولی میں نازل ہوا ہے

بولیوں کا خالق اللہ تعالی ہے۔ قرآن مجید کی خاص وقت اور خاص حال کا پابند نہیں۔

میرے ایمان ٹیل ای واسطے شان نزول اس کے متن میں محفوظ نہیں رہا۔ میرے نزدیک میہ

کلہ طیبہ تو تبی اسح اسطے شان نزول اس کے متن میں محفوظ نہیں رہا۔ میرے نزدیک میہ

کلہ طیبہ تو تبی اسح اسطے کل حین ہے۔ میراایمان ہے کہ مرزاصاحب نے قرآن مجیدالیا

مجھاہے جو سیجھنے کا حق ہے۔ اور اے اللہ تعالی نے سمجھایا جو معنی قرآن ن شریف کے اس نے

مجھاہے جو سیجھنے کا حق ہے۔ اور اے اللہ تعالی نے سمجھایا جو معنی قرآن ن شریف کے اس نے

مجھے ہیں۔ وہ مجھے ہیں۔ اور جن آیات قرآنی کا اس پرنزول اور ور دو دو اے ان کے معنی وہی

مجھے ہیں جو مبط بیان کرتا ہے۔

افتول بالله التوفيق: يوضح بكرخدا وندتعالى بوليوں كا خالق باس سے كسى كوا تكار نبيس ـ بيخوبكها كرتم آن مجيد خاص وقت اورخاس حال كاپابندنيس ـ اگريمي صورت به تو پحر حصرت رسول اكرم عين كے خاتم النبيين ، و نے گی بھی كوئی پابندی نبیس ـ آنخضرت و پار بایمان لانے کی بھی پابندی نبیس ـ بیاس وقت اورحال پرخی ـ جب حضرت الله و نبايس بقيد حيات موجود تھے تج اور عمره كی بھی كوئی خاص وقت اورحال كی پابندی نبیس جب عبا كرايا ياندگرايا ـ اور بينكر و س پابندياں قرآن مجيدكي دور يوگيش ـ اور آپ كايمان كے ايمان كري سند پيش مطابق شان نزول قرآنى بھی كوئی چر نبیس ـ مهر بانی كر كے اس كی وليل بیس كوئی سند پیش كر يں ـ جس نے آپ كواليا لكھنے كی جرائت دی ـ اور يوگيد طيب جرقر آن كريم بيس الله تعالى في مارادا يمان لاروں كے اعمال صالح بیس كرجس كا چھال ياميوه قيامت في مرادا يمان لاروں كے اعمال صالح بیس كرجس كا چھال ياميوه قيامت خرمايا ہے اس ہے مرادا يمان الداروں كے اعمال صالح بیس كرجس كا پھال ياميوه قيامت خرمايا ہے اس ہے مرادا يمان الداروں كے اعمال صالح بیس كرجس كا پھال ياميوه قيامت خرمايا ہے اس ہے مرادا يمان الداروں كے اعمال صالح بیس كرجس كا پھال ياميوه قيامت خرمايا ہے اس ہے مرادا يمان الداروں كے اعمال صالح بيس كرجس كا پھال ياميوه قيامت خرمايا ہے اس ہے مرادا يمان لا الله الله الله محمد دوسول الله برايمان لاكر پھر

تؤتی اکلها الآیه پرمل کرے نہ یہ کہ ہروقت قرآن شریف میں تاویلات رکیکہ کرک اپنے مطلب کوخلاف تمام جمہور اسلام اہلسنت و جماعت پیش کرے۔ آپ خور فرمائیں ایکی ہاتیں کوئی مسلمان مانے کے لئے تیار نہیں ہے پھرآپ فرماتے ہیں کہ میراایمان ہے جوم زاصاحب نے قرآن مجمولا ہے دوس قرآن خودا تعالی نے سمجھایا ہے دوسمنی قرآن مجمید کے مرزاصاحب نے کئے ہیں وہی تیجے ہیں۔ لیکن اس کیلئے کوئی دلیل قرآن وحدیث سے بیان نہیں کی سے میں کہتا ہوں کہ کوئی ترجمہ کل قرآن شریف کا مرزا صاحب نے نہیں کہا تا ہوں کہ کوئی ترجمہ کل قرآن شریف کا مرزا حاجب نے نہیں کیا اور نہ کوئی تفسیر کی ہیں۔ وہ حیات وممات حضرت میں گھٹی تفسیر کی ہیں۔ وہ حیات وممات حضرت میں گھٹی کا مطلب اپنے ادعا کے مطابق ترجمہ یاتفسیر کی ہیں۔ وہ جسمی آپس میں متعنا د۔ یہ دعوی اس وقت ہوتا کہ مرزاصاحب نے کوئی ترجمہ قرآن شریف کا محمل کیا ہوتا۔ یا کوئی تفسیر قرآن کی کھٹی ہوتی تب دوسرے تراجم اور تفاسیر اسلای کے مکمل کیا ہوتا۔ یا کوئی تفسیر قرآن کی کھٹی ہوتی تب دوسرے تراجم اور تفاسیر اسلای کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا۔

اب میں مرزاصاحب کی قرآن بھی جس کوان کے خدانے سمجھایا ہے دو جارمقام بطورنمونہ کے نکال کر دکھلا تاہوں آپ خود ہی فیصلہ کر کیجئے۔

اول: مرزا صاحب اپنی الهامی کتاب براہین احمد یہ بین آیت شریف یعیسے انسی متوفیک و دافعک التی کارجمدال طرح پرکرتے ہیں میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اورا پی طرف اٹھا وَں گا۔ بلفظ براہین احمد یہ شخہ ۱۹ ہے۔ ای طرح مرزاصاحب کے فاضل بزرگ اوراب خود خلیفة المسیح حکیم نورالدین صاحب اس آیت کے معنی اس طرح پرکرتے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے فر مایا اے عیب میں لینے والا ہوں تجھ کو اور بلند کر فیوالا ہوں اپنی طرف ۔ بلفظ تصدیق براہین احمد یہ صفحہ میں لینے والا ہوں تجھ کو اور بلند کر فیوالا ہوں اپنی طرف ۔ بلفظ تصدیق براہین احمد یہ صفحہ ا

لے پہلے آپ حیات میسی القطافات قائل نفے لکھنے ہیں حضرت کی تو انجیل کوناقص کی ناقص ہی چھوڑ کرا آ ساتوں پر جا میضے۔ پراہین سفحہ ۳۱ عاشیہ در حاشہ نبر ۱۲۳۔ لیجے اس وقت جبکہ مرزاصاحب کواسلام سے تعلق تھااور البہام کے ذریعہ سے قرآن شریف کی آبیت کا ترجمہ فر مایا۔ اور خلیفۃ آبیج نے بھی ایسا ہی ترجمہ کیا۔ اور مرزا صاحب کی البہامی کتاب کی تکذیب کی ۔ تصدیق اہل اسلام کے عقیدہ کے مطابق کی پھراس کے بعد دونوں صاحب بیٹ گئے۔ اور تمام کتب اور تحریرات میں بیتر جمہ کر دیاا ہے میسلی میں تحقیہ وفات دون گااورا بی طرف اٹھاؤں گا۔

اب فرمائیے کون سے معنی اور ترجہ تھی جھا جائے۔ آیا الہامی کتاب میں کا ترجمہ یا جواپئی رائے سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ یا اس الہام کے مطابق کہ جھے کوخدانے خبر دیدی ہے کہ حضرت عیسیٰ مرچکے دوبال ہ ونیا میں نہیں آئی تھے۔ اس صورت میں الہام ہی دومتضاد ہوگئے۔ براہین احمہ یہ الہامی آئیا ہے کی مخالفت بھی ساتھ ہی ہے اور قرآن اہمی بھی مرزا صاحب کی ہویدا ہے۔

دوم: البهام هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله براین احمد بیضوه علی الدین کله براین احمد بیضفیه ۲۳۹و ۴۹۸ مرزا صاحب نے اس آیت شریف کی تفییر ایول ک ہے۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت سے کے حق میں پیشن گوئی ہے اور جس فلبہ کا ملد دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے کو زریعہ سے ظہور میں آویگا۔ اور جب حضرت سے التیلیشلا دوبارہ اس دنیا میں تشریف لاوینگلا ان کے باتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اورا قطار میں پھیل جاویگا۔ بلفظ البهای کتاب برایون احمد بیسفی ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ مجمع آفاق اورا قطار میں پھیل جاویگا۔ بلفظ البهای کتاب برایون احمد بیسفی ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ پھر اس کے بعد از الداوبام انجام آتھ موغیر ہا و دیگر تصانیف البها می اور غیر البها می میں مرز احمد سے اس آیت شریفہ بالا کو اپنے حق میں منفیط فرمایا کہ حضرت سے الفائل فوت صاحب نے اس آیت شریفہ بالا کو اپنے حق میں منفیط فرمایا کہ حضرت سے الفائل فوت ہوگئے اور اب دوبارہ تشریف نیس میں متفاوفر مادی اور قرآن فہنی بھی ظاہر کردی۔ حالا فکہ آیت شریفہ بالا تھت اس تا بت شریف کا مورد میں ہوں سالیک ہی آیت دوالباموں میں متفاوفر مادی اور قرآن فہنی بھی ظاہر کردی۔ حالا فکہ آیت شریفہ بالا

مبوجب عقیدہ اسلام حضرت رسول اکرم ﷺ پرقر آن کریم میں نازل ہوئی اور تمام ادیان پر غالب ہوئے اور انہیں پر پیشن گوئی پوری ہوئی۔اب اپنے ایمان کو حاضر کر کے غور فرما میں۔

سوم: قرآن شریف بی سبخن الذی اسری بعیده لیلا من المسجد الحوام الی المسجد الاقطی الذی بارکنا حوله لنویه من ایتنا انه هو السمیع البصیر. (سوره بی اسرائیل) - ترجمه: پاک ذات ب (الله تعالی) جو لے گیا این بندے (محمد الله تعالی) جو لے گیا این بندے (محمد الله تعالی) کاراتوں رات ادب والی مجد (کمه شریف) سے پرلی مجد (مجمد النفی بیت المقدی ) تک جمل میں ہم نے برکتیں اورخوبیاں رکھی بین تاکہ دکھلا ویں اس کو این قدرت کے نمونے وہی ہے بننے والا اور و کھنے والا۔ اس آیت شریف پر المستق و بی المستق و بی ایم مین ہوئے کے دسترت جرائیل النظام میں ہوا۔ مکه شریف ہوا۔ مکه شریف ہوا۔ مکه شریف ہوا کے سے بیت المقدی جو ملک شام میں ہے معشرت جرائیل النظام میں خوار وہاں کے اور وہاں کا تفاق کے اور وہاں کا تفاق کے اور وہاں کا تفاق کے نمون تریف کا بھی انکار قرآن نمی موالی کے دور ترکیف کی بوالے میں مناز کی ایکن مرزاصا حب کواس کا تفار ہے۔ کو بیاس آیت شریف کا بھی انکار قرآن نمی کی دور سے ہوا۔

**چھادم:** قرآن شریف کی فہمید مرزا صاحب کو بیہ ہوئی قرآن میں گندی گالیاں بھری ہیں۔نعوذ باللددیکھوازالہاوہام کے صفحات ۲۶-۲۶ سے طبع اول۔

پنجم: مرزاصاحب کی قرآن نبی اور قرآن دانی بید که قرآن شریف این بیدالهام درج بانا انزلنا و قویبا من القادیان. دیکیو برابین احمد بیمرزاجی کی الهای کتاب کاصفیه ۱۳۹۸ در مفصل حال ازاله او بام کے صفحه ۲ کے ایس طبع اول تعجب اس پربیہ ہے کہ جب اس الهام کومرزا صاحب نے برابین احمد بیر میں لکھا اس وقت کوئی کشفی حالت میں مرزا غلام قادیانی کوقر آن شریف پڑھتے و کھنا بیان نہ فرمایا اور نہ بید ذکر کیا کہ قر آن شریف میں بیہ آیت کھی ہوئی موجودتھی ۔لیکن از الداوہام کو لکھتے ہوئے بیسارا قصد درج فرمادیا۔ کہ قر آن شریف میں مکہ، مدینہ، قادیان متینوں شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے۔

اب فرمائے قرآن فہی اور قرآن وائی مرزاصاحب کی ہے یا قرآن شریف پر
زیادتی اور ترفیف ہے۔ بیالل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قرآن شریف میں کی اور بیشی کا
اعتقاد رکھنا انا کلہ لحفظون الایہ آیت قرآئی کے خلاف کفر ہے اس بارہ میں مرزا
صاحب کا بی پہلا اعتقاد آپ کے اطمینان کے لئے لکھ دیتا ہوں و ہو ہذا۔ اور ہم پختہ
یقین کے ساتھ اس بات پرائیان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب عادی ہے اور ایک
شوشہ یا نقط اس کی شرائع اور حدود احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہوسکتا جواحکام فرقائی کی
ترمیم یا تعنیخ یا کسی ایک تھم کی تبدیلی یا تغیر کرسکتا ہواگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے
نزدیک جماعت مونین سے خارج اور کھراور کا فریے۔

اب آپ ہی اس پرغور فر ما کمیں کہ قر آن اور قر آن دانی بھی ہے مجبور آ ہے ہیں پڑتا ہے کہ مرز اصاحب نے قر آن شریف کوالیہ اسمجھا ہے جو بھنے کاحق نہیں تھااور نہ یہ فہمید قر آنی خدا کی طرف سے ہو کتی ہے۔

سوال چھارم: (الف) اگر مرزا صاحب کے البامات میں تعارض واقع ہوتو اذا تعارضا تسا قطا ہوجائے گایانبیں اور ان میں سے کس البام کوچھے سمجھا جاویگا۔اول کو یا آخر کواوراس کی وجہ۔

- (😛) یامرزاصاحب کےالہامات میں آپ تعارض کا وقوع تشکیم نہیں کرتے۔
- (ج) کیامرزاصاحب کے ایسے الہامات بھی ہیں جن کے معنی یا مطلب اب تک معلوم نہ ہوئے ہوں۔

(۵) جوالہامات مرزاصاحب کوبطور پیشن گوئی ہوئے وہ پورے ہوگئے ہیں یانہیں اگر نہیں
 ہوئے تو آئندہ ہول گے یانہیں۔

جواب (الف) ميراايمان بكرت البهام مين تعارض نبيس موتا - البي الهام مين تعارض كانظر آنا مير في نزديك آنكهون كاقصور جوتا بقر آن مجيد جيست اتم اكمل بميثل اور زنده كتاب مين تعارض دي هيفوالي آنكهين كياد نيامين كم جين فاعتبروا يا اولى الابصاد. (ب) اوپرعض جوچكا ب

ا بال میراایمان ہے گذا ہے البامات بھی ہیں جن کا مطلب اپنے وقت پر کھلے گا یہاں بھی وہی متشابہات اور محکمات کامقدمہ ہے۔

(4) بیشن گوئیاں کے متعلق میراایمان ہے کہ اکثر پوری ہوچکی ہیں۔ بعض ایسی بھی ہیں جو آئندہ پوری ہوں گی۔ انشاء اللہ تعالیہ

اهنول مالله التوفيق: (الف) بِ شَكَ بِحِ الهامات مِين تعارض نبيس ہونا جا ہے۔ مگر سوال تو بیرتھا كەمرزا صاحب كے الهامات مين تعارض مِين يانبيس اس كا جواب آپ نے نہيں دیا۔

جو تعارضات مختصراً میں اوپر دکھلا چکا ہوں فی الواقع ہے نہیں ہیں۔ یہاں کسی کی آئیسوں کا قصور نہیں بلکہ مہم یا ملہم کا قصور ہے (الف) مثلاً مرزاصاحب کا الہام تھا کہ میری عمرای (۸۰) سال کی ہے پھر الہام ہوا کہ اس (۸۰) سال بیاس ہے کم وہیش پھر الہام ہوا کہ اس (۸۰) سال بیاس ہے کم وہیش پھر الہام ہوا کہ اب کہ اب میری عمر پچا تو ہے سال کی ہوگئ ہے پھر الہام ہوا کہ میری اجل قریب آگئ ہے۔ پھر الہام خدائی ہوا کہ تیری عمر بردھا دوں گا۔ اور تیرے دعمن تیری آئیسوں کے سامنے اسحاب فیل کی طرح تا ابود ہوجا کیلئے۔

(😛) پہلے الہام ہوا کہ حضرت میں التَّلْطُيُّلُ دوبارہ دنیا میں تشریف لا وینگے۔ پھرالہام ہوا کہ

جمعيت خاط

عیسیٰ العَلَیْقِلَ فوت ہو چکے ہیںاب دنیامیں تشریف نہیں لا ویں گے۔

علی بذالقیاس بہت ہے تعارضات ہیں آپ غور فرمائیں اس میں کسی کی نظر کا قصور ہے یا کہ واقعی مہم یاملہم کا قرآن شریف میں تعارضات مرزائی احمدی صاحبان کونظر آتے ہول گے جواس بات کے بھی قائل ہیں کہ قرآن میں نعوذ باللہ گندی گالیاں بھری ہیں۔

(ب) سوال بیرتھا کہ آپ مرزاصاحب کے الہامات میں تعارض کا وقوع تسلیم نہیں کرتے۔ گراس کا جواب صرف بیرویا کہ او پرعرض کر چکا ہے خیر سیحے اور صاف جواب مطابق سوال کے ندوینا آپ کے اختیار میں ہے۔

(5) ہاں یہ آپ کا ایمان ہے کہ لیفن الہامات کا مطلب اپنے وقت پر کھلے گا۔ آپ فرما کتے ہیں کہ الہام اول دہنا عاج ہمارارب عابی ہے۔ اس کے معنی اب تک معلوم ہیں ہوئے اس کا مطلب کب کھلے گا اور آئیا معنی تھلیں گے ملہم صاحب تو فوت ہوگئے۔ 10۔ 10 مطلب کر مطلب اور معنی معلوم نہ ہوئے اب تو کوئی صورت اس الہام کے مطلب اور معنی معلوم نہ ہوئے اب تو کوئی صورت اس الہام کے مطلب اور معنی معلوم ہونے کی نہیں رہی الہام بھی الیا کہ خاص خداوند تعالی کی نسبت وہ بھی مشتبر ہا۔ دیکھو ہرا ہین احمد بدالہام کتاب کا صفحہ 80 ہے۔

**دوسرا المهام هو شعنا... ب**ه دوفقرے شاید عبرانی بین ان کے معنی اب تک اس عاجز پرنہیں کھلے۔ پھرانگریزی الہام ہوا اس کے معنی بھی معلوم نہیں۔ بلفظہ الہا می کتاب براہین احمد به صفحه ۵۵ عاشیه نمبریم۔

فرمائے اان الہاموں کے معنی اور مطلب کب کھلیں گے۔ جبکہ مرز اصاحب ہی نہیں رہے۔ سنت اللہ بینہیں ہے کہ لہم پر الہاموں کے معنی اور مطلب نہ کھلے ہوں اس پر آپ نے متشابہات اور محکمات کا ذکر بھی فر مایا ہے۔ اس کی بحث آپ تفاسیر معتبرات میں زبر آیت شریف هوالذی انزل علیک الکتب منه ایت محکمت هن ام الكتاب وأنحر مناشبهات الآية مين دكيه كحته بين ليني جن آيات كے معنوں ميں كسى طرح کا کوئی شبہ نہ ہووہ محکمات میں ہے ہے۔مثلاً اللہ رہی و ربکم اللہ تعالیٰ ہی میرااور تہارارے ہے۔ای طرح مرزاصاحب کاالہام دبنا عاج۔ ہمارارب عابی ہاس کے معنی اب تک معلوم نبیس ہوئے بیالہام منشا بنہیں ہوسکنا۔ای طرح پہلے الہام ہوا کہ حضرت عيسى الطلط لأقرب تيامت كودوباره دنيا يرتشريف لاكردين اسلام كوتمام آفاق اورا قطارمين پھیلا دینگے محکمات ہے ہے۔ پھر بیالہام کہیٹی القلیقلامر چکے ہیں۔اب دوہارہ دنیامیں تشریف نہیں لا وینگے۔ بیالہام بھی محکمات میں ہے ہے۔ الہامات وحی متشابہات میہ ہیں۔ مثلًا خداوندكريم كے باتھ ياؤل صورت شكل الوحمن على العرش استوى. ياحروف مقطعات ہیں۔مرزاصا حب کےالبامات محکمات ہے ہی ہیں۔خواہ خودان کوا ٹکا پیۃ ملے یا مطلب اورمعنی معلوم ہوں مانہ ہوں۔ یس آپ کا بیا بمان کہ بعض الہاموں کا مطلب پھر كى وقت كلے كار برگر محجے نہيں۔ براه مبر بانی غور قرباكيں فاعتبرو ايا اولى الابصار . (4) پیشن گوئیوں کی نسبت آپ کا ایمان سے ہے کہ اگٹر پوری ہوچکی ہیں اور بعض جو پوری نہیں ہوئیں وہ آئندہ پوری ہوں گی لیکن میراائیان ہے کے مرزاصاحب کی ایک بھی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی اور آئندہ کوئی پیشن گوئی پوری نہ ہوگی نے واقفصیل وار فیصلہ کرلیں ۔ یا لطورنمونہ شتے ازخردارہ دیکھ لیں جوپیشن گوئی مرزاصاحب نے کی یا تووہ برعکس ظاہر ہوئی یا محض غلط ثابت ہوئی \_مثلأ

(الف) بیبل پیشین گوئی: سب سے پہلے فرزندار جند کے پیدا ہوئے گی پیشن گوئی المکھی کا پیشن گوئی کا بیشن گوئی کا بیشن گوئی کا بیشن گوئی کا بیشن گوئی من السماء مین وہ المعلی کان اللہ نول من السماء لیمن وہ الرکا مظہر حق اور عالی رتبہ ہوگا۔ گویا خود خدا آسان سے نازل ہوا ہے

اس کے کپڑوں سے باوشاہان برکت پاوینگے وغیرہ وغیرہ۔اس کے برحکس لڑکی پیدا ہوئی۔ لیکن اب تک وہ لڑ کا الہامی پیدائیمیں ہوا۔ مرز اصاحب بھی چل بسے اور اب آئندہ بیویشن گوئی پوری ٹہیں ہوسکتی اور نہ ہوگی۔

دوسری پیشین گوئی: محمدی بیگم کے ساتھ بڑی تحدی کے ساتھ اپنا نکاح کا الہام ہے ہونا ظاہر کیا۔ بھی کہ آسان پراس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہوا ہے۔ جب والدین محمری بیگم نے نکاح کے دینے ہے انکار کیا۔ تو بہت سے خطوط تہذیب کے خلاف ان کو لکھے ( بی خطوط میری کتاب میں چھے ہوئے ہیں)اور نوبت طلاق و عاق کی پینجی۔ جب انہوں نے نکاح دوسری جگه کردیا ۔ تو پھر البام ہوا کہ محدی بیگم کا باپ اور اس کا خاونداڑ ھائی سال کے اندر مرجا کینگے۔اور وہ بیوہ ہوکرمبرے نگاح میں آ ویکی لیکن افسوں ۱۸۸۸ء کا الہام اے تک ظہور میں نہ آیا اور جب کسی نے اعتراض کر کے الہاموں کوغلط ثابت کیا تو مرزاصا حب اور دیگر مرز ائیوں نے کہد دیا کہ الہام کی ایک ٹا لگ ٹوٹ چکی ہے۔ دوسری بھی ٹوٹ جاو کیگی یعنی مرزا احمد بیک والدمحری بیگم تو مرچکا ہے آپ اس کا خاوند سلطان محر بھی مرجاویگا۔ مسلمانوں یہودیوں کا بیاعتراض قبل ازوقت ہے۔ جب تک محمدی بیکم ندمرجائے یامیں نہ مرجاؤں تب تک بداعتراض عائد نہیں ہوسکتا۔ فرمائے الیگی تاویل کا کیا علاج۔ مرزا صاحب تواینے مقدر کی جگہ پننچ گئے۔اب اعتراض ہوتو ''س طرح اور'کس برمرزائی احمدی صاحبان ایسے ہیں کہ وہ بھی کہے جاتے ہیں کہ جوپیشن گوئیاں پولائی نہیں ہوئیں وہ آئندہ کو يورى ہوں گی براہ مہر بانی ذراغور فر مائے كہ بية پيشن گوئی آئندہ كس طرح يورى ہوگ ۔ تيسري پيشن گوئي: مرزاصاحب كالهام تو د اليك انوار الشباب سياتي عليڪ زمن الشباب الخ\_تيرے پرجواني کا زماندلايا جائيگا اورتيري بيوي کوڄي جوان بنایا جائیگا۔ اخبار بدر۲۴ می ۲۰۱۱ وفر مائے پیشن گوئی کب یوری ہوگی؟اللہ تعالی اینے وعدول كےخلاف ثبين كرتا۔ ديکھوقر آن شريف إ

چوتھی پیشن گوئی: ڈاکٹر عبدائکیم خان صاحب و دیگر مخالفین تیری آئکھوں کے سامنے ق

ا صحاب فیل کی طرح نا بوداور ہلاک ہوجا نمینگے ۔ فرما ہے بید پیشن گوئی کب پوری ہوگی۔ یا نچویں پیشن گوئی: الہام۔ تیری عمر برد صادوں گا۔

یو پردی یا گونگی:الہام۔ مولوی مرحسین تو برکے میری طرف رجوع کر یگا۔

ساتویں پیشن کوئی: الہام۔ نلام علیم لڑ کا بمز له مبارک احمد فوت شدہ کے پیدا ہوگا۔

آ تھویں پیشن گوئی:الہام۔ کیٹی لڑ کے کی بشارت جوزندہ رہیگا۔ • سند گ د

نویں پیشن گوئی:الہام۔ شوخ اور شنگ لڑ کا پیدا ہوگا۔ دسویں پیشن گوئی:الہام۔ عالم کیابلڑ کا پیدا ہوگا اس وقت تمام عالم کہاب ہوجائیگا۔

کیار هویں پیشن گوئی: الہام۔ خواجین سے تیرا نکاح ہوگاان سے تیری نسل بہت ہوگا۔ میں میشن گرنی : الہام۔ خواجین سے تیرا نکاح ہوگاان سے تیری نسل بہت ہوگا۔

تیر هویں پیشن گوئی:الہام۔ اس سال <u>ے 19</u>1 میا اسکے سال <u>۴۰۹ ا</u> مطاعون بہت پڑیگا۔ چود هویں پیشن گوئی:الہام۔ ملال محمد بخش،محم<sup>حسی</sup>ن بختی،مولوی محم<sup>حسی</sup>ن ذلیل ہو کر

مرینگے تین سال میں ۱۵جنوری ۱۹۰۱ و تک۔

پندرھویں پیشن گوئی:الہام۔ پانچویں فرزند کے پیدا ہونے کی مندرجہ مواہب

اید تمام قشن گوئیاں ایک بین جوخدا کی طرف ہے ہر گرخیس بوسین کیونکہ اللہ تعالی کا تھم اور وعدہ ہر گرخیس لگا اگر ایدا جوتو پھر خدا اور اس کے الہاموں پر ہے بالکل اعتبار اٹھ جائے ایدا کمان بھی دل میں شاہانا چا ہے اللہ تعالی فرما تا ہے۔ فلا تحسب نااللہ مُحُلِف و عدہ رسلہ ان اللہ عزیز دو انتظام سورہ ابرائیم ہر جہہ: پس برگز مت گمان کراللہ کو کے خلاف کر نیوالا ہے اپ وعدہ کو اپ بیغیروں سے حقیق غالب ہے اللہ بدلا میلے والا رتمام قرآن کریم میں وعد اللہ حق ہے ہرہے۔ الرحمٰن اور سینکٹروں ایسی پیشن گوئیاں ہیں جن کے پورے ہونے کی کوئی امید نہیں آپ غور فرما کر ایمان سے کہتے یہ پیشن گوئیاں ہیں جن کے پورے ہوں گی۔لڑکوں کا پیدا ہونا توقطعی جاتارہا خواتین سے نکاح بھی موقوف ہوگیا۔ عمر بجائے بڑھنے کے گھٹ گئی۔ جوانی کی خواہش جاتی رہی۔ اپنی بیوی کی بھی جوانی ندارد۔ڈاکٹر عبدائکیم خان صاحب وغیرہ خدا کے فضل سے زندہ موجود ہیں اور مرزاجی خودا بی پیشن گوئی کے مصداق میں نیچے آگئے۔

سوال پنجم: تصانف و تالیفات و اشتہارات و ککچر وغیرہ جومر پرین مرزا صاحب کے ہیں مثلاً حکیم نورالدین صاحب، مولوی عبدالکریم، مولوی محمداحسن امروہی، مرزا خدا بخش، محمدا ساعیل وغیرہم صاحبان کے ہیں وہ بھی قابل سند ہیں یانہیں وہ تصانیف مرزا صاحب کے ملاحظہ میں آپھی ہوں اور مرزا صاحب نے پسند فرمالیا ہو۔

جواب: حکیم نورالدین صاحب قبله مولوی عبدالگریم صاحب مرحوم، فاصل امروی صاحب مرحوم، فاصل امروی صاحب مخدوم، مرزا خدا بخش صاحب اور هم اساعیل صاحب کو بڑے پاید کے انسان اور با خدابزرگ ہے مسلمان اور پاک نمونہ جانتا ہوں اوران کا کلام ای حد تک قابل سند ہے۔
افقول ہاللہ التوفیق: حکیم نورالدین صاحب نے مرزا صاحب کو بحض تمثیلی طور پر میج کہا ہوتوں ہو اللہ التوفیق : حکیم نورالدین صاحب نے مرزا صاحب کو بحض تمثیلی طور پر میج کہا ہوتوں کے این مریم کہا ہوتوں اور کی ابن مریم کہا ہوتوں اور کی جانب مریم کوئی جانب مریم کوئی جانب مانا۔ جوم زا صاحب کا دعوی ہے مرزا صاحب نے حفرت کی ابن مریم کوئی جائے ہوئی ہوتا ہوتا ہے ہوتا مانا ہے اور کئی جائے یوسف نجار کا بیٹا لکھا ہے جیے از الداویام بیس لکھتے ہیں۔ کیونکہ حضرت کی ابن مریم اپنے باپ کے ساتھ با کیس برس کی مدت تک نجادی کا کام بھی کرتے دست میں ایک کام بھی کرتے دست میں جیں دیا بیٹا کو مام بھی کرتے دست میں جیں دیا بطاطرہ فوج وسطری اول از الداو ہام۔

دوسری جگد کھھے ہیں کہ بیوع سے کے جار بھائی اور دو بہنیں تھیں بیرب بیون کے فیق بھائی اور بہنیں تھیں یعنی یوسف اور مریم کی اولا دھتی بلفظ مرز اصاحب کی کشتی نوح حاشیہ سنجہ ۱۳۔ لیجئے یہاں مرزاصاحب کے فرمانے کے مطابق لیوع بھی ہیں اور سیح بھی ہیں جن کی بابت فرمایا ہے کہ'' یہوع میرا دافف نہیں'' ۔ آپ کسی آیت اور صدیث شریف سے ٹابت کرایئے کہ حضرت عیسیٰ الطابی ہے باپ پیدائمیں ہوئے تھے بلکہ یوسف مجاران کے باپ تھے۔ بڑگڑنمیں ۔

کیم فررالدین صاحب بھی پہلے حضرت عیسی التقلیماتی کو بے باپ پیدا ہونا مانے
رہاب ان کا ایمان بھی اس بات پر قائم نہیں رہاوہ اپنے رسالہ نور دین میں لکھتے ہیں نہ
قرآن شریف نہ حدیث میں نہ صحابہ رضی الدعنم نہ صوفیاء کرام کے اقوال میں بید کام ہے کہ کئے
کو بے باپ مان کرایمان لاؤ پھر لکھتے ہیں کہ میں خود مدت تک بااینکدا سلام میرا ایمان اور
میری جان ہے اس بات کو ما فقار باجوں ( یعنی کے بے باپ پیدا ہوئے تھے ) گواب میں
اس بات کا قائل نہیں رہا۔ بلفظ ملاقظ اصفح ۱۵۸۔ ۵۹ ارسالہ نور دین مصنفہ تکیم نورالدین
حال ضلیفۃ اسے۔

اومولوی صاحب! مرزاصاحب اور عیم صاحب کا اسلام کرتر آن شریف میں ہے کہیں تکم نہیں کرمی النظامی کو باپ پیدا ہوا مانو گیونکہ قرآن شریف میں حضرت می کو این مریم لکھا ہے نداین یوسف نجار \_ حضرت مریم کا جرائیل فرشتہ کو جواب دینا کہ جھ کولا کا کیے ہوسکتا ہے جبکہ کی بشر نے کسی طرح مجھے چھوا تک نہیں ۔ اور پھر فرشتے کے دم کرنے سے حضرت مریم النظامی خاملہ ہوگئیں ۔ اور ای وقت حضرت میسی النظامی ایک یا دوساعت کے اندر پیدا ہوگئے کیا ان آیات پر ایمان لا نا مسلمانوں کا کا منہیں ہے یا ہے کہ جس بات پر کم جی ہو کہ اس پر ایمان لا قرتب اس پر ایمان لا نا چاہیے باقی پر نہیں ۔ کیا مب سے پہلے مکم جی ہو کہ اس پر ایمان لا قرتب اس پر ایمان لا نا چاہیے باقی پر نہیں ۔ کیا مب سے پہلے الم خوالم والآخو پر المملم ذالک الکتب لا دیب فید کے مطابق کل قرآن شریف من اولہ والآخو پر ایمان لا نا جیم صاحب کے لئے ضروری نہیں بر آیت شریف اللذی فرض علیک

القران اورآيت شريف ياايهاالذين امنوا امنو بالله ورسوله والكتب الذى نزل على دسوله ليعني اےايمان والوايمان لا وَالله تعالیٰ يراوراس كےرسول يراوراس سناب (قرآن شریف) پرجواللہ تعالی نے اپنے حبیب رسول اکرم ﷺ پرنازل کیا۔ کیا تحکیم صاحب کوان آیات پرایمان لانے کا حکم نہیں؟ مگر زبر دئتی کسی کی طبیعت میں ہوتو وہ کیا سمجقتا ہے کیا عجب منطق ہے۔ پھر حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں بھی کہیں حکم نہیں کہ حضرت کی النظامی کا کو بے باپ پیدا ہونے پرایمان لا ؤ۔ بیجی عمداً اغماض حکیم صاحب کا ہے یا ہے ملمی کا موجب۔ ویکھوجھنرے رسول اکرم ﷺ اس طرح پر فرماتے لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَنَّ مُحَمداً عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وابن امِّتِه وَكُلِمَتُهُ القاها الي مريم وروحٌ منه والجنة والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. ترجمه عباده بن صامت ﷺ ہے ہے کہا فرمایارسول اکرم ﷺ نے کہ جوکوئی گواہی دے اس بات کی کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں اللہ واحد ہے کوئی اس کانشر بیک نہیں ہے اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ حضرت محمد ﷺ خدا کے بندے اوراس کے رسول ہیں اوراس بات کی بھی گواہی دے کے حضرت عیبلی النظیفی اللہ تعالٰی کے بندے اور رسول ہیں اورا بنی لونڈی (مریم التَّلِينَالِاً) كَ مِنْ بِن كَلِمُهُ كَن سے (بِ باب) پيدا ہوئے جوم کم كی طرف وُالا گيا تفاخدا کی طرف ہےروح ہے۔(زندہ کرتے تھے مردوں کو)اوراس بات پر بھی ایمان لاوے کہ ببشت اور دوزخ حق میں \_ داخل کر یگا اللہ تعالی اس شخص کو جوابیا ایمان لا کر شہادت و یگا ببشت میں خواومل اچھا کرتا ہو یا بُرا۔ بیرحدیث شریف سیجے بخاری اور سیجے مسلم دونوں میں موجودے۔اب آپغورفر مائیں کہ بیچکیم صاحب کی کیسی زبردی اور دین اسلام ہے

لا پرواہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کی حدیث میں مسیح النظافی کو بے باپ مانے اور ایمان لانے کے لئے حکم نہیں ہے اس سے قرآن شریف اور حدیث شریف دونوں کا انکار کر دیا۔ لیکن پہلے ایمان ان کا اس پر تھا۔ لیکن اب ان کا ایمان سے النظافی کے بے باپ پیدا ہونے پر نہیں رہا۔ اللہ فنی !!! دعوی فضیلت اور خلیفۃ آسے احمدیان مرزائیان۔ اللہ حافظ یہ اعتقاد بعید اس آسے قولھے علی موید مبھتانا عظیما کے ہے۔

ہاں! پیرہ ہی یا در ہے کہ حضرت میں النظافیاتی کا بے باپ پیدا ہونا قرآن شریف نصصری اور حدیث میں الار ہے کا مت ہے اس کا انکار کرنے والا اسلام ہے خارج ہے اس بارہ میں مرز اصاحب کی ہی اپنی تحریر آپ کے اطمینان کے لئے پیش کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں۔ جو شخص افر ابر ابر بھی شریعت محمد بیس کی بیشی کرے یا کسی اجماعی عقیدہ کا انکار کرے اس پر خدا اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ بلفظ انجام آتھم صفی ۱۳۲۴ ترجمہ۔

**سوال ششم:** اگرتصانیف مرزاصاحب و گلیم نورالدین صاحب خلیفة اُکمی (بقول مرزائیاں) میں تخالف ہوتو کس کی تحریر قابل سند تجھی جا گیگی د

**جواب:** میرےا بیان میں مسیح اور خلیفة اُسیح میں تخالف ناممکن بفرض محال آپ کی خاطر مان بھی اوں تو مسیح مقدم السند ہوگا۔

اهنول بالله التوفیق: آپ کےجواب کی طرز پینظا ہر کرر ہی ہے کہ سے اور خلیفۃ اُسے دونوں معمولی آ دی جیں جن کے نام پر کوئی کلمہ تعظیمی آپ کے ایمان اور اعتقاد کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حضرت سے النظیمی گا ابن مریم علیما السام کا نام اوں تو ضرورہ کہ النظیمی گا ہیں مرزا حیا حب کو سے موجود تصور نہیں کہوں انہیں باتوں سے میں اخذ کرتا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کو سے موجود تصور نہیں فرماتے۔ جیسے کہ مرزا صاحب کا خود دعوی ہے اور تمام مرزائی احمدی مانے جیں آپ نے فرماتے۔ جیسے کہ مرزا صاحب کو سے جیں آپ نے

کہیں بھی کوئی کلمہ تعظیمی سواء لفظ صاحب کے اور پچھ نہیں لکھا۔ مرزاصاحب کے دعاوی نبوت ورسالت والوہ تیت میں لکھ چکا ہوں کہ وہ مرزا صاحب کونمٹیلی اورفرضی طور پر حکیموں کے ستراط بقراط کے بعضوں کی طرح می الزمان مانتے ہیں ایسے کئی ایک نام اس وقت میں الزمان موجود ہیں۔علاوہ ازیں حکیم صاحب لکھتے ہیں۔

ختم نبوت نے الہام اور مکالمہ اور مخاطبہ سے خلوق کو مروم آئیں کیا اسلام یوں میں ہمیشہ اور ہر زمانہ میں السے اوگ ہوتے رہے ہیں جواس فیض ربانی سے فیضیاب ہوئے دیکھیو حالات شیخ عبد القالار جیلانی وشیخ محی الدین ابن عربی، شیخ معین الدین چشتی ، باباشخ فرید شکر گئخ ، شہاب الدین سے وردی ، شیخ احمر سر ہندی مجد دالف ثانی ، شاہ ولی اللہ دہلوی ، عبد اللہ غزنوی وغیرہ وغیرہ اولیاء اور ہمارے اس زمانہ میں حضرت مرزا صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ بلفظ تقد این براہین احمد یہ تھنیف علیم نورالدین صاحب ظیفہ آئے ۔

ویکھے آپ کے خلیفہ اسے اپنی آلیاب ہیں ان ہزرگان مندرجہ بالا کے نام لکھ کر مرزاصاحب کوان کے مساوات میں شار کررہے ہیں لیکن مرزاصاحب خود و دیگر مرزائی مرزاصاحب خود و دیگر مرزائی صاحبان پیغیبری اور نبوت و رسالت میں واقعی ایمان لا کرعلیہ انساوات والسلام وغیرہ کلمات تعظیمی ہے کلھ رہے ہیں لیکن خود خلیفہ صاحب نے کوئی کلم تعظیمی حضرات اولیاء کرام رحمة اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے اساومبار کہ پرنہیں لکھا۔ بلکہ صرف ان کے معمولی طور پران کے نام کلھ کر وغیرہ وغیرہ لکھ دیا۔ اس سے حکیم صاحب کی دینی واقفیت بھی عیاں ہے خیر اس تحر کر اس تحر اس تو جیر اس تو ہوں کے نام کلھے ہیں اولیاء کرام میں شار کرتے ہیں اور و بیا ہی مرزاصاحب کو بھی یا سے تیں اور خداوند گریم کا مکالمہ اور خاطب ان سے قبول کرتے ہیں اور و بیا ہی مرزاصاحب کو بھی یا سے تی اور خداوند گریم کا مکالمہ اور خاطب ان سے قبول کرتے ہیں اور و بیا ہی مرزاصاحب کو بھی اس کا کہ آپ ان ہزرگان مقبولہ و اور خاطب ان سے قبول کرتے ہیں اس پر میں بہت خوش ہوں گا کہ آپ ان ہزرگان مقبولہ و اور خاطب ان سے قبول کرتے ہیں اس پر میں اس بھیش کے لئے بند ہوچی سامنہ کے اس میں کوئی خلی ہیں کہ کی اس نے بند ہوچی سامنہ کی میں اس کے اس میں کا کہ آپ ان ہزرگان مقبولہ و اس میں کی کرتے ہیں اس پر میں اس بھیش کے لئے بند ہوچی سامنہ کی میں کا میاں میں کرتے ہیں اس کرتے ہیں اس بھیش کے لئے بند ہوچی سامنہ کا میاں میں کرتے ہوں گا کہ آپ ان ہوں گا کہ آپ ان ہوں گا کہ آپ ان ہوں گا کہ آپ اس میں کرتے ہوں گا کہ آپ ان ہوں گا کہ آپ اس میں کہ کرنے ہوں گا کہ کہ کرتے ہوں گا کہ کہ کرتے ہوں گا کہ کرتے ہوں گا کہ کا میاں کرتے ہوں گا کہ کرتے ہوں گا کہ

سوال هفته: مامور بھی نبی ہوتا ہے یانبیں اور مامور کا کیا کام ہے مامور کا منکر اور مگذب مسلمان ہوتا ہے یا کا فر؟

**جواب**: ہاں مامور ہی ہوتو نبی ہوتا ہے۔ نبی کامنکر اس کا کافر ہوگا۔میری سجھ میں کافر کے معنی ہی انکار کرنے والے کے ہیں۔

اهتول بالله التوفیق: یہ جواب آپ کا خوب ہے کہ اگر مامور نبی ہوتو نبی ہوتا ہے تو اس
سے ثابت ہوا کہ مامورا گرنبی شہوتو نبی نبیس ہوتا یعنی مامور نبی بھی ہوتا ہے اور مامور نبی نبیس
بھی ہوتا۔ سوال کا صاف جواب آپ لے نبیس دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی کا مشکر اس کا
کا فر ہوگا۔ یعنی جو شخص کسی نبی کا مشکر ہوگا وہ اس نبی کا کا فر ہوگا خدائی یا شرق کا فرنہیں جس
کسی کا مشکر ہوائی کا وہ کا فر ہوگا مثلاً اگر کوئی شخص آپ کا مشکر ہوتو آپ کا ہی کا فرہے شرق
کا فرنہیں۔ یہ بھی آپ کی نی منطق ہے۔

دوسرا حصہ اِسوال کا بدتھا کہ مامور کا کیا کام ہے بعنی دنیا میں اس کے متعلق کیا

ا دوسراحد: مرزابی ایک جگہ یوں نکھتے ہیں۔ طالب حق کے لئے ایک سے بات چاہی کرتا ہوں کہ میر اکام جس کے میں اس میدان میں کھڑا ہوں ہے کہ چیلی پڑتی کے ستون کوتو ڑوں اور بجائے تنگیت کے وجید کو پھیلا دوں اور آنخضرت میں کھڑا ہوں ہے کہ چیلی پڑتی کے ستون کوتو ڑوں اور بجائے تنگیت کے وجید کو پھیلا دوں اور آنخضرت میں کہ جالت و حظمت اور شان و نیا پر خاام کروں پس اگر جھے کروڑ فٹان بھی خاام ہوں اور علام علت عالی ظہور میں ند آ و بے تو میں جھوتا ہوں ۔ پس و نیا جھے کیوں وہتی کرتی ہے وہ میر سے انتجام کو کیوں نہیں دیکھتی اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کرد کھایا جو سے موجود اور مہدی موجود کو کرنا چاہیے تھا تو پھر تھا ہوں اور اگر بھر کے اور اور میں کہ جھوتا ہوں ۔ والسلام غلام اتحد اخبار البدر مور خد 19 ، جولائی 10 وار میں کہ جھوتا ہوں ۔ والسلام غلام اتحد اخبار البدر مور خد 19 ، جولائی 10 وار میں کہ جھوتا ہوں ۔ والسلام غلام اتحد اخبار البدر مور خد 19 ، جولائی 10 وار میں کہ جھوتا ہوں ۔ والسلام غلام اتحد اخبار البدر مور خد 19 ، جولائی 10 وار میں کہ جھوتا ہوں ۔ والسلام غلام اتحد اخبار البدر مور خد 19 ، جولائی 10 وار میں کہ جھوتا ہوں ۔ والسلام غلام اتحد اخبار البدر مور خد 19 ، جولائی 10 وار میں کہ بھوتا ہوں ۔ والسلام غلام اتحد اخبار البدر مور خد 19 ، جولائی 10 ویہ دی میں تاسید کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی تو کر تا ہوں کی تو کو کھوتا ہوں ۔ والسلام غلام اتحد اخبار البدر مور خد 19 ، جولائی 10 وی کھوتا ہوں ۔

کام ہوتا ہے جس کے لئے وہ مامور کیا جاتا ہے لیکن افسوس آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا اورعمدا آپ نے اس کا اغماض کیا نبی النظمانی کامنکر ضرور کا فرشری ہے ہے آپ کا خیال کہ جرمنکر کو کافر سمجھ لیا جائے بھی نہیں بلکہ شرعی کا فروہی ہے جو الوجیت اور فتم رسالت یا رسالت اور نبوث عامہ یاضروریات ارکان اسلام کامنکر ہو کا فرے۔

الن سوال کا مطلب یجی تھا کہ مرزا صاحب کے میچ موجود ہوکر آنے کی کیا ضرورت تھی اوران کا کہا کا م ہونا چاہیے تھا اسلام کوان سے کیافا کدہ متر تب تھا اور جو کام ان کے سپر دتھا اس کوانہوں نے پورا کیایا نہیں کیونکہ مسلمانوں کے عقا کہ میں جھزت میچ التقلیق کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کی غرض کتب احادیث اور سیر اور تقاسیر میں مفصل درج ہے جس کا ذکر مرزاصاحب کی الہائی کتاب براہین احمہ یہ کے صفحہ ۱۹۸ وغیرہ میں درج ہے جس کا ذکر مرزاصاحب کی الہائی کتاب براہین احمہ یہ کے صفحہ ۱۹۸ وغیرہ میں درج ہے بھرا کیک جگہ پر مرزاصاحب موجود کے تین کام اس طرح پر درج فرماتے ہیں آئییں پر خور فرما گے جی آئییں پر خور فرما گے جی آئییں پر خور فرما گے جی آئییں پر خور کو میں درج ہے فرما گے جی آئیوں پر خور کے وہو ہدا۔

**اول**: مینے کے دم سے کافر مرینگے یعنی دلائل بینداوں براہین قاطعہ کے رو سے وہ ہلاک ہوجا کینگے۔

**دوم:** دوسرا کام سیح کامیہ ہے کہ اسلام کو خلطیوں اور الخا قات بیجا ہے منز ہ کر کے وہ تعلیم جو روح اور راستی سے بھری ہوئی ہے خلق اللہ کے سامنے رکھے۔

**سوم:** تیسرا کام سے کا بیہ ہے کہ ایمانی نورگود نیا کی تمام قوموں کے مستعددلوں کو بخشے اور منافقوں کومخلصوں ہے الگ کر دیوے۔ سو بیتیوں کا م اس عاجز کے بیر دیئے ہیں۔ بلفظہ ازالہ او ہام صفحہ ۳۰ طبع ٹانی۔

( نوٹ: میتینوں کام کس آیت یا حدیث یا اسلامی کتاب سے ثابت نہیں ہیں۔ ) **اول**: اب آین غور فرمائیں کہ امر اول پر کونسی قومیں یا کا فرمرز اصاحب کی ولائل ہینہ سے ہلاک ہوئے ہیں یا کوئی احمدی مرزائی ہوا ہے مرزاصا حب اگریہ کہتے کہ کا فراوگ میرے وم ہے مسلمان ہول گےلیکن بجائے اس کے ہلاک ہول گےلکھ دیا۔

**موم:** دوسرا کام مرزاصاحب کی تعلیم جوغلطیوں سے اسلام کو پاک کریگی برعکس اس کے بیہ ہوا کہ مرزانسا جب کی تعلیم نے مسلمانوں کو بخت غلطیوں میں ڈال دیا۔

سوه: تیسرا کام مرزا صاحب کا بہت آجھی طرح سے پورا ہوا ایمانی نور ونیا کی تمام قوموں یہود، نصرانی ،زرد فتی ، مجوی ، آتش پرست ، ہندو، آریہ ،سنیای ، برہمو، بودہ ،سکھ جینی وغیرہ کے دلول میں خوب ڈال دیا۔ اگر یہی نور ہے جس کاظہور ہے تو بس خیرصلا ۔ ان ونیا کی قوموں میں سے ایک فیص کو بھی آپ پیش کریں جس کے دل میں مرزا صاحب نے ایمانی نور بخشا ہو۔ ہاں ان کے زمانہ میں کئی ایک مسلمانوں کے دلوں سے نور ایمانی نکل تو ضرور گیا ہے۔ یہ دعوی الاور سے ہر سرام ور آپ ہی خور کر کے فرما کیں کہ مرزا صاحب نے ضرور گیا ہے۔ یہ دعوی الاور سے ہر سرام ور آپ ہی خور کر کے فرما کیں کہ مرزا صاحب نے پورے کردیے ہیں۔ علاوہ اس کے مرزا صاحب نے النظم ناتھ کے کام اپنی نہایت معتبر کتاب البامی بمنزل قرآن شریف (نعوذ باللہ) میں اس طرح برتج ریفرماتے ہیں۔

(۱) الهام ۔ هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهرہ علی الدین کله یہ آبہام۔ هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهرہ علی الدین کله یہ آبت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت کی کے حق میں پیشن گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ وین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ کی کے ذرایع سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت میں النظیمی دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا نمینگے تو ان کے ہاتھ سے وین اسلام جمیع آفاق اورا قطار میں تجیل جائے گا۔ بلفظ برا بین احمد ریسنفیہ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔

(۲) وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالی مجرمین کے لئے شدت اور عنف اور قبر

لے پنجاب میں بیجد عیسائیت کی ترقی مردم شاری اوا وہ ۲۹۵۰ سروم شاری الوا م۹۴۰ ۱۲۳۰ وی سال میں بیشی ۱۳۵۳۹۹ دیکھوا خبار سراج الا خبار جہلم وتوبیر ۱۹۱۳ پسٹی سے کالم اول مطرع ۲۰ اور تختی کواستعال میں لائیگا اور حضرت سے التی نہایت جلالیت کے ساتھ و نیا پر اتریکے اور تمام راہوں اور سڑکوں کوشل و خاشاک سے صاف کردیکے اور کا راست کا نام و نشان ندر پیگا اور جلال الہی گراہی کے تم کواپنی تجلی سے نیست و نابود کردیگا۔ بلفظ براہین احمہ یہ صفحہ ۵۰۵۔

اُللهُ اُلکھی اموادی صاحب فرمائے جوحفرت کے النظامی دنیا میں آکرسرانجام فرمائی گئے۔ مرزا صاحب کے ازالہ اوہام اور براجین احمریہ کا مقابلہ آپ ہی اپنے ول میں فیصلہ کرلیس کہ ان میں سے کون غلط ہے اور کون تھے اور کس بات یا تحریر پرآپ کوائیان لانا فیصلہ کرلیس کہ ان میں ایک وجوہ کا بھی خود ہی فیصلہ کرلیس یا کسی حق جواحمہ ی کو بھی شامل چاہیں۔ اور اس ایمان کے وجوہ کا بھی خود ہی فیصلہ کرلیس یا کسی حق جواحمہ ی کو بھی شامل کرلیس ۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرز اصاحب نے بچھ بھی نہیں کیا اگر کیا تو یہ کہ اسلام میں تفرقہ دال کرمسلمانوں سے جدا ایک گروہ قائم کرلیا غیر اسلامیوں پر ایک ذرہ بحر بھی مسیحا جی کا اثر نہ بوا۔ فاعتبو و تعدبو و تعدبو .

سوال هشتم: مبشراورمنذر بھی نبی ہوتے ہیں یا پھوفرق ہا گرفرق ہے تو کیا؟ جواب: ایک نسخہ یا دہونے ہے کوئی طبیب نہیں کہلا شکتا۔ اور نہ بلدی کی ایک گانٹھ رکھنے ہے پنساری ہوسکتا ہے ایک چاول گرسنہ کوسیر نہیں کرسکتا ایک قطرہ پانی کا بیا ہے گی بیاس نہیں بچھاسکتا۔ ہر بشارت اور ہرانذار کا کوئی حق نبی اور رسول ہونے کانہیں ہے۔

ا هنول بالله التوفیق: مولوی صاحب یہ جواب آپ کا سوال کے مطابق نہیں اس سوال کا جواب سے اسلام التوفیق مولوی صاحب یہ جواب آپ کا سوال کے مطابق نہیں اس سوال کا جواب صاف بیر تھا کہ مبشر اور منذر نبی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک نسخہ جانا بلدی کی ایک گانٹھ رکھنا پانی کا ایک قطرہ ایک جواب کا مفہوم یہ ہوسکتا ہے کہ آگرا یک دوبشار تیں یا انذار اگر کسی کو ہوں تو وہ نبی نہیں ہوسکتا۔ اور جس کو کشرت سے ہوں وہ نبی اور رسول ہونے کا حقد ار ہے علت غائی یہ کہ مرز اصاحب کشرت

ے بشارتیں اور انذار ظاہر کرتے ہیں اور دعویٰ بھی بڑے زورے رسالت اور نبوت کا کرتے ہیں اور انذار ظاہر کرتے ہیں اور دعویٰ بھی بڑے زورے رسالت اور نبوت کا کرتے ہیں اس لئے وہ نبی اور رسول ہیں۔ لیکن میں مفصل اور نبایت صفائی کے ساتھ سوال وجواب فبر اول میں عرض کر چکا ہوں اور قرآن شریف کی آیات سے ثابت کر چکا ہوں کہ مبشر اور منذر نبی اور رسول التیک اللہ بی ہوتے ہیں اور کسی ایرے فیرے کا حق نہیں ہوکے مشوب کرے۔

سوال نھم ہروز کے کیامعنی میں بروزی نبی بھی بعینہ نبی ہوتا ہے یانہیں اس کامنکراور مگذب بھی مسلمان ہوتا ہے یانہیں بروزی نبی کی کوئی نظیر مامثال انبیاعلیم السلام سابقین میں ہے یانہیں۔

**جواب**: عین عین ہاور براوز پراوز سروز عین ہوتو بروز کیا۔

(ب) نبی کے منکر کومسلمان کہتے ہوئے میں ڈرتا ہوں۔(ج)ایلیا کا بروز ایک رنگ میں کچیٰ نبی ہواہے۔التکافیٰلاً۔

افتول بالله التوفيق: مولوی صاحب! یه جواب بھی ایم بے سوال کے مطابات نہیں ہے۔

یس نے تو صرف لفظ بروز کے معنی دریافت کے سخے آپ نے اس کا جواب دیا کہ بین میں ہے بروز بروز ہے۔ بیتو کوئی معنی بروز کے نہیں ہیں مفصل حالات اس کے ہیں عرض کر چکا ہول خواہ آپ والسنۃ اغماض فرما ہیں (ج) جو آپ نے ایلیا کا بروز ایک رنگ ہیں بیمی النظامی ہوئے ہیں کا مانے بیا کا مروز ایک رنگ ہیں بیمی النظامی ہوئے ہیں کا مانے بیا کا مروز ایک رنگ ہیں ایلیا کا مروز ہے ہی جی جیب ہے ۔ قرآن شریف اور احادیث شریف میں ایلیا نام کی نبی النظامی کی نبی النظامی کی نبی النظامی کی نبی النظامی کی تاب سے ارشاد فر بائے ۔ کہ ایلیا کا مروز ہے ہوں کہ ایلیا کی بروز شخصوائے کی شری شوت کے ایس یا تیں قبول کر نا اسلامی صول کے برخلاف ہے۔
اصول کے برخلاف ہے۔

لیجے خدا کے فضل سے سوالات مندرجہ عریضہ خود اور جوابات مندرجہ نوازش نامہ جناب کوختم کرچکا سوال و جواب نمبر دہم کے متعلق سوال و جواب اول ہیں مفصل لکھا جاچکا ہے اب ہیں آپ کے اشتہار معیار صدافت کی نسبت مخضر عرض کرتا ہوں صرف دوبا ہیں پیش کروں گا اور اصل معیار صدافت قرآن شریف سے آپ کی ہی پیش کردہ آیت سے جوآپ نے اپنی معیار صدافت کے نامیل ہی پیشانی پر نصف قوس میں کبھی ہے اس سے صدافت اسلام بلکہ معیار صدافت مقلدین بالحقوم حضرت مراج الاحمة و الانعمة حضرت امام اعظم میں ہیں اور ان کے مقلدین مونین صالحین کی اظہر من الشمن فابت ہوگی کچھ جواب پہلے رسالت کے بارے مقلدین مونین صالحین کی اظہر من الشمن فابت ہوگی کچھ جواب پہلے رسالت کے بارے مثل آچکا ہے اس میں سے چند فقرات کا اقتباس کر کے جواب لکھتا ہوں اور پھروہ آیت شریف ان فی ھذا لبلغا لقوم عابدین کی پیشن گوئی عرض کروں گا آپ یوں فرماتے ہیں۔ ان فی ھذا لبلغا لقوم عابدین کی پیشن گوئی عرض کروں گا آپ یوں فرماتے ہیں۔

مولوی صاحب! معاف رتھیئے گاید با تیں صرف کہنے کی ہیں عمل کرنے کی نہیں یا ہاں حضرت بیسی النظیفی لا برائے نی منرور تشریف لا نمیقے۔مند بلکیمل ان کے برخلاف ہے لم تقولون ما لا تفعلون اور ان تقولوا مالا تفعلون (سورہ صف) تھم خداوندی کی پرواہ نہیں۔ لیجئے میں مختصراً آپ کی ان عقائد مندرجہ کی بابت مُبروار عرض کرتا ہوں اوران برخداکے لئے خور فرماتے جائیں۔

## اصلى عقائد كى حقيقت اور صحت

(۱) مرزاصاحب کاالہام اپنے خداکی نسبت سے ہے۔ جو قرآنی خدا کے مغائر ہے۔ رینا عاج لے براہین احمد میصفحہ ۵۵۲۔

(۲) بینک مرزاصاحب آپ کے خاتم اُنوبین جیں کیونکہ ان کے الہامات قطعی اور بقینی بمثل قرآن شریف جیںان کامنکر کا فرجبنمی ہے۔ نبوت ختم نہیں ہوئی۔ دیکھوتو ضیح المرام۔ (۳) مرزاصاحب تو نے نبی ضرور آگئے۔

(٣) خبیل بگدآپ کاقرآن براین احمد بیہ مرزا صاحب کا الہام ہے کہ قرآن میرے مند کی ہاتیں بیں دوسرا آپ کے قرآن میں آیت الا النولنا ہ

## آپ ئے فرصنی عقائد

(۱) ہماراخداو ہی ہے جوقر آن کریم نے پیش کیا۔

(٢) خاتم النبيين هاراني ہے۔

(٣) كوئى نيا نبي نبيس آسكتا\_

(۴) کتابهاری قرآن ہے۔

ا عاج كم معنى بالقى دانت اوركوبرك بين ديموكتب افت عربي رمند

ر بعا عاج لائے اب معلوم : واکہ عان اس بت کانام ہے جومندر سومتا تھے واقع جونا گڑ دوملک کجرات دکھن میں ہے جس کو ساطان محمود غز لوی نے ویران کیا تھا۔ اور شخ سعدی علیہ الرحمة نے اپنی پوستان کے باب بشخ میں اس عان کاؤکر لکھا ہے اپس صاف ٹابت ہے کہ مرزاتی کا رب میں عان بت ہے جس کی طرف سے شیاطین الہام کرتے رہے ۔ نعو فہ باللہ منھا ۔ منہ قريبا من القاديان درج بمسلمانول كقرآن شریف میں ایسانہیں ہے۔

 (۵) الهام وما ينطق عن الهوى الابيـ براہین احدید پیجھی غلطہ کیونکہ مرزاصاحب نے ملمانوں کو اینے ہے جدا کردیا ہے اور اپنی جماعت کونصاری اورمسلمانوں سے جدا ایک تیسرا گروہ قرار دیا ہے اور اپنے مریدوں کو جماعت اسلام سے جدا کرلیا ہے۔ دیکھونکچر بمقام لاہور يم ١٩٠٩، صفحة ١٩٠٣م.

(۲) شرایت ہماری وہی ہے اور (۲) پیجمی غلط ہے۔ قماز پیجگانہ مرزاصاحب کا جماعت ہے نہ پڑھنا۔ نماز ظہر کے ساتھ نمازعصر كوسروروكي وجد سے ملاكر بيڑھ لينا يحكم خداوندي ان الصلوة كانت على المومنين كتابًا موقوتا کے برخااف۔ رمضان شریف کے روزے بھی اختلاج قلب اور سفر کا بہانہ کر کے نہ ركهنا ـ ايني مؤلفه كتب كوقبل از تصنيف فروخت کرنااور قیت وصول کرلیناک اراضی ربن کا منافع حلال جان کر کھانا۔ مال حرام کواینے لئے قبول کرنا۔ وعدہ ایفا نہ کرنا۔ نماز کے اجد دعا نہ

(۵) وان جارااسلام ہے

جاراائمان ہے کہاس میں ایک شوشہ کی کمی بیشی نہیں ہوسکتی۔

مانگنابه هرکسی کوگالیاں دینا۔حضرت عیسی العَلَیْقُلُ پرِ الزام شراب ييني كالكانا يعني انبياء القلفي ومعصوم نه جاننا يتصويرين بنوا كرفر وخت كروانا يمريدون کاتصوری، تصاویرمرزاصاحب کوبری تعظیم کے ساتھ اینے ساتھ رکھنا اور اس کی زیارت کرنا۔اینے قریبی رشنہ داروں کے حقوق کوا دانہ كرنا \_مسلمانوں كو كافر كہنا \_ بلانصورا ہے بیۇل كو عاق کرنا۔این بیوی کوطلاق دینا۔ اور اس کے جنازہ پر بھی نہ جانا۔ایے مٹے کواپی عورت کے طلاق دینے پر مجبور کرنا۔ وغیرہ وغیرہ پیختھری شریعت مرزا صاحب کی ہے۔ کیا اب بھی آیکا ایمان ہے کہ شریعت میں ایک شوشہ کی بھی کی بیشی ہوئی ہے لائیں۔

(2) برائنام جس ت پجیفا کد فیس الله تعالی فرما تا به لیس البران تولوا وجوهکم قبل الممشرق والمغرب اللید و پڑھئے۔ بوجب الهام مرزا صاحب ومن دخله کان امنا قادیان کعبداور قبلد مرزا کیال کا ج۔ ای واصلے کسی مرزائی احمدی نے فرض کوادائے نے گیا۔

(۷) قبلههاراوهی ہے۔

(۸) ایمان بالتوحید۔

(9) ايمان بالملائكه۔

(۱۰) ایمانہالکتاب

(۱۱) ایمان بالرسالت۔

(۱۲) ایمان بالقیامت بالقدر خیر و (۱۲) بیجمی الط مرزاصاحب کافرضی ایمان اس شروبی ہے۔ طرح پر ہے است باللہ و ملنکته و کتبه

(۱۳) کلمهونی ہے۔

(۸) نہیں دیکھومرزاصاحب کے الہامات انت منی وانا منک فظھورک ظھوری وغیرہ مرزا جی صاحب خدائی میں شریک ہیں۔ بلکہ ان کا خداان میں سے پیدا ہوا ہے۔ (نعوذ باللہ)

(9) نہیں بلکہ فرشتے کوئی چیز نہیں۔سیارات اپنا

کام کرتے ہیں۔

(۱۰) نمبر ہمیں آچکا ہے۔

(۱۱) نہیں بلد مرزا صاحب کا اپنا البام قل یا ایھا الناس انسی رسول اللہ الیکم جمیعًا (اے غلام احمد) لوگول سے کہدے کہ میں تم مہب کے واسطے اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔

(۱۲) میشی فلط مرزاصاحب کافرنسی ایمان اس طرح پر ہے امنت باللہ وملنکته و کتبه ورسله والبعث بعد الموت بفظه مرزا صاحب کا اشتبار ۲۰۱۲ توبرا ۱۸۹ ومقام دبلی۔

اگر چەمرزاصاحب كالپناايمان اپ الہامات كے خلاف ہے تاہم اس ميں قيامت اور تقدير، خيروشر پركوئی ايمان نہيں

(۱۳) بال یکلمه بهت سے خاکروب اور آل بیر بند

(۱۴) کج وہی ہے۔

وغیرہ اوگ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ گرفائدہ؟
(۱۴۴) مسلمانوں کا فج فریضہ کعبۃ اللہ شریف میں
ہوتا ہے۔ اور مرزا صاحب اور الحکے مریدین کا فج
قادیان میں۔ فرما ہے مرزاصاحب نے فج فرض کو
اداکیا۔ یاکسی مرزائی احمدی نے بھی فج اداکیا۔ ہرگز
نبیں'' پھر حج وہی ہے'' کیا ہوا۔ مرزا صاحب اور
اکثر مرزائی مسلمہ متمول مالک نصاب بااستطاعت
ہیں۔ گر حج کا کسی نے نام تک نبیس لیا۔ قبلہ اور کعبۃ
اللہ شریف کی طرف رخ تک نبیس کیا۔

شاید آپ یہ کہیں کہ مرزاصاحب کو ج گرنے کے واسطے امن نہیں تھا۔ خوف تھا۔ اس گے انہوں نے جج نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں یہ بحض غاط اور دھوکا ہے۔ جب مرزاصاحب کا الہام یقینی واللہ یعصم بحک من الناس موجود ہے۔ اور یہ بھی تعلق اور تحدی ہے۔ کہ مجھ کو کوئی ضرز نہیں پہنچا سکتا۔ پھر جج کرنے میں کوئیا امر مانع ہوا۔ یا یہ کہ الہام پرائیان نہیں یقین نہیں۔ یا مسیحائی کا کوئی اثر نہیں۔ چاہے یہ تھا کہ کعبہ اللہ شرایف میں جج کے لئے جاتے اور وہاں اپنا دعویٰ چیش کر کے عالما جرمین شریفین زاد ماالله شرفا و تعظیمنا کواینی مسجائی کی تا ثیر ےمغلوب کر کے اپنے متواتر الہام قطعی محتب الله لا غلبن انا ورسلى عالب آكروعوى كو منواليتے \_پھر کیاتھا۔کل جہان مرزا کو مان لیتا۔اور فتاوئ كفربهى صاف بوجاتے مگرافسوس فرق صرف ہے اور جھوٹے کا ہی مقدر ہے۔ فقد بر۔ (۱۵) کونی زکوۃ کا آپ شہادت دے سکتے میں کہ بھی مرزا صاحب نے زکوۃ ادا کی۔جبکہ لا کھول روپیہ اور زیوران کے پاس تھے یا کسی اور مرزائی نے زکو ہ مشخفین کوادا کی۔ ہرگزنہیں۔ (١٦) ان كا جواب نمبر ٦ مين ديا گيا ہے۔ مرزا صاحب خودمانتے ہیں کہ سفر میں نمازوں کوجمع کراریا كرتا بول اور محدول مين جانا كراجت جامتا موں۔ دیکھوالہای کتاب فتح اسلام کاصفحہ میں۔ام۔

(١٤) روزه بهی نبین کیونکه مرزاصاحب اختلاج

(۱۵) زگوۃوی ہے۔

(۱۲) خمازوہی ہے۔

(۱۷) روز دو ہی ہے۔

ا ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں۔ نورائی حصداول سفی ۵۔ اس معلوم ہوا کہ کے اور زکوۃ کوادائییں کرتے۔ قرآن شریف میں ظلم ہے۔ قل من رب السموات والارض طاقل الله۔ سورہ وعد) کبدے کون آ سانوں اور زبین کارب ہے۔ کبدے اللہ تعالی ہے۔ لیکن الہام مرز اصاحب کا اس کے خلاف دینا عان ہمارارب عالی ہے۔ ایسے اہل قرآن آ ہے ہی ہیں۔

قلب اور سفر کا بہانہ کر کے روز ہنیں رکھتے تھے۔ اور نہ بعد سفراور آ رام کے اعادہ کرتے تھے۔ سفر ریلوے دہلی لودیا نہ امر تسر کا حال یاد ہوگا مظیم مرزائیوں نے بھی روز ہے قوڑڈا لے تھے۔ (۱۸) اس کی بابت نمبر ۲ میں عرض کیا گیا ہے۔ (۱۹) مال ایسے اہل قرآن میں کد (حضرت) عیسیٰ (الطِّیکلا) پوسف نجارے مٹے ہیں۔قرآن شريف بين نعوذ بالله كندى كاليال تجرى ہیں۔قرآن شریف میں جومعجزات ہیں وہ سب مسمریزم ہیں۔قرآن میں قادمان کا نام بھی احزالا کے ساتھ لکھا ہوا ہے آپ کے قرآن میں حفرت رسول اکرم ﷺ کے معراج اور خاتم النبیین ہونے کا انکار ہے۔ یا کوئی ذکر تک نہیں وغير ووغير و

(۲۰) بان ایسے الل حدیث که جہاں کوئی حدیث ایخ مطلب کے موافق ہوگی ۔خواہ وہ موضوع ہی کیوں نہ ہواس کو مان لیا۔ جیسے حدیث موضوع لا محدی الاعیسیٰ بن مریم اور جہاں کوئی حدیث خواہ صحیح بخاری میں ہی کیوں نہ ہوا پنے خلاف ہو۔ (۱۸) اوامروی پیں۔ (۱۹) اہل قرآن جھ بھی ہیں۔

(۲۰) اسوۃ حسنداور حدیث کے منکر نہیں اہل حدیث ہم ہیں۔

یجے غور فرمائے اہل حدیث اور اسوہ حسنہ کے مقرائے ہی ہونے چاہئیں۔ صرف دوہی حدیثیں بطور ضوف حاضر ہیں۔ جہاں چاہا مان ایا۔ جہاں چاہا انکار کردیا۔ ایک بہت کی احادیث ہیں جن کا انکار کیا گیا ہے۔ یاتو یہ تھا کہ اس حدیث سے جس کو مرزا صاحب یجہ سیجے بخاری اصح الکتاب میں درج ہونے کے بردے زور سے

إحديث شريف بيدائش مهدى العظيمة فلي من كريد كوكديد فدر معرب قاديان لكوكر مديث شريف كي تحريف كردى ..

حضرت عيسي التكفيفاتكي وفات اوران كي قبركو بلا و شام میں ثابت کیا تھا۔لیکن اب کوئی اور حدیث پیش نہیں کی ۔ صرف حکیم نورالدین صاحب کے كينے سے يوز آصف كى قبر كوحفرت عيسى التلفظار کی قبر کشمیر میں ثابت کر دی۔ اور خو دہی حدیث صحیح ے الکار کردیا۔ تھیم نورالدین کی کام کو ناتخ حدیث محیح حضرت ﷺ قرار دے دیا۔افسوس مرزا صاحب کی اختلاف بیانی پر کچھاتو خیال فرمائے۔

 (۲۱) فقد آئمه اولیاء اکابر ندجب (۲۱) بان دشمن خشک بیشک نبیس بین لیکن دشمن او خرولا میں مرزا صاحب جبکہ حضرت رسول اکرم المناع برابر میں بلکدان سے افضل۔ (نعوذ ہاللہ) توآئمہ فقار م الذکن حیاب میں میں۔اگرآ پ بیہ فرمائیں کہ مرزاصاحب برزیادتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کوافعنل کھیں نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب تو حفرات ﷺ کے معراج جسمانی کاانکارکرتے ہیں۔لیکن اپنی بڑائی میں کہتے ہیں کہ میں نے قضا وقدر کی مسلول پر خداوند تعالیٰ کے دستخط کروالئے۔اس وقت خدا وہ رتعالی

کے دشمن خشک خبیس ہیں۔

نے اپنے قلم کو چھڑ کا۔ اس کی پھینٹیں میرے کیٹروں مربزیں بلکہ عبداللہ سنوری میرے یاس بیٹھا ہوا تھااس کی ٹو بی پر بھی چھینٹیں پڑیں کیڑے موجود ہیں (ویکھوسرمہ چثم آ ربیہ) فرمائے سیابی کی چھیفیں مرزاصا حب کے کیڑوں پر پڑیں اور ای خدامجسم قلم مجسم ہے جب ایبا ہوا تو مرزا صاحب اس خداك ياس موجود تضاور كوشي يس بیٹھے ہوئے تھے اس وفت سیابی کی چینٹوں کوکسی ٹے پرانے فلفہ نے ختک نہ کیااور مرزاصاحب افدا کے ماس ایے ہی بیٹھے ہوئے تنے جیسے صاحب ڈیٹی کمشنز کامسلخوان ۔ نیکن حضرت رسول خدا ﷺ کوالیار تبداورعزت کہال کہ خدا کے پاس بینه کر قضا و قدر کی مسلوں پر دسخط کروائیں لاحول ولا قوة الا بالله ريك بوسكتاك قضا و قدر لکھی جا چکی اس کی وہ سیاہی خشک ہوگئی اب نئ قضا وقد رمرزاصا حب نے شروع کر دی میہ فنيلت كى تحريب.

دوم: مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ بہت یا تیں ایک ہیں جوآ مخضرت ﷺ کومعلوم نہ ہو کیں اور وہ مجھ کومعلوم ہوگئیں۔ دیکھوازالہاوہام۔ بیہ دعویٰ بھی کیا کہ حضرت رسول کریم ﷺ کی فتح سیفی ہے میری فتح روحانی ہےاورروحانی فتح سیفی ہے زیادہ دریا ہوتی ہے اور آ مخضرت میں جلال بھی تھا میرےاندر جمال ہی جمال ہے۔اپناتفوق۔ **سوم**: خداعرش يرمرزاصاحب كى تعريف كرتا ہے۔انعام آتھم۔اور بہت ایس باتیں ہیں جس ے اپنی فضیلت حضرت رسول اکرم عظظ برثابت کرتے ہیں۔

صوفیاء کرام اور اہل باطن کا احترام محوث تو اینے مرنے کے وقت اپنا دارالامان قادیان دولت خانہ خود کو چھوڑ کر دشمنوں کے گھر لا ہور میں نہ جاتے اگر اہل باطن ہوتے تو زوجہ آ سانی کے بارہ میں ایسے ایسے البامات کر کے سر یر ندامت نه لے جاتے اور نه اپنے حقیقی رشتہ داروں سے قطع رخم کرتے ۔ اگر اہل باطن ہوتے تو حضرت میسی القلیعی کا پہلے جسم عضری کے ساتھ آ سان پر جانا اور اب تک زنده رمنا اور قرب قیامت کو دنیا پر دوبارہ آنا نہ لکھتے۔ پھر اس کے خلاف ان کووفات یافتہ قرار دے کریملے آن کی قبر

(rr) اہل باطن اور صوفی ہیں اور (rr) علط ہے مرزا صاحب اگر اہل باطن کرتے ہیں۔

بلاد شام اور گلیل میں لکھ کر پھر تھمیر میں تحریر نہ فرماتے۔

صوفیاء کرام کا بھی کوئی احترام نہیں جبکہ مرزاصاحب کی بزرگ سے بیعت نہیں تھے اور نہ کسی سلسلہ صوفیاء میں منسلک تھے۔ تو پھر احترام کیسا۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہوائے احمدی مرزائی اکمل آف گولیکی کا مضمون برخلاف صوفیاء خاندان نقشبندی ،" نقشبندیوں پر جست" کے نام سے اخبار الحکم میں شائع کیا تھا۔

پس مولوی صاحب! پیسب با تین باتھی کے دانتوں کی طرح ہیں۔ اور پچھ نہیں۔ آپ اگر میسونی سے فور فرما کینگے تو آپ پر ظاہر ہوجائیگا کہ مرزاصاحب نہ نبی تھے، نہرسول، نہ بروزی، نہ سے موجود، نہ مجلی مسعود، نہ کئی اوتار، نہ کرشن اوتار پچھ بھی نہ تھے نہ ان کی خونہ خصلت۔ نہ تمثیلی نہ اصلی۔ البتہ روپیہ پیسہ کے خواہاں اس لئے تین ماہ برابر الحکم میں اشتہار جاری ہوتا رہا۔ کہ اگر تین ماہ تک کوئی شخص میر امر پد قادیان میں چندہ نہ بھیجے گا اس کا نام بیعت میں سے خارج کر دیا جائےگا۔ آپ خیال فرما تھے ہیں کہ مریدین کی بیعت صرف چندہ کے شرط پرتھی اور مرزاصاحب کوالیا اشتبار دینا چاہیے تھا۔ خدائی سلسلہ کے صرف چندہ کے شرط پرتھی اور مرزاصاحب کوالیا اشتبار دینا چاہیے تھا۔ خدائی سلسلہ کے لئے ایسے اشتہار جاری کرنے چاہئیں۔ نہیں ہرگر نہیں۔ بیسب ہا تیں سخت اللہ کے خلاف ہیں۔ اس وجہ سے مرزاصاحب نے ایک سال سائٹ سے سات وہد سے مرزاصاحب نے ایک سال سائٹ سے سات ہیں جاتے گا ورمنا فق فرمادیا۔ آپ کی آئی کے لئے میں۔ اس وجہ سے مرزاصاحب نے ساتھ کا فراور منا فق فرمادیا۔ آپ کی آئی کے لئے ماہ اول اپنی جماعت کو بڑے افسوس کے ساتھ کا فراور منا فق فرمادیا۔ آپ کی آئی کے لئے ماہ اول اپنی جماعت کو بڑے افسوس کے ساتھ کا فراور منا فق فرمادیا۔ آپ کی آئی کے لئے ماہ اول اپنی جماعت کو بڑے افسوس کے ساتھ کا فراور منا فق فرمادیا۔ آپ کی آئی کے لئے ماہ اول اپنی جماعت کو بڑے افسوس کے ساتھ کا فراور منا فق فرمادیا۔ آپ کی آئی کے لئے

# ان كى اصل تحرير مندرجه انجام آئتم اخبار الحكم نقل كرتا ہوں۔

#### اینی جماعت کی موجودہ حالت

میں دیکھتا ہوں اب تک ہم کو بھی ایک جماعت نہیں ملی۔ جب ہم کسی امریس فیصلہ کردیں ہوتھورے ہیں جو اس کوشر ت صدر ہے منظور کرلیں آنخضرت کے گئے کہ وہ ایسے فدائی شخاور جان شار تھے کہ جانیں دیدیں۔ اب اگرا تناہی کہا جائے کہ مودو موکوں پر جا کا اور وہاں دو چار برس تک بیٹے رہو۔ پھر گئے سنے لگ جاویں۔ زبان سے تو کہنے کو کہد دیتے ہیں کہ آپ جو کردیں ہم کومنظور ہے لیکن جب کہا جائے تو پھر ناراضگی کا موجب ہوتے ہیں۔ یہ نفاق ہوتا ہے۔ بیس منافقوں کو پہند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی منافقوں کی نسبت ہوتے ہیں۔ یہ نفاق ہوتا ہے۔ بیس منافقوں کو پہند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی منافقوں کی نسبت بھی بدتر ہے۔ اس لئے کافر میں شجاعت اور قوت فیصلہ تو ہوتی ہے وہ دلیری کے ساتھ اپنی عنافقت کا اظہار کردیتا ہے۔ گرمنافق ہیں شجاعت اور قوت فیصلہ نیس ہوتی وہ چھپا تا ہے ہیں کا کہتا ہوں کہ اگر جماعت ہیں وہ اطاعت ہوتی جو ہوئی جو ہوئی جا ہے تھی تو اب تک یہ جماعت ہیں ہوتی دیا ہوتی ہوتی وہ استحد کا اظہار کردیتا ہے۔ گرمنافق میں وہ اطاعت ہوتی جو ہوئی جو ہوئی جا ہے تھی تو اب تک یہ جماعت ہیں ہوتی کہتر تی کرلیتی۔ بلفظ الگام نبرا۔ جلد اصفی ہو ہوئی جو ہوئی جا ہے تھی تو اب تک یہ جماعت ہوتی کہتر تی کرلیتی۔ بلفظ الگام نبرا۔ جلد اصفی ہوسی ہوتی ہوتی کی ابتور کی اس کی یہ جماعت ہوتی کہتر تی کرلیتی۔ بلفظ الگام نبرا۔ جلد اصفی ہوتی ہوتی کی جا ہوں کی اور تی کرلیتی۔ بلفظ الگام نبرا۔ جلد اصفی ہوتی ہوتی کی جو تو کی کی کہتا ہوں کہ آن کرلیتی۔ بلفظ الگام نبرا۔ جلد اصفی ہوتی ہوتی کو دور کی کرائی ۔ بلفظ الگام نبرا۔ جلد اصفی ہوتی ہوتی کی جو تو کی کو دور کی کرائیں۔ بلفظ الگام نبرا۔ جلد اصفی ہوتی ہوتی کو دور کی کرائیں۔

لیجے۔ یہاں پر مرزا صاحب نے اپنی جماعت کی تعریف بھی اچھی طرح فرما دی۔ منافقوں ، کافرول سے بدتر فرمادیا اور یہ بھی فرمادیا کہ اطاعت نہیں کرتے تھم نہیں مانتے اس وجہ سے پچھڑ تی بھی نہ ہوئی۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے جو مال چندہ وغیرہ ادائیں کرتے۔ اس کی نظرائ اخبار میں اس جگھ یوں فرماتے ہیں ' اور سحا ہو کا یہ حال تھا کہ ان میں سے مثلاً ابو بکر کھٹھ کا وہ قدم اور صدق تھا کہ سارامال ہی آنخضرت بھٹا کے پاس لے آئے'' براہ مہر بانی مرزا صاحب کی تحریر اور منشا پر غور فرما ئیں۔ یہی کہ سب مرید اپنے گھروں سے ساراکا سارامال مرزا صاحب کی تاب حاضر کردیں۔ اور مرزا صاحب جہاں گھروں سے ساراکا سارامال مرزا صاحب جہاں

چاہیں خرج کریں پھر حضرت ﷺ ''بعداز خدابزرگ تو ئی قصیر مختص'' کی شان اور حضرت صدیق ﷺ کا علوم تبد کی نسبت کا مقابلہ مرزا صاحب اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ صرف لفاظی۔۔

اب میں وہ آیت شریفہ اِن فی هذا لبلغا لقوم عبدین. جو آپ نے اپنی معیار صدافت کی پیشانی پرعبر ٹالکسی ہے پیش کرتا ہوں۔ جس کی بابت عرض کیا گیا تھا کہ بعد میں عرض کرول گا۔ جو آپ کے نہایت ہی قابل غور اور توجہ ہے اس پیشن گوئی الہی پر ایمان لانے اور اس پر تمل کرنے ہے آفتاب کی طرح ظاہر ہوجائیگا کہ اسلام کی صدافت محترت رسول اکرم بھی کی رفاقت وصدافت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صدافت و اطاعت حضرت امام اعظم پھی اور ان کے مذہب کی صدافت اور ان کے مقلدین اور پیروک کی صدافت اس بیروک کی صدافت اس بیروک کی قدرت کا ملہ کانمونہ ہے۔ مصرعہ

## ع عدوشودسب فبر گرخداخوامد -

اب آپ کے لئے پوری آیات شریف کولکھ کرچیش کرتا ہوں کہ پھران کے معنی اور تغییر کروں گا۔ پھران کے معنی اور تغییر کروں گا۔ پھر انشاء اللہ تعالی آگر کوئی اور بات نہ آگئی تو عریفہ کوئی کروں گا۔ اللہ جارک و تعالی فرما تا ہے و لقد کتینا فی الزبور من بعلہ اللہ کر ان الارض پر ٹھا عبادی الصلحون ۱0 ان فی هذا لبلغا لقوم عبدین ۱۵ و ما ارسلنک الا رحمة للعلمین ۱۵ سور و انہیا پارہ ۱۵)۔ ترجمہ: اور شخین ہم نے زبور (لوح محفوظ) ہیں ذکر اور تھیجت کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے رحمتی اس میں تو معبادت کرنے والی کو البتہ مطلب پر پہنچادینا ہے۔ بیاس لئے کہ (اے مربیلی کہ ہم کے آپ کوتمام عالموں کی رحمت ہی کے واسطے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

تمام تفاسیر اسلامی میں الاد ض کے معنوں سے دومطلب لئے ہیں۔ ایک تو ارض ببشت کی زمین سے مراد ہے۔ دوسرا الاد طن سے ارض بیت المقدی ہے جو اس وقت اہلی کتاب کا کعبہ ہے۔مراد ہے۔ بہشت کی زمین کا دارث ہرایک مسلمان تابعدار پنجبران عليم السلام موسكتا ہے۔ليكن زمين بيت المقدس كا وارث يا ما لك يا خليفه ہونا كلام النبی کی پیشن گوئی کے مطابق اول الذکر مراد ہے مرخ ہے۔ نفاسیر جامع البیان، فتح المنان، وغير جما بين درج ہے كەسعىدىن جبير ومجاہد وكلبى ومقاتل وابن زيدرضى الله تعالى عنهم فرماتے ہیں کداس آ ہے شریفہ میں زبور ہے وہ کتابیں مراد ہیں (تورات، زبور، انجیل، قرآن شریف) جودنیا میں انبیا علیم السلام برنازل ہوئیں ۔اور ذکر سے مرادلوج محفوظ ہے۔ جہاں سے بیر کتابیں رسل ملیم السلام کے باس بذر بعد وی البی پینچیں ۔اورارش سے ارض مقدسہ بیت المقدس اور ملک شام مراوا ہیں۔ پس خلاصہ بیہ ہے کہ لوح محفوظ اور تمام كتب البي ميں خدا وند تعالى نے وعدہ فرمایا ہے كه ملك شام اور بيت المقدس كے وارث ہمارے نیک بندے ہول گے۔اگرآ پ کومیرے ترجمہ اور معنی یا مراد میں کوئی شک ہوتو آ پ کتب تفاسیر دیکھ سکتے ہیں لیکن علاوہ اس کے بیل مرزا صاحب کا ہی ترجمہ جوانہوں نے اپنی الہامی کتاب براہین احمد بیر میں فر مایا ہے ۔لکھ دیتا ہوں تا کہ آپ کوشک نہ رہے۔ اور مزيد اطمينان بوجائ وهوهذا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصالحون ٢ يرجمه: ٢م ف زبور من ذارك بعد كاساب كهجو

لِ ملک شام الخ مرزاصاحب نے بھی اپنی براجین احمد پیش ایسالکھا ہے۔ **و هو هذا خدائے کی**اتھا کہ میں ارض شام کو بیسائیوں کے قبضہ سے نکال کرمسلمانوں کواس زمین کا وارث کروں گا دیکھواپ تک مسلمان ہی اس زمین کے وارث جین یہ بلفظہ براجین احمد بیسٹی ۴۳۵۔

ع الصالحون - رسم الخطاقر آن شریف کے خلاف ہے۔

نیک لوگ ہیں وہی زمین کے وارث ہوں گے بعنی الارض شام کے۔(زبورے۳) تلفظ براہین احمد بہ صفحہے۲۳۷۔

لیجئے مرزاصاحب نے یہاں کتاب زیور ہاہے سے کا یمی حوالہ دے دیا ہے کہ
اس کے مطابق ملک شام کے وارث اور مالک ٹیک بندے اس پیشن گوئی کے مطابق ہوں
گے میرا دعوی کے تورات ، زبور ، انجیل ، کتب الہامی میں قرآن کریم کے مطابق یہ پیشن گوئی
موجود ہے ۔ اگر میں سب عبارات فہ کورات کو کھوں ۔ تو ایک شخیم کتاب ہوجائے لیکن تاہم
ایک ایک عبارت ہرایک کتاب کی لکھ دیتا ہوں کہ آب اس برغور فرما کیں ۔

### تورات کتاب پیدائش باب ۱۷

ا۔تب ابرام منے کیل گڑا۔ اورخدااس ہے ہمگا م ہوا۔ بولا کہ دیکھ میں جو ہوں میراعبد
تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قو موں کا باپ ہوگا۔ اور تیرانام پھر ابر ہام نہ کہاایا جائیگا تیرانام
ابر ہام ہوگا کیونکہ میں نے بچھ کو بہت قو صوال کا باپ ٹھر ایا ہے میں تھے بہت آبر ومند کرتا
ہول اور قو میں بچھ سے پیدا ہوں گی اور بادشاہ تجھ سے نگلے گے۔ اور میں اپنا اور تیرے
درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی پشت در پشت کے لئے اپنا عہد جو بمیشہ کا عبد ہو کرتا ہوں کہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں گا اور میں بچھ کواور تیرے
بعد تیری نسل کو کنعان اور بیت المقدس ملک شام ) تمام ملک جس شاں تو پر دیں ہو دیتا ہوں
کہ بمیشہ کے لئے ملک ہو۔ پھر خدا نے ابر ہام سے کہا کہ تو اور تیرے بعد تیری نسل پشت در
پشت میرے عبد کونگاہ رکھیں۔ میرا عبد جو میرے اور تبہارے ورمیان اور تیرے بعد تیری
نسلوں کے درمیان ہے جے تم یا در کھو سو بیہ ہے کہ تم سے ہرایک فر زند فرینہ کا اختی کیا جائے۔
نسلوں کے درمیان ہے جے تم یا در کھو سو بیہ ہے کہ تم سے ہرایک فر زند فرینہ ال ابراھیم الکٹ والعہ کہ العامی الکٹ والعہ کہ والعہ کہ الم

بلفظه آيت است ااتك ـ

۲ \_ يسعياه نبي كى كتاب( تورات ) باب۵ - آيت ايك ـ

جاگ جاگ اے صیبہون، بیت المقدس اپنی شوکت پہن لے اے بروشکم مقدس (بیت المقدس) شہراپٹا ہجیلالباس اوڑ دھ لے کیونکہ آ گے کوکوئی نامختون بیانا پاک تجھ میں مہمی داخل نہ ہوگا۔ بلفظہ زبور پاپ2س-آیات 9۔۱۔۱۔۱۲۔۲۲۔۲۹۔

۔ بدکار کاٹ ڈالے جا کینے لیکن وے جوخدا وند کے منتظر ہیں زمین کومیراث میں لیگے۔
ایک تھوڑی مدت ہے کد شریر ندہوگا۔ تو خور کر کے اس کا مکابن ڈھونڈ یگا۔ اور وہ ندہوگا لیکن
وے جو حلیم ایس زمین کے وارث ہوں گے۔ جن پر ان کی برکت ہے زمین کے وارث
ہوں گے اور بہت می راحت پاکر خوش دل ہوں گے۔ صادق زمین کے وارث ہوں گے۔
اور ابدتک اس پر بسیں گے۔ بلفظ

#### انجیل متی باب ۵.آیت 🐧 🕜

٣ ـ مبارك و ب جومليم ميں كيونك و بين كے وارث ہول گے ـ بلفظ

نوت دافتم: اور بہت ی عبارات کتب اہل کتاب کے موجود ہیں طوالت کی وجہ ہے درج نہیں کی گئیں۔ ان تمام احکامات، پیشن گو کیال سابقد وقرآن شریف ہے صرف ثابت ہے کہ بیت المقدی ملک شام کے مالک اور وارث خدا کے نیک اور صالح بندے ہوں گے اور ابدتک اس پر بسیس گے۔ اب و کھنا بیہ کیا اس پیشن گوئی کے مطابق بیت المقدی ملک شام کے مالک اور وارث کب سے کون لوگ ہیں۔ افکا طریق کیا ہے؟ بیت المقدی ملک شام کے مالک اور وارث کب سے کون لوگ ہیں۔ افکا طریق کیا ہے؟ فرج ہیں۔ افکا طریق کیا ہے؟ فرج ہیں۔ افکا طریق کیا ہے؟ فرج ہیں ہے کا اور ایس پیشن گوئی کی صدافت کس طرح پر ہے؟ نواری میں لکھا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین خلیف راشد عمر رفیقی کی ضدافت کس طرح پر ہے؟ اور ایس کی میں لکھ شام کے دمانہ میں لکھ شام کے دمانہ میں لکھ شام کے دمانہ میں الک شام کے دمانہ میں لکھا ہے۔ کہ صدف ہے دروق ج

عَقِيدَة خَتَمُ اللَّهُ وَاسِلاً)

100

بالخصوص ببیت المقدس کا محاصر ه کیا گیا تھا۔اس وقت ایک شخص ارطیون نا می **برقل با** دشاه گ طرف سے بیت المقدس یا پروشلم کا عامل تھا۔محاصرین میں حضرت عمر عاص،حضرت ابو عبيده وحضرت يزيدا بن ابي سفيان اورحضرت خالد رضي الله تعالى عنهم تتھے۔عرصه تک جب بیت المقدیں فتح نہ ہوا تب ارطیون نے پیغام بھیجا کہتم لوگ ناحق کوشش کر دے ہوجس مخص کے ہاتھ پر فتح ہونا بیت المقدس کا ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کا حلیہ تم لوگوں میں ہے سسی کانبیس مانا ۔اس وقت حضرت امیر المؤمنین عمر ﷺ کوخبر دی گئی کہ وہ مدینة منورہ ہے ا کیلے معہ غلام شتر سرخ میرسوار ہوکر بیت المقدل میں تشریف فرما ہوئے۔ تب ارطیون عامل نے بلاحیل وجت حلیہ ہے شنا ہت کر کے درواز ہے شہر کے کھول ویئے۔ ہا آ واز بلند کہا کہ بیت المقدس میں واخل ہوجائے اکالید شہر حوالہ کردیں۔ تب آیت شریف (ی**قوم** ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم)(سورة مانده) ليمني اے توم (صالحین ) بیت المقدس میں داخل ہو جاؤجس کی وراثت خداوند تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ رکھی ہے۔ کہ پوری تصدیق ہوئی اور ای آیت شریفہ کی تصدیق کتاب تورات میں حضرت عمرﷺ کی فتح کی ہاہت ہوتی ہے۔ چنانچہ اسعیاہ نبی کی کتاب ہا ب ۲۶ آیت ایک و دومیں اس طرح لکھا ہےتم ورواز ہے کھولوتا کہ راستیا رقوم جس نے صدافت کوحفظ کر رکھا ب-اندرآ ويا-بلفظه

 مسلما نوں کی وراثت میں اس وفت ۱۳۲۸ءموجود ہے پھر دیکھنا ہیہ ہے کہ اہل اسلام میں جو تبتر فرتے بیان کئے جاتے ہیں (خواہ سواء یا کچ حار کے معدوم ہیں )ان میں ہے کس فرقہ کے قبینہ اور وراثت میں ہے۔ ( مذاہب ار بعد حنی ، شافعی ، مالکی جنبلی مقلدین کا فرقہ ایک ہی ہے اور یہی اہل اسلام میں اہلسنت و جماعت ہے ) یا اہلسنت و جماعت کے قبضہ اور وراشت میں کے یاکسی دیگر فرقه شیعه، خارجی ،معتزله، دہریه، نیچری، غیرمقلد، وہابی، بابی، مرزائی، احمدی، چکر الوی وغیر ہم میں ہے کس کے قبضہ میں ہے۔ جواب اس کا سمجھ طور پر یہی ہے کہ اہلسنّت و جماعت کے قبضہ میں ہے اور اہلسنّت و جماعت کے مذا ہب ار ابعہ میں سے یبی بالحضوص کس مذہب والے کے قضہ میں ہاس کا جواب بھی آتھموں کے سامنے یمی ہوگا۔ کہ مذہب حضرت سراج الآ نمہ امام اعظم ﷺ کے مقلدین کے قبضہ اور وراثت میں ہے کیونکہ حضرت سلطان روم خلیداللہ ملکہ جس کی وراثت اور قبضہ میں بیت المقدس اور ملک شام اس وقت ہے وہ مقلدین حضرت امام اعظم کاللہ میں ہے ہیں بس اس سے نہایت واضح طور برثابت ہوگیا کہ خداوند تعالی کی پیشن گوئی عبادی الصلحون میں حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ ﷺ اوران کے مقلدین بیں اور یہی لوگ قیامت تک بموجب پیشن گوئی قرآن شریف و کتب سابقه ولوح محفوظ کے ملگ شام اور بیت المقدیں کے ما لک اور وارث ہوں گے۔اورای پر ہمارانہ دل سے ایمان ہے۔اورای امرے متعلق ایک لطیف نکتہ اسرار البهيد ميں ہے ہے۔جس کومولا نا حضرت امام يعقوب اسحاق رحمة الشعلية متوفى ٢٣٨ ه نیشا پوری نے اپن کتاب ناصر اللبیب فی اسماء الحبیب میں درج کیاہے وہ یہ ہے۔جس طرح اللہ تعالی کے نام کے حروف جار ہیں ای طرح معزت رسول اکرم ﷺ کے نام مبارك محر الله الكريمي جارى حروف بين - پر لكھتے بين -

عَقِيدُهُ خَلِمُ لِلْبُؤَةِ المِهِ ٢٠١٦

ل اس مين ايك اور بحى كلته اسرار الله كايه ب كه الله تعالى اور كه فظي اور كلمه شريف لا الله الا الله اور تشديق رسالت محمد رسول الله فظي باك اورصاف ب نظر بين رسيحان الله و بحمده رمند

ا وَلاَ جِس طرح ہے کلم طیبہ لاالله الا اللہ کے بار ہروف ہیں ای طرح تصدیق رسالت محمدرسول الله ﷺ كجى بارە بى حروف بىل ـ

**شانیا**۔ جس طرح سے محدرسول اللہ ﷺ کے بار وحروف میں ای طرح سے حضرت ابو بکر الصد ق (ﷺ) کے بھی ہارہ بی حروف ہیں۔

**شالشًا۔ جر طرح سے حضرت ابو بحر الصدیق (ﷺ) کے بارہ حروف ہیں ای طرح سے** حضرت عمرا بن الخطاب (ﷺ) کے نام کے بھی وہی بارہ حروف ہیں۔

**وابغا** پھرای طرح ہے حضرت عثان ابن عفان (ﷺ) کے نام کے بھی بارہ ہی تروف ہیں۔ خامیں اور جس طرح کے حضرت عثمان این عفان (ﷺ) کے بارہ حروف ہیں اس طرح ہے حضرت علی بن انی طالب کے بھی بارہ ہی حروف ہیں۔انتخا ۔ اس کے بعد خاکسار راقم الحروف کہتا ہے۔

**سادیسا** پھرای طرح ہے حضرت نعمان این ثابت (ﷺ) کے بھی بارہ ہی حروف ہیں۔ سابغا. جملهٔ يت ثريف ان الارض يوثها كيمي باره تروف بير ـ

شاهنا ای طرح دیگر جمله آیت عبادی الصلحون کے بھی بارہ بی حروف ہیں۔

تاسعًا ای طرح سے بیت المقدل جس کا نام المسجد الانصلی ہے اور دوسرا نام الارض المقدسہ ہے جس کی وراثت کی پیشن گوئی ہے ان کے بھی بارہ ہی حروف ہیں۔

**عاشواً**۔ اس لحاظ ہے جواس وقت مالک و وارث اس بیت المقدش اور ملک شام کے ہیں ان کالقب امیر المؤمنین حضرت سلطان روم ہے اور اہلسنّت و جماعت ایس ان کے بھی وہی باره حروف جل۔

ان تمام مناسبول كوآيت شريف قرآني خلك عشرة كاملة يورى

لِ الله تعالیٰ کا تھم بھی ہے علی ہدی من ربھہ یہی اوگ ہدایت یا فتہ خدا کی طرف ہے ہیں اس مجھی ہارہ ہی حروف إلى اورآيت صواط المستقيم كيجي باره بي حروف إلى يه

رتی ہے۔اور مزیداطف بیہ کراس آیت شریفہ کے بھی وہی بارہ حروف ہیں۔

الحمدالله على احسانه. شايد آب بي خيال مبارك مين الوي كه اليي منا کتیں کسی غیراسلامی پاغیراہلسنت و جماعت کے نام بربھی عائد ہوجا تعیں تو پھراس کا جواب کیاہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مناسبت واقع کے برخلاف ہواور پیشن گوئی کے پہلوکو لئے ہوئے نہ ہومحض وہ ہی حروف کی مناسبت ہوتو وہ اس پیشن گوئی کی تمام مناسبات کی نانخ نہیں ہوسکتی اور نداس کا کچھاعتبار ہوگا۔مثلاً اگرآ پ بیکہیں کہ حکیم نورالدین کے بھی بارہ ہی حروف ہیں اوروہ آ جکل خلیفۃ اُسے بھی ہے کیونکہ اس مناسبت اور پیشن گوئی میں داخل ہیں۔ میں نہایت افسوں سے کہوں گا کہ بیرمناسبت واقع موجودہ کے برخلاف اور بالكل برخلاف ہے كيونك ملك شام اور بيت المقدس حكيم نورالدين كے ہم ندہب كي وراثت میں نہ پہلے بھی ہوا اور نہاب ہے اور نہ بھی ہوگا۔ پھریہ بار ہ حروفی مناسبت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی غرضیکہ پیشن گوئی قرآن مجیداور کتب الہامی سابقہ اورلوح محفوظ سے بیٹا بت کرنا تھا کہ اس کےمطابق کون لوگ حق پر ہیں۔ کون ایماندار حلیم اور صالح ہیں۔ کون عبادی الصلحون ميں داخل ہيں۔سواس پيشن گوئي سے اظہر من الشمس ثابت ہوگيا كه مذہب المسنّت وجماعت مقلدين بالعموم اورمقلدين امام اعظم ﷺ بالحضوص اس پيشن گوئي ميس داخل بیں۔اوراس میں ذرہ بھر بھی شبہ کی گنجائش نہیں کہامام الآ تھے سراج الامة حضرت امام ابوحنيفه امام اعظم ﷺ كاند بهب مقبول البي اوراراد والبي ميں اور حضرت رسول اكرم ﷺ كي پیند بدگی میں داخل ہے اور حضرت امام اعظم ﷺ کی وہ شان اعلیٰ اور ارفع تھی کہ دوسرے سمى مجتهد عليه الرحمة كوعطاء نهيس جوئي \_ اور قرآن منجي اور ملكه و استنباط مسائل فظيهه اور احادیث کے مجیح مفہوم کا ادراک سی کوان کے برابر حاصل نہ تھا۔ اور عرفان الٰہی ملیں کامل اوراکمل تھے۔اورای لئے خدا وند کریم کےارا وہ کے مطابق ان کے ندہب میں وسعت جمعيت خاطر

الیی ہوئی کے روم، شام، عرب اور عجم، شرق ومغرب، شال وجنوب میں مذہب احناف کا پھیل گیا۔ مختصراً۔

مولوی صاحب شاید میری اس تحریر گونامعتریا حسن ظنی پرمحمول فرما کیں۔اس کئے مجھے ضرور کی ہوا کہ میں اس تحریر کی تصدیق مرزاصاحب کی وستاویزات سے بی ڈکال کر پیش کروں تا کہ آپ کواطمینان ہوجائے۔ لیجئے سنتے مرزاصاحب فرماتے ہیں۔

(۱) امام بزرگ ابوطنیفدرجمة الله علیہ نے بعض تابعین کوبھی و یکھاتھا۔

**خوت دافتم**: مرزاصاحب سے سحابہ کی بجائے تابعین کالفظ لکھا گیامعلوم ہوتا ہے ہیہ کا تب کی غلطی ہے۔

(۲) امام بزرگ حضرت امام الوصنيف رحمة الله عليه كوعلا وه كمالات علم آثار نبويه كاستخراج مسائل قرآن مين بدطولي تفاح حضرت مجد والف ثاني پرخدا تعالى رحمت كرے انہوں نے مكتوب صفحه مساحب رحمة الله تعالى عليه كى آنے والے مسلح كمتوب صفحه مساحب رحمة الله تعالى عليه كى آنے والے مسلح كما مساتھ الله تعالى عليه كى آن والے مسلح مساتھ الله تقرآن مسائل قرآن ميں ايك روحانى مناسبت ہے۔ بلفظ الحق جلداول نمبر مهم صفحه ما حداد وایانه مطبوع علا ولئي براسي الكوث۔

(٣) اصل حقیقت بیہ بکدامام اعظم حقظہ اپنی قوت اجتبادی اورا پے علم اور درایت اور است میں آئمہ ثلاثہ باقیہ (امام مالک، شافعی جنبل رضہ الشعیم) سے افضل واعلی فیم و فراست میں آئمہ ثلاثہ باقیہ (امام مالک، شافعی جنبل رضہ الشعیم) سے افضل واعلی شخے۔ خداداد قوت فیصلہ ایس بڑھی بورگی تھی کہ وہ جوت میں ایک خاص دستگاہ تھی اور ان کی شخے۔ اور انکی قدرت مدر کہ کوقر آن شریف کے سجھنے میں ایک خاص دستگاہ تھی اور ان کی فطرت کوکام الی سے ایک خاص مناسبت تھی اور عرفان کے اعلی درجہ تک پہنچ بھے تھے۔ اس وجہ سے اجتباد اور استنباط میں ان کے لئے وہ درجہ علیا مسلم تھا جس تک چنچنے سے دوسر سے لوگ قاصر شخے۔ بلفظہ مرزاصا حب کااز الہ او ہا مطبع اول صفحہ ۲۲۵ و ۲۲ طبع ثانی۔

(۳) اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے اور نہ سنت میں اور نہ قرآن میں بل سکے تو اس صورت میں فقہ خنی پڑمل کریں کیونکہ اس فرق لے کی کثرت بذا کو لیجئے مولوی صاحب! مرزاصاحب کی تحریر ہے بھی خفانیت مذہب مقلدین امام اعظم کھی بھوجب پیشن گوئی قرآن شریف اور کتب الہمالی سابقہ سے ثابت ہوگئی۔ نیز تقلید شخصی جناب حضرت امام مقدس کھی ہی ۔ خداوند کریم تو فیق بدایت فرمائے۔ آمین ۔

اب میں مسلمانو ں اور مرزائی احمدیوں کا فرق آپ کودکھلا تا ہوں مخضراً پھرع بینیہ کوان شاءاللہ تعالیٰ ختم کروں گا۔

# مسلمانوں اورمرزائی احدیوں میں فرق متمیز

بهت طول طویل بحثوں کا نہایت مختفراً خلاصہ عام فہم صرف دواموراس طرح پر ہیں۔

**اول:** مرزاصاحب نے دعویٰ نبوت اور رسالت کا کیا جوقر آن کریم سے نخالف ہے اور اس دعویٰ کے مشکر کو کا فر ہے ایمان <sup>ب</sup>عنتی جہنمی ہفارج از اسلام وغیرہ وغیرہ لکھاہے۔اوراس دعویٰ کوم زائیوں نے قبول کرلیا۔اور و پہے ہی اثبوں نے بھی مسلمانوں کو کھا۔

موع: توہینات انبیاء بلیم السلام۔ بید دونوں امراضولاً اور فضا قطعًا خلاف السلام ہیں۔ اور ادلیہ اربعد (قرآن شریف، احادیث شریف، اجماع امث، قیاس مجتبدین) سے ثابت ہے کہ ایساعقیدہ رکھنے والا کافر اور مرتد ہے جس پر فرآوئی عرب اور مجم بھی شاہد ہیں۔ دعاوی نبوت تو مختصراً عرض ہو چکے ہیں۔ لیکن توہینات انبیاء بلیم السلام بیل نے نمبر وار اپنی کتاب اسلام تیل نے نمبر وار اپنی کتاب اسلام تیل اسلام بیل کے فرقہ ہیں۔ کو الات کے جوابات منجاب مولوی نور الدین ظیفہ مرز ابنی تادیائی۔ سوال ۳: مرز اصاحب کس فرقہ ہیں سے تھے۔ (۴) مرز اصاحب کے زویک اسلام کے فرقہ بائے مثلاثہ میں سے وہ کوئیا گروہ ہے جس میں خود بھی مرز اصاحب داخل ہیں اور اس کے اصول کے موافق لوگوں کو مدایت فریاتے ہیں۔

(کلمفضل رصانی بجواب او ہام غلام قادیانی) میں مرز اصاحب کی کتب سے نقل کی ہیں۔اس کے علاوہ اور بہت می ہیں مگر میں صرف دوایک ہی یہاں پر آپ کی توجہ اورغور کے لئے لکھتا ہوں۔ لکھنے سے پہلے خدا سے ڈرتے ہوئے رع نقل کفر کفرنہ ہاشد کھے دیتا ہوں تا کہ خدا وند کریم ای نقل کرنے پر بھی اخذنہ کرے اور معاف فرمائے۔ آمین۔

## و يکيئے مرزاصاحب حسب ذيل فرماتے ہيں:

ا۔ سے کا بے باب پیدا ہونا میری نگاہ میں پھی بھوبہ بات نہیں حضرت آ دم مال اور باپ
دونوں نہیں رکھتے تھے اپ قریب برسات آتی ہے۔ باہر جاکر دیکھئے کہ کتنے کیڑے
کوڑے بغیر مال باپ کے پیدا ہوجاتے ہیں۔ بلفظ جنگ مقدی مرزاصاحب کاصفی ۲۴،۵ مئی ہے ۵ جون ۱۹۳ میا۔ تک فر مائے! اس میں حضرت میں النظامیالا کی پیدائش برساتی کئی ہے کہ جون ۱۹۳ میار ہے بیان کی کس قدرتو ہین ہے۔ اور خلاف قرآن کریم فرماتے ہیں۔ میری نگاہ میں حضرت میں النظامیالا کا باب پیدا ہونا کہ بھی بھوبہ بات ہی نہیں اس میں نہ مرزا صاحب کو خدا کا خوف ہوا نہ کلام اللی پر ایمان رہا اللہ جارک و تعالی فرما تا ہے۔ اور کول کے لئے مجز واور بھوبہ نشان بنایا ہے وجعلنا ہا وابنیها ایمة للعلمین یعنی ہم نے حضرت مریم اور عیسی علیما السلام کوتما م عالموں کے لئے مجز واور بھوبہ نشان بنایا ہے۔ اور پھر شعرت مریم اور عیسی علیما السلام کوتما م عالموں کے لئے مجز واور بھوبہ نشان بنایا ہے۔ اور پھر تیسی عیم نے حضرت مریم اور میں علیما السلام کوتما م عالموں کے لئے مجز واور بھوبہ نشان بنایا ہے۔ اور پھر تیسی گلیمان کو ما تا ہے وجعلنا ابن موسم و امد اینة اور بنایا ہم نے حضرت میں النظام کوتما م عالموں کے لئے مجز واور بھوبہ نشان بنایا ہے۔ اور پھر تیسی گلیمان اور اس کی ماں مریم (علیما السلام) کولیک مجز واور بھوبہ نشان۔

آپ خدا کے لئے غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تو حضرت عیسی التَّلَیْ تُلْفِی پیدائش بلا باپ کو ایک مجمز ہ اور مجیب نشان فرما رہا ہے اور تمام جہانوں کے لئے ہیشہ کے لئے ایک نہایت مجموبہ بات ہے لیکن افسوس! مرز اصاحب کی بیبا کی کوملا حظے فرمائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسے کا بے باپ پیدا ہونا میری نگاہ میں کچھ بچو بہ بات نہیں ہے۔ یہ ایسانی ہے جیسے برسات میں کیڑے مکوڑے ہے ماں باپ کے پیدا ہوجاتے ہیں۔ گویا مرز اصاحب کی ایسی اعلیٰ نگاہ ہے کہ الن کی نگاہ میں قرآن کریم بھی نعوذ باللہ کوئی بچو بہ بات نہیں سے خت تو ہین قرآن کریم اور حضرت آدم وحواملیہا اسلام اور حضرت عیسلی التقلیق کی ہے جو کفر اور ارتدادے بھی بڑھ کر ہے۔ العیاد باللہ.

۲ مین کی دادیوں اور نانیوں کی نسبت جو اعتراض ہے اس کا جواب بھی آپ نے سوچا ہوگا۔ بلفظ صفح ۱۲، رسالد فورالقرآن ۱۸۹۵، ۱۹۹۰ م

سم۔ یورپ کے لوگوں کوجس قدر شراب نے نقصان پینچایا ہے اس کا سبب توبیرتھا کہ میسیٰ

ا مونی عقل والا الله تعالی کے تعم ہے جب جبرائیل التقلیق الآخ حضرت مربیع طبیما السلام کے پاس علی انسانی آئے تو قرمایا قال انسا انا وسول دیک لا ہب لک غلباد کیا لیمن میں ٹیرے خدا کی طرف ہے آیا ہوں تا کہ تھے ایک لڑکا پاک اور صاف جیز عقل والا ذہین بخشوں۔ مرزا صاحب ان کوموٹی معقلی والا فرماتے ہیں۔ قرآن فہی خوب مند۔

ع شیطان کے پیچے چلنے والا میکن قرآن شریف میں حضرت میسلی التقلیق کا آخل اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ والم مجعلتی جباداً شقیا، والسلام علتی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا مینی الذرتال نے بھے سرئش نافرمان پیدائیس کیا۔ اور مجھ پرسلامتی ہے جس دن پیدا ہوا تھا اور جس دن مروں گا۔ اور جس دن پھر زندہ کیا جاؤل گا۔مند الطَّلِيَّةُ شَرَابِ إِبِيا كَرِتْ عِصِّهِ شَايِدِ كَى بِيَارَى كَى وجِهِ سے مايرانی عادت كی وجہ ہے ۔ بلفظہ مرزاجی كی كتاب تقویة الایمان كاحاشية سفحه ٦٥ \_ البي توبید \_

میں کہتا ہوں کدا سے خدا و ند کریم میں پناہ مانگنا ہوں شیطان رجیم سے بچا مجھ کواور تمام مسلمانوں کو ایسی تو بینات اور سب وشتم انبیا علیم السلام سے مرز اصاحب نے غضب پر غضب کردیا ہے۔ ویکھیئے اور غور فر مائے مرز اصاحب کی ایما نداری، نبوت اور رسالت پر کد کس شتم کی فخش گالیاں جعزت عیسی التظیمی کو دی ہیں۔ اور قرآن مجید کو نعو فہ ہاللہ پس پشت ڈال کر ہالگل اعراض کردیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید میں فر مایا اس پر غور فرمائے۔ وہ یوں ہے۔

(**الف**) جب حضرت مریم علیماالسلام کومجز و کےطور پر حضرت عیسیٰی علیه السلام بے باب پیدا ہوگئے۔اوروہان کواٹھا کرایے گھر کوتشریف لائیں تولوگ یوں بولے فالوایسویم لقد جنت شيئًا فريا. يا أخت هرون ماكان ابوكب امرا سوءٍ وما كانت أمكِ بغيا. لعِني وه لوگ مريم عليهاالسلام كود مكيوكر كينب ملكا \_مريم (عليهاالسلام) تحقيق لا في تو ايك عجیب چیزاے ہارون کی بہن تیرایاب بُرا آ دمی ناتشاادر نه تیری ماں بدکارتھی۔ یعنی حضرت عیلی العلقال کی نافی اس آیت شریف سے ثابت کے دھنرت عیسی العلقال کی نافی کی طہارت اس وفت منکروں ، کافروں ، یبودیوں نے بھی تقبل کی تھی ہیہ بات صرح گابت ے کہ حضرت عیسی النظامی کا کوئی دادی نہ تھی۔ جب کوئی والد بی نہیں تھا تو کوئی دادی نہیں لِ شراب الخيه دومري عَلِيم زامها حب لكينة جن عيها أي الشخص (عيني النَّفَلِيمُ لأَنَّ كُوتِهَا مِعِيون عِيم أنجحت ہیں۔جس نے خوداقرار کیا کہ 'میں نیک نہیں''اورجس نے شراب خوری اور قمار ہازی اور تحلے طور پر دوسروں کی عورتوں کو ویکھنا جائز رکھ کر بلکہ آپ ایک بدکار کھڑی ہے اپنے سر پرحرام کی کمائی کا ٹنل وُلوا کر اور ای کویہ موقع وے کر کہ وہ اس کے بدن ہے بدن لگا وے اپنی لٹام امت کواجازت دیدی کہ ان ہاتوں میں ہے کو کی ابالت بھی حرام تين مبلفظ انجام آ تقم كاسفيد ٧٠ مول ولا قوة الا بالله م العياد بالله

ہوسکتی۔قرآن کریم تو حضرت میسیٰ النگلی گائی کا تعریف فرمارہا ہے اوریباں تک کہ کفاریبود بھی معترف ہیں۔لیکن افسوس مرز اصاحب ان لوگوں ہے بھی دس ہاتھ اوپر چلے گئے اورقرآن مجید کی کچھ پروانہ کی افسوس!

(ب) گراندتعالی حفرت مریم علیمالهام کی نسبت فرما تا به اد قالت الملنکة یلمویم
ان الله اصطفی و طهر ک و اصطفی علی نساء العلمین یعنی جس وقت
کها فرشتوں نے اے مریم شخفیق الله تعالی نے تجھ کو برگزیدہ کیا۔ اور پاک کیا تجھ کواور
برگزیدہ کیا تجھ کوتمام جہان کی عورتوں پرد کھئے۔ الله تعالی نے حضرت مریم علیماالهام کی بھی
کیسی بزرگی اور طہارت قالم فرمائی ہے۔ لیکن افسوس مرزا صاحب کی نظر اور نگاہ میں کچھ خبیں۔

(ج) پرخدا وندکریم فرما تا ہے عیسلی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة و من المفریین. یعنی حضرت عیسی التلفیل ابن مریم علیها اسلام دنیا اور آخرت دونوں میں نہایت عزت اور آ برووالا ہاوران میں سے بیل جوخدا کنزدیک عالی رتباور ترت اور برگی اور تقرب البی رکھتے ہیں۔ اور دوسری جگداللہ تعالی فرما تا ہے۔ افد اید تک بروح القدس. روح القدس سے مدد یا جا تا تھا۔

لیکن مرزاصاحب فرماتے ہیں۔ وہ شریر تھا، مکار تھا، موئی عقل والاتھا، بدزبان تھا، غصہ ور تھا، گارتھا، موئی عقل والاتھا، بدزبان تھا، غصہ ور تھا، گالیاں وینے والاتھا، جمونا تھا، چور تھا، سولی پرچڑھایا گیا تھا نعو فرباللہ من ھذہ التو ھینات والمحوافات. کیا قرآن شریف کے مطابق وجیھا فی المدنیا والا حرق الآیہ کی بجی تحریف ہے جو مرزاصاحب نے کی ہے؟

(4) پھراللہ تعالی فرماتا ہے وانی سمیتھا مریم وانی اعیدها بک و فریتھا من الشیطن الرجیم. ترجمہ اور کہا (حدوالدہ مریم نے) تحقیق میں نے نام رکھا اس کا مریم

اور تحقیق میں پناہ میں ویتی ہوں اس کوتیری جناب میں اور اس کی اولا دکوشیطان رجیم ہے۔
اور کھر فر مایا فتقبلها ربھا بقبول حسن الایة. کھر قبول کر لیا اس دعا کو حدے کے رب
نے اچھی قبولیت کے ساتھ بعنی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کرلیا۔
مریم علیما السلام اور اس کی اولا دحفرت عیسلی النظیماللہ کوتما م وساوس اور شرارت شیطان سے
اپنی پناہ عمل کے لیا۔ لیکن مرز اصاحب بیں کہ قرآن مجیدے انکار کر کے کہتے بیں کہ حضرت عیسلی النظیمالہ شیطان کے چھپے چلنے والا تھا۔ اور شیطان کا ملم تھا۔ العیاف باللہ .
آ ہے فور فرما کمیں۔

 (۵) اب میں ایک حدیث تریف بھی جو سجے بخاری اور سجے مسلم دونوں میں موجود ہے درج کرتا ہوں تا کہ آپ معلوم کرلیں کہ قر آن شریف اور حدیث شریف کے مرزاصا حب کیسے یے عامل میں۔حدیث شریف عن ابھی ہویوہ ﷺ عن النبیﷺ قال ما من مولود يولد الا والشيطان يمسه حين فيستهل صارخًا من مس الشيطان اياه الا مريم وابنها ثم يقول ابو هريرة واقرؤا ان شئتم وَاني اعيذ ها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم. يعني عفرت الوبريره ﷺ ے روايت ے كر تحقيق حضرت رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ کوئی لڑکا یالڑ کی انیا پیدائیں ہوتا جس کووفت پیدائش شیطان مس نه کرتا ہوں لیکن حضرت مریم اور حضرت میسی التلفین اس سے بری ہیں پھر حضرت ابو ہربرہ ﷺ نے فر مایا۔ کہ بڑھواس آیت شریف کواگرتم اس بات کی تصدیق جا ہے موانى اعيد ها بك الاية يناه مين دين مول مريم اوراس كى اولا وحفرت عيلى العَلَيْعُ العَلَيْعُ العَلَيْعُ کووساوس شیطانی ہے۔ پس قرآن وحدیث ہے معققا ثابت ہے کہ حضرت علی التَّلَی الْمُلَا اور وسوسہ شیطانی ہے بھکم الٰہی بری اور پاک ہیں۔ مگر مرز اصاحب نہایت ولیری ہے فرماتے ہیں كدوه شيطان كے پیچھے چلنے والائتمااوروہ شيطان كالمهم تفالا حول و لا قوۃ الا باللّه

پھرمرزاصاحب فرماتے ہیں کیمیسیٰ القلیکیٰ شراب پیا کرتے تھےان کی برانی عادت تقى ـ لاحو ل و لا قوة الا بالله ـ كياعهمت انبياء يبهم السلام يهي ٢٠ كه يغيمران بلکه رسول اولوالعزم خدا کے حرام کو حلال کریں اور اس کا استعال کریں آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ مرز اصاحب نے بیالزام کس آیت اور حدیث سے حضرت عیسلی التَلِیمَالِیّ برزگایا ہے۔ شراب پینا اور قمار بازی کرنا حرام اور شیطانی عمل ہیں۔ جیسے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ انعما الخمو والميسو رجس من عمل الشيطن. ليني شراب بينا اور قمار بإزي كرنا ترام اور شیطان کے کاموں میں ہے ہے۔ اور جب قرآن شریف سے ثابت ہے کہ حضرت عیسی العَلَیْن شیطانی عملوں اور وساوس ہے خدا کی بناو میں ہیں اور شیطان نے اس کومس ہی نہیں کیا۔تو پھر بیالزام حضرت میسکی التکھیلا پر لگانااور کفراورار تداد کے درجہ کا امام بننا ہے العياف بالله. تمام كتب عقا كدمسلمه الل اسلام مين بيمسئله موجود ب كرانبيا عليم السلام معصوم ہیں۔ جیسے حضرت امام الائمہ امام عظم علیہ اپنی کتاب فقدا کبر میں فرماتے ہیں۔**و الانبیاء** عليهم السلام كلهم معصومون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح ليخي تمام انبياء يلبم السلام تمام صغائر كبائر كناه اور كفراور برائيول مصعصوم بين \_

ہاں! شاید آپ کا خیال ہو کہ حضرت عیسی التیک التاب الہامی انجیل کے پابند
تھے شاید اس میں شراب کا بینا اور جوا کھیلنا جائز ہو۔ گرید خیال صحیح نہیں کیونکہ کسی الہامی
کتاب میں ایسا نہیں لکھا۔ بلکہ حضرت عیسی التیک اقریت موسی التیک کے پابند تھے۔
انجیل شریعت کی کتاب نہیں ہے۔ بہر حال حضرت توریت کے احکام کے پابند تھے۔
توریت کے مطالعہ سے صاف پایا جاتا ہے کہ شراب کی اس میں بالکل مما نعت ہے۔ جیسے
توریت گنی باب 1 آیت ۳ میں لکھا ہے۔

(الف) توجاب كدوه مے ساور نشے كى چيزوں سے پر بيز كرے اور مے كا يا شراب كا

جَمَعيتِ خَاطَى

کوئی سر کہ نہ پیوے اورانگور کا سرکہ ہرگڑ نہ ہے۔ بلفظہ توریت مندرجہ بالا۔
(ب) سواب خبر داررہ واور مے یا نشے کی کوئی چیز نہ پیجیو لے۔ وہ کوئی الی چیز تاک (انگور)
سے پیراہ وتی ہے نہ کھائے اور مے یا کوئی نشہ نہ ہے۔ بلفظہ ( قاضیوں باب ۱۳ ۔ آ بیت ۱۳ ۔ ۱۴)
لیجے ! توریت ہے بھی ظاہر ہے کہ عوام الناس کو یکی عظم ہے کہ شراب کوئی نہ
ہے۔ حضرت عیسی النظامی تو الوالعزم رسول ہیں۔ جن کی شان اور قرب الہی میں اعلی اور
ارفع ہیں۔ مرز اصاحب کا ان پرعداو تا بہتان اور افتر اہے۔
ارفع ہیں۔ مرز اصاحب کا ان پرعداو تا بہتان اور افتر اہے۔

مولوی صاحب مگرم ااب میں اپنے عربینہ کوختم کر کے نہایت اوب سے عرض کرتا ہوں۔ کہ میں نے جو پچھائی عربینہ میں لکھا ہے خالصا لمرضات اللہ لکھا ہے۔ جہاں تک ہوسکا ہے میں نے اوب کو نہایت کھوظ رکھا ہے کوئی لفظ یا جملہ ایسا نہیں لکھا کہ جس میں کوئی رنج وہ امر ہو لیکن تاہم اگر آپ کے خیال میں کہیں ایسا نہ ہوا ہوتو میں امید کرتا ہول کہ آپ مجھے معاف فرما کمینگے نیز بوجہ عدیم الفرصتی تحریر عربینہ میں کسی قدر توقف ہوا ہے خواستگار معافی ہول۔

بعض جگہ مرزاصاحب کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ وہ عمد آابیا کیا گیا ہے تا کہ آپ کے مطالعہ کتب مؤلفہ مرزا صاحب کی کیفیت بھی معلوم ہوجائے۔ ہاں کسی اندراج کے انکار برحوالہ کتاب مع صفحہ وسطرعرض کر دیا جائیگا۔

لے (الف) احبار پاب ا آیت ۸ پر خداوند نے خطاب کرتے ہارون کوفر مایا کہ جبتم جمناعت کے فیصے میں داخل بوقو تم سے یا کوئی چیز جونشر کرنے والی ہونہ پہنچھ نہ تو اور نہ تیرے چیلے ہو کہ تم مرجا وَ اور یہ تبہارے کے تمہارے قر توں میں ہمیشہ تک قانون ہے تا کہ تم حلال اور ترام اور پاک اور نا پاک میں تمیز کرواور تا کہ تم سارے احکام جن کوخداوند نے موٹی کے وسیلے ہے تم کوفر مایا ہے بنی اسرائیل کو تکھاؤ کہ لوقا۔

113 عَقِيدُةُ خَدَهُ اللَّهُوا اللَّهُ ١٢٥٠

جَعيتِ خَاطَى

ایک بیہ بھی عرض ہے کہ اس عریضہ کے پہنچنے پرآ پ غور فر ما کرا گر پیجی کا جیں تو اس کی اطلاع نیاز مند کو بھی ہونی چاہیے تا کہ اس تحریر کا انتظار کیا جائے اور آپ کی تحریر کے بعد اگر آپ چاہیں تو مجھے اطلاع بخشیں تا کہ اس کو طبع کروا دیا جاوے اور عوام بھی پیجھ استفادہ حاصل کریں۔ جہاں تک ہو سکے تبجیل فر ما کیں۔

بالآخری دعا کرتا ہوں۔ اے خدا وندگریم یا مقلب القلوب توبی ہدایت کرنے والا ہے ہرایک کی ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے۔ توبی علیم بذات الصدور داول کے حالات جانے والا ہے۔ تیرے ہی قبضہ قدرت میں ساری ہا تیں ہیں توبی نیتوں کا ما لک ہے توبی سید سے راست پر چلانے والا ہے۔ جس فیت سے میں نے بیع یضدا ہے دوست کی خدمت میں لکھا ہے وہ محض فیرخوابی ہے ہے بطفیل حضرت رسول اکرم بھی اس میں نیک اثر پیدا کر روبنا لا توغ قلوبنا بعد اذ هدیت وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب امین امین امین یا رب العلمین صلی الله علیه وآله واصحابه اجمعین ہو حمتک یا ارحم الراحمین .

كيم جمادى الاول <u>۱۳۲۸ ا</u> ه راقم آثم خاكسار اضعف من عباد الله الصمد فضل احمد عفاء الله عنه بقلم خود از لودي**ا**نه

### ضميمهء ويضه بإسمة سجانه

جب میں اپنے خط کوختم کر چکا اس کے بعد ایک رسالہ دین اکھتی ہا ہمارا ند ہب مؤلفہ قاسم علی صاحب اڈیٹر الحق دبلی مرز الّی احمدی کودیکھنے میں آیا جوانہوں نے اپنے خلیفة المسے امیر المرز اکمین واحمد بین حکیم نورالدین صاحب کے نام پرکیا ہے ( گوان کی منظوری کی

عَقِيدًا خَمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

114

جمعيت خاطر

کوئی علامت اس پرتبیں ہے) افضل المطابع دہلی میں طبع ہواہے۔

الله!الله! ونیائمس دھوکہ اور فریب کی رہ گئی ہے ئس کس پیرا ہیمیں بندگان خدا کو دھوکہ دیا جاتا ہے دنیاوی کاروبار کا تو کیا حساب وینی معاملات میں ایسے ایسے کارنمایاں د کھلائے جاتے ہیں۔ جس سے شیطان بھی اپنی جماعت میں نہایت حیران اور پریشان ے۔اس رسالہ میں مؤلف نے ایسی کھیل کھیلی ہے کہ ناوا قفوں کے لئے جنہوں نے مرزائی مشن کی سیرنہیں کی جنہوں نے ان کے ماتھوں کے کرتب نہیں دیکھےان کے الوبنانے میں ایک ذرہ مجربھی سرنہیں رکھی۔مثال کےطور برمیاں ابو یوسف محمدالدین صاحب خوشنویس (جو کسی زمانہ میں دبلی میں میبرے دوست تھے) کو دیکھ کیجئے کدرسالہ کے لکھتے لکھتے ہی بلا و کیجنے کسی دیگر کتاب یا تفید بق کے فوشنو ایس کے ساتھ خوش اعتقادی میں آ کر حجت مرزائی مشن پرائیان لے آئے لاوراسلام ہے جدا ہوگئے۔ کیونکہ مؤلف صاحب کا کیداس رسالہ میں ایسا ہے گویاز ہر ہلاہل کی طرح انر کرنے والا ہے بالخصوص نا واقفوں کے لئے۔اے خدا وند کریم تو ایسے ایسے دھوکہ بازوں کا منتقم حقیق کے۔انشاءاللہ تعالیٰ تو اپنا کام کر کے ہی ر ہیگا۔ایسے درخت کے لئے ایسے شاخوں سے ایسے کھیل پیدا ہونا غیرممکن نہیں مؤلف صاحب کی وہ مثال ہے کہ کی شخص نے کسی مولوی ہے کہا کہتم لوگ ہم کو ہمیشہ نماز پڑھنے کی تاكيدكرتے ہوليكن خدانو قرآن شريف ميں كہتا ہے لا تقويوا الصلوة كەنمازمت پڑھو (العیاذ باللہ) مولوی صاحب نے کہا کہ میاں! اسکے آگے واقعم سکوی بھی تو

ا میں نے ماہ دئمبر ..... 19 میں اپنے ۔۔۔ منشی محمدالدین صاحب خوشنولیں دیلی کواس معاملے میں خطانکھاان کا جواب جوآیا وہ حسب ذیل ہے۔ الحمد للہ علی اصانہ کہ میرے دوست کوخدانے اس دھوکے سے بچایا۔الڈ کوچہ چلان مجد کالیخان فیض بازار دریا سنج وہلی۔ بخدمت محن ومحدوم قاضی مولوی فیٹس احمد صاحب آسیکٹر پولیس کودیا نہ صاحب۔ جمعيت خاطر

پڑھو۔اس نے کہا تمام قرآن شریف پرتمہارے باپ نے بھی عمل نہ کیا ہوگا ہم سے کیسے ہوسکتا ہے۔

اعنی مؤلف صاحب نے اس رسالہ میں وہ پرانی عبارات مرزاصاحب کی کتابوں کی نقل کر دی ہے۔ جو کسی قدر کتاب سے کوئی ایسی عبارت نقل کر دی ہے۔ جو کسی قدر اسلام کے عقائد کے مطابق تھی۔ لیکن وہ تمام عبارات اور عقائد مرزاصاحب کے ترک کر دیئے جیں جوان کے بعد کے لکھے ہوئے جیل مؤلف صاحب نے مرزاصاحب کے انتقال کے بعد عوام ناواقفین کے جتلانے کی کوشش کی ہے کہ مرزاصاحب پر جو قاوی عرب و مجم کے تعدیوام ناواقفین کے جتلانے کی کوشش کی ہے کہ مرزاصاحب پر جو قاوی عرب و مجم

مؤلف صاحب نے اول تو اس رسالہ میں مسلمانوں کو بدتہذیبی سے گالیاں دی
ہیں اور پانچ قتم کے مسلمانوں کے گروہ مقرر کر کے ان کو یہودی صفت علاء سراسر نابکار
یہودیا ندروش، بے حیائی کی کوشش کرنے والے، صوفیاء زمانہ کے مغرور وہ کسی مرض کی دوا
ہی نہیں وغیرہ نے مرزا صاحب پر اعتراضات کے ہیں۔ پھرمؤلف صاحب لکھتے ہیں
میرے محترم بزرگ احمری اصحاب اس حصدکو پڑھ کو خوب یا دکرلیں اور جب کوئی بہتان و
افتر السیخ بیارے امام سے النظام کا جمہ نہ کہ خرجب وعقائد کے متعاق کسی نااہل سے بیس تو فوراً بیہ
رسالہ چیش کر کے اس کا دم بند کر دیں۔ میں نے اس کام کے لئے تمام تصانیف شریف و تقاریم
لطیفہ حصرت اقدی کو اقبال سے آخر تک پڑھا تب جا کر ہیں اس ناچیز خدمت کو انجام دیے
لیا مادہ ہوا۔ بلفظ صفح کا 10۔

پھراخیر کے اوّل صفحہ پر''احمدی احباب سے اپیل'' کے عنوان سے لکھا میں آپ صاحبان سے اپیل کرتا ہوں آپ بجالانے کی پوری کوشش فرماویں وہ میہ ہے کہ اس رسمالہ کا ایک نسخہ ہرایک احمدی اپنے پاس رکھے (انچھی تجارت ہے) جو کہ وفتت ضرورت ایک سخت

عَقِيدَة خَلَمُ اللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهُ وَالسَّال

ے بخت دشمن کے لئے کاری حربہ کا کام دیگا۔ بلفظہ

میں آ پ کو چند باتیں بطورنمونہ مختصراً دکھلا نا چاہتا ہوں جس سے مؤلف صاحب کا دھوکا اور عمداً ان عبارات کو جومرزا صاحب کی تصانیف میں موجود ہیں درج نہ کرنے سے ظاہر ہوگا۔ اور بیکاری حربہ جود شمنوں کے لئے تیار کیا ہے مرز اصاحب کے بی الہاموں اور بیشن گوئیوں کی طرح انہیں پر الٹ کر کام تمام کر دیگا اگر میں جا ہوں تو ایک ایک تحریر کے خلاف مرزاصا حب کی ہی تصانیف ہے پیش کر دوں ۔ لیکن میں افسوس کرتا ہوں کہ پہلے ہی ے عریفہ طویل ہوگیا ہے اور پھر بیدرسالہ پیش ہوگیا۔اگر چہ بہت ی تحریرات اس رسالہ کے خلاف میرے عریضہ میں آنچکی ہیں لیکن اس رسالہ کی حقیقت بھی عرض کر دیتا ہوں اور دندان فیل کےاندرونی و بیرونی کی مثال ہی ظاہر ہوجائیگی۔ لیجئے و کیھئے۔

# مضمون مندرجه رساليدين الحق 🌓 عيارات مرزاصا حب جوخلاف رساليه دين الحق بين

کے کامل تابعین کو ہوتار ہاہے اور اب وی جوانبیاء پر نازل ہوتی ہے اس پر مہرلگ چک ہے بھی ہوتا ہےاورآ ئندہ بھی ہوگا۔اور میں کہتا ہوں کہ یہ کل الوجوہ باب نبوت مسدود گو وجی رسالت بجہت عدم ضرورت ہوا ہے اور نہ ہر ایک طور سے وجی برمہر لگائی گئی منقطع ہے۔لیکن بیہ الہام کہ جو ہے۔ بلکہ جزی طور پر وحی اور نبوت کا اس امت آنحضرت ﷺ کے بااخلاص مرحومہ کے لئے ریشہودروازہ کھلا ہے۔بلفظ الوحی خادموں کو ہوتا ہے بیکسی زمانہ میں الہامی کتاب توضیح مرام صفحہ ۹،۱۸ 🔪

(😛) میں جوان تھا جب خدا کی وی اور الہام کا

عقائدقادياني

(۱) (الهام) بمیشه قرآن شریف (۱)الگربیعذر پیش ہوکہ باب نبوت مسدود ہاور منقطع نبين ہوگا۔

دعویٰ کیا۔ او راب میں بوڑھا ہوگیا۔بلفظہ مرزا صاحب كاانجام آلحقم ص٥٠.

(ع) میں صاحب تجربه بول که خدا کی وحی اور الہام ہرگز اس زمانہ ہے منقطع نہیں کیا گیا۔ بلفظہ پیغام صلح بے صفحة 11 پ

(۲) (الف) دید نے اگر آریوں (۲) (الف) میں دید کواس بات ہے منزہ جھتا کے دلول پر اثر ڈالا ہے وہ صرف ہوں کداس نے بھی اپنے کسی صفحہ ستی پرالی تعلیم گالیاں اور دشنام دہی ہے تمام شائع کی ہوکہ جونہ صرف خلاف عقل ہوبلکہ پرمیشر مقدسوں کوفریبی کہناسب پاک نیپیول کی پاک ذات پر بخل اور پکش کا واغ لگاتی ہو۔

بجز اینے تین حار وید کے اور دعا باز (ب) ای بنا پر ہم وید کوخدا کی طرف سے مانتے اور ٹھنگ قرار دیناان ہی لوگوں کا کام 🛛 ہیں ادرائن کے رشیوں کو ہزرگ اور مقدس ہجھتے ے ان لوگوں کے منہ سے بجز بد میں بلفظ سفی ۲۳ پیغا صلح۔ ہمارا پختداعتقادے کہ ظنوں اور بدزبانیوں کے بھی کچھ | ویدانسان کا افتر انہیں انسان کے افتر امیں بیقوت معارف البی کے نکات بھی لکتے ہیں نہیں ہوتی کہ کروڑ ہالوگوں کو اپنی طرف تھینج لے کیا بجز گندی باتوں اور نابکار خیالات کی ہارے لئے وید کی حافی کی رہیمی ایک دلیل یا تحقیراورتو ہین اور تھنے اور ہنسی اور پر 📗 کافی ہے کہ آ رہیہ ورت کے گئی کروڑ آ دی ہزار ہا شرارت اور بد بوداران لفظوں کے بھی برسوں ہے اس کوخدا کا کلام جائے ایں اور ممکن کوئی دقیق جبیدمعرفت الٰہی کا بھی ان 🛮 نہیں کہ بیعز ت کسی ایسی کلام کودی جادے جوکسی

کانام مکاررکھنا دنیا بھر کے بزرگوں کو بلفظہ پیغا صلح صفحہ ۱۵۔

کی زبان سے سنا گیا ہے ان برتنوں مفتری کا کلام ہو۔ پھر جبکہ ہم باوجود ان تمام ہے بھی کوئی صفاد لی کا قطرہ بھی متر شح 🕏 شکلات کے خدا ہے ڈر کر وید کوخدا کا کلام جانتے ہوا ہے یا انہوں نے باطنی یا کیز گ<sup>ی</sup> ہیں۔ بلفظہ پیغام سلح ص ۱۵۔ اگر اس قتم کی صلح میں کھی ترقی کی ہے ہرگز نہیں سوجو 🛮 تام کے لئے ہندوصاحبان اور آ رپیصاحبان تیار كچه ديد كااثر ب سوظا برب حاجت مول كه وه بهارت نبي ﷺ كوخدا كاسجاني مان بيان نهيں \_ بلفظ معني ١٣ ـ ويد كي تعليم ليس اور آئند و تو ٻين اور تكذيب چھوڑ ويں تو ميں سب سے پہلے اس اقرار نامہ پر دسخط کرنے کوتیار (ب) کس ملک میں وید کے ہوں کہ ہم احمری سلسلہ کے لوگ ہمیشہ وید کے ذرابیہ سے وحدانیت پھیلی ہو گی ہے گیا مصدق ہوں گے اور ویداوراس کے رشیوں کا تعظیم وہ دنیائس پر دہ زمین پر بہتی ہے گئے اور محبت سے نام لینگے۔ بلفظہ پیغام صلح صفحہ

مشركانه يصفحوا به جہاں رگ اور یجر اور شام اور اتھرون 🛮 ۲۲،۲۵ ـ۔ نے توحیدالی کا نقارہ بجارکھا ہے جو کچھ وید کے ذریعہ ہے ہندوستان میں پھیلا ہوانظر آتا ہے وہ تو یہی آتش بری شمس بری، بشن بری وغيره انواع واقسام كى مخلوق بستيال ہیں جس کے لکھنے ہے کراہت آتی ے۔ بلفظہ الہامی كتاب برابين احديد كاصفحة ١٢٣١ له

(چ) ویدعلوم الہی اور رائتی ہے ہے نفیب ہیں۔اس ہےوہ خدا کا کلام نہیں ہوسکتے ۔ بلفظ شحن<sup>ج</sup>ی صفحہ ۳۔ (1) ہم ناظرین کو یقین دلاتے ہیں کہ ویدوں میں بجزمشر کانہ تعلیم کے كوئى معرفت اور حكمت كاييان نہيں۔ بلفظه مرزا صاحب كالشحنة حق صغيه

(**۵**)ابال روشیٰ کے زمانہ میں ویکہ كوخدا كا كلام بنانا جاہتے ہیں۔ کوئی کتاب بغیر خدا کی نشانیوں کے خدا تعالیٰ کا کلام کب بن علق ہے۔ بلفظه شحنة فت سيء

ان کو کہدے کہ اگرتم خدا ہے محبت تا کہ خدا بھی تم ہے محبت رکھے۔ بلفظ دیکھوم زا

(r) (الف) اب برسب نعتیں (۳) اب مرزاصا حب اس کے برخلاف اس آ تخضرت ﷺ کی پیروی ہے بطور الہام کوایئے برنازل ہونافر ماتے ہیں۔ کہتے ہیں وراثت ملتى بين جيها كه الله تعالى مجهكوالهام بوا بـ قل أن كنتم تحبون الله فرماتا ب قل ان کنتم تحبون فاتبعونی یحببکم اللہ ان کر بدے کہ اگر خدا الله فاتبعوني يحببكم الله يعني تعالى عرجت ركهتے بوتو آؤميري پيروي كرو\_

کرتے ہوتو آؤ میری پیروی کروتا | صاحب کااربعین نمبر۲ مفحد۵ ۱۳۳ اوراربعین خدا بھی تم ہے محبت کرے۔بلفظہ ۸۲ کا مفیت ۱۲ اور ۱۲۵ اور انجام آتھ تھے ہیں ۵۔ دیگراکثر کتابوں میں مرزاصاحب نے اس الہام (ب) اول ان کنتم تحبون اللہ ےاپی رسالت اور نبوت کوتقویت دی ہے۔

(۴) اورائ قوم شیعدای براصرارمت کروکه حسین تنہارا منجی ہے کیونکہ میں سیج سیج کہنا ہوں کہ ایمان ہے غرض یہ امر نہایت درجہ آئے تم میں ایک ہے جواس حسین سے بڑھ کر شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے ۔ بلفظ مرزا صاحب کا دافع البلاء صفحة ١٣١٨ \_ که حسین دی کان کا تحقیر کی جاوے جو آیے فور کریں که بہال حضرت سیدالشہد اءامام شخص حسین ﷺ یا کسی کی جو آئمہ | حسین ﷺ کی کیسی تحقیر کی گئی ہے۔اورا بے تئین مطہرین میں ہے تحقیر کرتا ہے یا کوئی ان سے افضل تھ ہرایا اورا بے بی قول سے شقاوت کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی اور بے ایمانی میں آ گئے اور اپنے ایمان کوضائع

(۵) کیکن میں بار بار کہتا ہوں کے مثل وہی ہوں نے جوامام (مرزاصاحب) کی محبت | اور اس نور میں میرا پودہ لگا یا گیاہے جس نور کا

وين الحق\_

فاتبعونی ترجمہ اگرتم عاہتے کہ محبوب البي بن جاؤ تو ممر ﷺ کي ا تناع كروبلفظ صفحه ۱۲۸ = دين الحق به (٣) حين في طام مطير تعادايك ذرہ ہر کیندر کھنااس ہے موجب سک زبان پر لاتا ہے وہ اینے ایمان کو | کرلیا۔ ضائع كرتاب بلفظة صفحه ٨٩،٨٨ . (۵) ایک دفعه هارے ایک دوست

میں فناشدہ ہیں آپ (مرزاصاحب) | وارث مہدی آخرالزمان جاہئے قعا۔ میں وہی مہدی کی خدمت میں عرض کیا کہ کیوں نہ ہم ہوں جس کی نبیت این سیرین سے سوال کیا گیا کہ آپ کو مدارج شیخین وحضرت ابوبکر کیا وہ حضرت ابوبکر کے درجہ پر ہے؟ تو انہوں نے صدیق و حضرت عمر فاروق رضی الله عنبا | جواب دیا کهابو بکر کیاوه تو بعض انبیاء ہے بہتر ہے۔ ے افضل مجما کریں اور رسول اکرم بلفظ مرزاصا حب کا اشتہار معیارالاخیار صفحاا۔ ﷺ كريب مانين - الله الله الله الله عن نوت واهتم: آب براه مهرباني بغور مقابله بات کوشکر کر حضرت افلاس (مرزا | کرتے جا کیں یا پیتھا کیشخین رضی اللہ عنہا کی جزی صاحب) کا رنگ اڑ گیا آپ کے فضیلت کوکوئی شخص قیامت تک نہیں یاسکٹا یا بیاکہ سرایا پر عجیب اضطراب اورار پیتائی مرزاصاحب کے نزدیک ابوبکررضی اللہ عنہ کا تو کیا مستولی ہوگئے۔آپ نے اچھ گھنٹہ تقریر 📗 ورجہ ہے وہ تو بعض انبیاء ہے افضل ہیں۔ فرمائی۔ جناب شیخین کے فضائل مذکور 🙎 🔪 بیبی تفاوت راہ از کجا تا بکجا

(١) تم يقيئا مجھوكة آج تمہارے لئے بجزاس مسیح (مرزا صاحب) کے او رکوئی شفیع نہیں۔

فرمائ اورفرمایا کدمیرے لئے بیکافی فخر ہے کہ میں ان لوگوں کا مداح اور خاكيا بول جوجزي فضيلت خدا تعالى نے انہیں بخشی ہےوہ قیامت تک کوئی اورشخص يانهين سكنا \_ بلفظ صفحه ٨٠ \_ (۲) (**الف**) ہم گواہی دیتے ہیں وہ خاتم الانبیاءاور تمام رسولوں ہے

ع جد گھنٹے تقریر کرنایا لکل جھوٹ ہے۔ امنہ

افضل اور گنهگاروں کے شفیع ہیں۔ مرتر مصطف على \_بلفظ ص ١١٥\_

یاشثناه آنخضرت ﷺ کے اے عیسائی مشربواب (😛) روئے زمین پراب گوئی کتاب 📗 ریٹا اسپے مت کہود یکھوآج تم میں ایک ہے جواس نہیں گرقر آن۔اور تمام آ دم زادوں مستح ہے بڑھ کر ہے۔ بیت۔ابن مریم کے ذکر کو ك التحاب كوئى رسول اور شفيع نبيس جيمور و-اس سے بہتر غلام احمد ب-بلفظه دافع البلاء كاصفحة ١٠٠١-

علاوہ اس کے میاں قاسم علی صاحب نے دیگر کتابوں کی عبارتیں بھی نقل کی ہیں لیکن افسوس ان کتابوں کی عبارتوں کوعمد ابغرض دھو کہ دہی نقل نہیں کیا جس میں مرز اصاحب کی عبارتوں میں اختلاف برلتا تھا۔ یا جس سے سے ان کی نسبت دروغ کوئی کا الزام آتا تھا۔ یا عبارتوں اور الہاموں پیشن گوئیوں کے متضاد ہونے میں یاسمجھ لوگوں کی نظروں ہے اعتباری یا کساد بازاری ہوتی تھی اور پہ گمان کرنے کی گنجائش نہیں کہ اتنا سمجھ لیا جاوے کہ میاں صاحب ہے کچھ نظرا نداز ہو گیا ہوگا۔ یاال گتاب یاتح میراورتقر مرمرز اصاحب کوآپ نے دیکھانہ ہوگا۔ کیونکہانہوں نے بڑے زورے پیکھاے کہ میں نے ابتدائی تحریر براہین احمریہ ہے اخپرتح میر پیغام صلح تک اچھی طرح غورے پڑھ گرمرزا صاحب کے عقا ئد کولکھا ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جوعقا ئدمرزا صاحب کے دیگر کتب سے دکھلائے نہیں گئے۔اس کی کوئی خاص وجہ ہے جو دھوکا وینانہیں تو اور کیا ہے ۔مثلاً جہاں انہوں نے براہین احمریہ میں ہےان کے پچیوعقا ندابتدائی لکھے تھاس جگدانہوں نے مرزاصاحب کا پیعقیدہ کیوں کفل نہیں کیا جوصفحہ ۴۹۸۔۴۹۹ یہ ۵۰ وغیر ہ میں کلھا ہے کہ حضرت میں العَلَیْ الْاَرْ و بار ہ اس دنیامیں تشریف لا وینگے اور دین اسلام جمیع آفاق اورا قطار میں پھیلا وینگے پیالہام مرزا صاحب کاالہامی کتاب میں ہے کوئی چون و چرااس میں نہیں ہوسکتالیکن اب مرز اصاحب کا عقیدہ اس کے برخلاف ہے بہی وجہ ہے آپ نے اس کونقل نہیں کیا۔ پھر جہاں جہاں مرزا صاحب نے بڑے برخان کی نبوت کے صاحب نے بڑے زور ہے دعویٰ نبوت اور رسالت کر کے مسلمانوں کو جوان کی نبوت کے مظر یا مکفر یا مکفر یا مکفر یا مکفر یا مکفر اور مترود ہیں جہنمی لعنتی اور کا فرانکھا ہے اس کو کیوں نقل نہیں کیا جہاں جہاں پین جہاں پیٹی بران بین ماں بہن جہاں پیٹی بران بین ماں بہن دادی نانیوں کی گالیاں دی ہیں اور حضرت عیسی النظام کی شخت تو ہین کر کے فیش ماں بہن دادی نانیوں کی گالیاں دی ہیں اور حضرت محرفارو تو ہین کی ہے اس کو کیوں نقل نہیں کیا۔

سب ہے آخر عظیم الثان مرزاصاحب کی پیشن گوئی جو ۵ نومبرے وا او کو چھا ہ قبل از انتقال خود ایک بڑے والے کی بیشانی پر لکھا تھا کہ خود ایک بڑے کے چوا استہار بنام تبمرہ شائع کی تھی اوراس کی پیشانی پر لکھا تھا کہ ہماری جماعت یا دواشت کے لئے اس اشتہار کواپنے گھر کی نظرگاہ میں چہپاں کریں جس میں علاوہ اس کے اور بہت می لفاظمی تحدی کے تین پیشن گوئیاں بڑی تعلی سے خدا پر افتر المحرکے کی ہیں۔

**اول: انا نبشرک بغلام حلیم بنزل منزل المبارک بین بم تم کوایک حلیم لڑک** کی خوشنجری دیتے ہیں۔ جو بمنز لدمبارک احمد ہوگا کہ (جوفوت ہو گیا ہوا ہے) تا کہ دشمن خوش نہ ہو! کہ مدسمجھے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا تھا وہ زندہ ہے۔

دوه: البهام: وثمن جو كبتا ہے كہ تيرى عمر صرف جولائى بين البهام نے ودہ مہينے تك رہ گئ ہے بيں ان سب كو جھوٹا كروں گا اور تيرى عمر برا ھا دوں گا۔اور اتيرى آئىھوں كے سامنے اصحاب فيل كى طرح نا بوداور تباہ ہوجائے گا خدا كا وعدہ ہے كدا يك دن آ تا ہے كہ جن متحصب اور جانى دشمنوں كا آئ مند د يكھتے ہو پھر نہيں ديكھو گے وہ جڑے كائے جادينگ انكانام و نشان نہيں رہے گا۔ انبى مع اللہ في كل حال ميں ہروقت خدا كے ساتھ ہوں۔

**سوم:** البای پیشن گوئی میہ ہے کہ اس ملک اور دوسرے مما لک میں ایک سخت طاعون \_\_\_\_\_\_ جمعيت خاطر

آنے والی ہے جس کی نظیر پہلے بھی نہیں دیکھی گئی۔ اس سال ( 19:4) یا آئندہ سال ( 19:4) یا آئندہ سال ( 19:4) یا آئندہ سال ( 19:4) میں ظاہر ہوگی۔ اس دن ان تمام اوگوں کو جو تیری چار دیواری کے اندر رہنے والے ہیں بچاؤں گا۔اس دن تیرا گھر نوح کی کشتی ہوگا اور طاعون بھی دو نہیں ہوگی۔ خدائے ایک صرف طاعون اور کئی عذاب بھیج دوسری طرف اپنے راہ کی منادی کرنے والا ( مرزاجی صاحب کو ) بھیجا۔ بلفظ ملتقطا اشتہارتھرہ۔ ۵ نومبرے 19:4،۔

فر ماہیئے۔ان ہر سہبیشن گوئیوں میں سے کونجی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ نہ تو مرزا صاحب کی عمر بڑھی بلکہ گھٹ گئے۔ حیمہ ماہ بعد معدا بنے خدا کے راہی ملک بقاہوئے۔ دشمنان ڈ اکٹرعبدانکیم خان صاحب،مولوی محم<sup>حسی</sup>ن صاحب،مولوی ثناءاللہ صاحب،حضرت سید جماعت علی شاه صاحب، پیرمبرعل شاه صاحب، ملامحر بخش صاحب دیگرتمام علماء مندرجه رسالہ انجام آتھم وغیر ہم مخالفین ای طرح خدا کے فضل وکرم سے سیح وسلامت خودسندان و فرحان موجود ہیں۔لیکن مرزا صاحب کیا جڑ کمٹ گئی۔ اصحاب فیل کی طرح نا بود اور تاہ ہو گئے مرزا صاحب کے خدا کا وعدہ بھی گاؤ خوروہ و گیا۔ انبی مع اللہ جھوٹ ہوا۔ مبارک احمد کی جگہ کوئی لڑ کا پیدا نہ ہوا ( جیو ماہ کے اندر کیسے پیدا ہوسکتا تھا ) آئندہ کے لئے امید ہی منقطع ہوگئی۔ کوئی طاعون بھی ایسی آج تک اس ملک یا کسی دیگرمما لک میں نہیں ہوئی۔جس کی نظیر پہلے بھی نہ دیکھی گئی اس میں کوئی شک نہیں کہ پیطاعون مرزاصاحب کے ساتھ آئی تھی انہیں کے ساتھ چلی گئی اوا پنا الہام بیان کیا تھا کہ و ما اد سلنک الا رحمة للعلمين (اےمرزاصاحب) ہم نے تم كوتمام جہانوں كى رہنے كے لئے رسول بنا كربهيجا ہے۔اس الهام كے شان نزول ميں ايسے رحمت والے ثابت ہو كے يا قبال خود طاعون ہی اینے ساتھولائے تھے اور ساتھو ہی لے گئے۔ جیسے کہ ہندوستان میں سب سے میلے ۱<u>۸۹۲ء میں بمقام جمبئی طاعون ک</u>ھوٹی جبکہ مرزا صاحب نے کتاب اربعہ مسائل

عَقِيدُة خَدْ إِلَٰهُ وَالْمُوالِةِ الْمِدِيرُةُ

المعروف لانجام آتهم تاليف كي اوراس مين تمام علماءا سلام كونام بنام گالياں ديں اور حضرت یپوغ میچ التکلیکا گونهایت گندی گالیاں دیں۔ پھر جب یہ کتاب شائع ہوئی اس وقت کے ۱۸۹ء تفاضلع جالندھر کے ملک پنجاب میں طاعون پھوٹ نکلی۔ اور روز بروز بڑھتی گئی۔ جیسے جیسے مرزا صاحب دنیوی نبوت اور رسالت میں بزھتے گئے ایسے ہی طاعون بھی زوروں پر ہوتی گئی۔حتی کہ باوجوداینے الہام قطعی اوریقینی اند اوی القویدۃ ( قادیاں میں طاعون نبیں ہوگی) کے مرزاصا حب کے گاؤں قادیاں میں بھی جا کودی۔اوراس پر بھی بس نہ کی مرزاصاحب کی گھر کی جارد پواری کے اندر کشتی نوح میں جاسوار ہوئی۔اڈیٹروں اور گھر کے نوکروں کوکشتی کے اندر ہی جا د بوجا پھر سیالکوٹ میں م 190 ومیں علاء اسلام نے سخت مقابلہ کیااور وہاں بہت ذلت بھوئی کھر مقابلہ اور مبابلہ کے لئے لا ہور میں دود فعہ مولوی غلام د تشکیر صاحب مرحوم اور حضرت پیر مبرعلی شاہ صاحب سلمہ اللہ تعالی نے طلب کیا باوجود اقراری تحریروں کے میابلہ میں حاضر نہ ہوئے۔ جب مین مرنے کے دنوں میں مرزا صاحب لا ہور میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی علماء اسلام روزمرہ مرزاصاحب کی فرودگاہ کے محاذ جمع ہوکر بحث کے لئے بلاتے رہے مگراندار کے ماہر نبیس نگلے تا وقتتکہ موت نے جرآ نہ نکالا۔اس طرح جیسے جیسے مرزاصاحب کو کمزوری ہوتی گئی طاعون کے کیڑے کا آتشی مادہ بھی کمزوراور دور ہوتا گیا۔اس تبسرہ میں الہام کرنا ہی تھا کہ ال کی تکذیب کے لئے طاعون نے بھی اپنا منہ بند کرایا۔ پھر جب ہے مرزاصا حب اس دنیا سے تشریف لے گئے طاعون نے بھی اپنا بوریہ باندھ لیا۔اب اگر کہیں طاعونی موت یکا دو کا ہو بھی جاتی ہے تو وہ صرف مرزا صاحب کے فلیفہ باان کے سرگرم ممبروں میں جواثر مرزا صاحب کی مسجیت کا باتی لِ انجام آئتم ساس کتاب کا جواب راقم آثم نے لکھا ہے جس کوعلاء بندوستان اور پنجاب نے نہایت پیندفر مایا تھا اس كانام كلم فضل رحماني بجواب اوهام غلام قادياني ركهالا جور بين طبع جوكرشا كغ بهو في تقى مند-

عَقِيدُهُ خَمُ إِلَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

ہے۔ وی بقیہ طاعون میں بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مرزائی احمدی صاحبان اگراس عقیدہ
سے تو بہ کریں تو بقینا یہ بقیہ بھی فوراً دورہوجائے اگرا عتبار نہیں آتا ہے تو بیٹل کرکے دیکے لیس
ان شاءاللہ تعالی یہ بقیہ طاعون بھی مرزا صاحب کے ہی پاس بھنے جا کیگی آز مائش کرکے دیکے
لیس فرشیکہ بہندی شش مرزا مرگیا سار گئی ٹوٹ گئی۔ صاف ہے۔ لیکن میرا مطلب اس اشتہار
کے لکھنے کا پیسے کہ کہمیاں قاسم علی صاحب نے اس اشتہار کوا پنے رسالہ دین الحق میں کیوں
نقل نہیں کیا۔ اس کے سواء جو پیشن گوئیاں (گویا کاہم) جھوٹی شاہت ہو کمیں ان کو کیوں نقل
نہ کیا۔ مرزا صاحب کے عقائد ذیل کوا پنے رسالہ میں کیوں نقل نہیں کیا۔

ا- ہمارارب عاجی ب(اس معنی اب تک معلوم بیں ہوئے)۔ براہین احمریہ

٢ قرآن شريف مير ب منه كاما تيل بين - برايين احمديد

سے قرآن شریف میں گندی گالیاں جری ہیں۔ ازالداوہام

۴۔(حضرت) عینی (الطّلفظلا) بن یوسف نجار سمریزم میں کمال رکھتے تھے۔ ازالہ اوہام ۵۔ قرآن شریف میں جومجزات بیان کئے جاتے ہیں وہ سب مسمریزم ہیں۔ ازالہ اوہام

٧ ـ فرشة سيارات بي اور يجونبيل \_ توضيح مرام الهامي كتاب

ے۔(حضرت)جبرائیل(الطلیقلا) بھی زمین پرنہیں آے۔ الوضح مرام الہای کتاب

٨\_انبيا عليم السلام بھى جھوٹے ہوتے ہیں۔ ازالہ اوہام

٩\_معجزات حضرت سليمان وسيح القليقالا محض شعبده تتھے۔ ازالداوہام

وا\_حضرت محمد ﷺ کی دحی بھی غلط نگلی تھی ۔ازالہاوہام

اا ِقرآن شریف میں آیت انا انولناہ قریبًا من القادیاں درج ہے۔ ازالہ اوہام ۱۲۔قادیاں کے قل میں آیت و من دخلہ کان امنانا زل ہوئی۔ از الداوہام

١٣ـ قيامت كوئى چيز نبيس نقدر يكوئى شے نبيس۔ از الداوبام

۱۱- دخارت مهدی خلیفهٔ آخرالز مان الطلط الآنبیس آ ویتگے۔ از الداوبام
۱۵- دجال انگریز ایا دری اوگ بیں اور کوئی نہیں۔ از الداوبام
۱۹- دجال کی سواری کا گدھا کمبی ریل ہے اور کوئی گدھانہیں۔ از الداوبام
۱۲- دجال کی سواری کا گدھا کمبی ریل ہے اور کوئی گدھانہیں۔ از الداوبام
۱۸- دابیۃ الارض علماء اسلام بیں اور پھٹیس ۔ از الداوبام
۱۹- دخان علامت قیامت کوئی نہیں۔ از الداوبام
۱۲- قیامت سے پہلے آفائی مغرب سے نہیں نظے گا۔ از الداوبام
۱۲- دوز نے اور بہشت نہیں بیل۔ جلسہ ندا ہب
۱۲- دوز نے اور بہشت نہیں بیل۔ جلسہ ندا ہب
۱۲- دوز خ صرف نطفہ ہے اور کوئی دور خیس ۔ جلسہ ندا ہب
۱۳- دوح صرف نطفہ ہے اور کوئی دور خیس ۔ جلسہ ندا ہب

مولوی صاحب! آپ میاں قاسم علی صاحب سے دریافت فرما تکتے ہیں کہ بیہ عقا کدمندرجہ ہالا مرزاصاحب کے عقا کہ ہیں یانہیں۔ اگر ہیں اور ہالضرور ہیں تو کیوں ان کواپنے رسالہ دین الحق میں درج نہیں کیا۔

اور سنئے! مرزاصاحب اپنے تمام مخافیین مولوی صاحبان کوگالیاں دینا جیسے وہ اپنی
زبان اور قلم جلی سے تحریر فرماتے ہیں اے بد ذات فرقہ مولویان! تم کب تک تق کو چھپاؤے
کب وہ وقت آئے گا گرتم یہودیا نہ خصلت کوچھوڑ و گے۔ اے ظالم مولویو! تم پرافسوں! کرتم نے
جس بائیمانی کا پیالہ پیاوہی عوام کالانعام کوچھی پالیا۔ بلفظ مرزاصاحب کاانجام آگھم ش ۲۱۔
اگریز النے عجیب بات ہے کہ دجال بھی انگریز اور پاوری میں اور یا جو ت بھی انگریز ہیں۔ بیغی دجال بھی انگریز اور پاوری میں اور یا جو ت بھی انگریز ہیں۔ بیغی دجال بھی انگریز اور

عَقِيدٌ ﴿ خَمُ إِلَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

28

پھر نام بنام علماءاسلام کوگالیاں محد حسین بطالوی ، شریر پرسل با با امرتسری اصغرعلی شخ د بیال ضال بطال، نذ مرحسین د ہلوی،عبدالحق د ہلوی،عبداللّٰدلُونکی،احم علی سہار نپوری، سلطان علی ہے پوری مجمحت امروہی، ان سب کا خیراندھا شیطان دیو کمراہ ہے۔جس کو رشیداحمر کنگوہی کہتے ہیں۔ وہ بدبخت امروہی کی طرح ملعونوں میں سے ہے۔ دیکھوانجام آئتم \_ فرما ہے! اس کو دین الحق مرزائیہ میں کیوں نقل نہیں کیا قر آن شریف میں اورخود مرزاصا حب كاالهام ب\_ كه قولوا للناس حسنااوركثرت ساحاديث بين جن مين حضرت رسول اکرم ﷺ نے فر مایا ہے کہ لعنت مشرکین پر بھی مت کہو۔ اور گالیاں وینا اسلام میں نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے قرآن شریف اورا حادیث شریف کوتو بالکل اچھوڑ بی دیا ہے۔اپناالہام ہی الہام ہے۔اس پر بھی موقع مموقع حسب منشا وخو عمل درآ مدے۔ اورسینکڑوں ایسی باتیں ہیں کہ جس ہے مرزاصاحب کے عقائداوراعمال ظاہر ہوتے ہیں ان کومیاں قاسم علی صاحب نے نقل نہیں کیا۔ آپ مہر بانی کر کے تذیر فرما نمیں اس کے آ گے۔میاں قاسم علی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ خالفین مرزا صاحب رحمۃ الله عایہ پر جو اعتراضات كرتے بيں وہ بيں بيں۔اعتراضات حسب ذيل بيں:

لبذامیں ان اعتراضات کولفظ بلفظ وخی طرف لکھتا ہوں اور اس کے سامنے بائمیں طرف جوابات بھی ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں تا کہ ان اعتراضات کی کیفیت بھی معلوم ہوجائے۔

ا بالكل مجود ويا الخرالله تعالى فرمانا بكروقل لعبادى يقولوا النبي هي احسن. خداك بندول ب آليلي التي هي احسن. خداك بندول ب آليلي تهذيب بالتحكيمة والمعوعظة المحسنة خداكي طرف بالنا تهذيب سيات المرق المرابع المرف بالنا تهايت محمد وترى ادراهيمي بات بونا ب رمرم زاصاحب جب خدرين آجاتي بين أو قرآن اودهديث كو مجى بعول جات بهن -

21 (٢١٤) وَعَلَمُ الْمُرَافِقَةُ الْمِدِينَةُ وَالْمِدِينَةُ الْمِدِينَةُ وَالْمِدِينَةُ وَالْمِدِينَ وَالْمِدِينَ وَالْمِنْ وَالْمِدِينَ وَالْمِدِينَ وَالْمِدِينَ وَالْمِدِينَ وَالْمِينَالِينَ وَالْمِدِينَ وَالْمِدِينَ وَالْمِدِينَ وَالْمِدِينَ وَلِينَالِ وَالْمِدِينَ وَالْمِدِينَ وَالْمِدِينَ وَالْمُؤْتِينَ وَالْمِدِينَ وَالْمُؤْتِينَالِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَالْمِدِينَ وَالْمِدِينَ وَالْمِدِينَ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمِنْ وَالْ

29

## جوابات منجانب راقم آثم بحواله عبارات كتب قادياني

(۱) مرزاصاحب نبوت ورسالت (۱) پیشک ضرور مدعی بین بیوت ورسالت مستقله وغیرمتقلہ کی تقلیم خانہ ساز ہے کسی اصول کی نوٹ میاں قام علی صاحب نے جو کتاب میں پیشیم نہیں ہے کا تشیم کے اعتراضات ہیں نمبر تک درج کئے ای مطابق مرزاصاحب نبوت اور سالت مستقلہ و ہیں وہ سب زمانہ حال کے سیغہ سے غیرمستقلہ دونوں کے مدعی ہیں۔جن کی ہابت میں ورج کے میں حالانکہ خود مرزا جواب ویضمیں عرض کرچکا ہوں مرزاصاحب کا صاحب کو رحمة الله عليه كے كلمائے اصاف دعوى بى كريل نبى بھى بول اوررسول بھى لکھتے ہیں جو وفات یا فتہ اشخاص کے مہول اور تمام جہان کے لئے اور بعض انبیاء ہے حق میں لکھاجا تا ہے لیکن اعتراضات 🕏 فضل ہوں میرامنگر کافرلعنتی۔جہنمی ہے اس ہے

(۲) مرزا صاحب فتم نبوت کے (۲) بیٹک اس میں کوئی شبز نبیں جب خودمرزا صاحب نبوت اوررسالت کے دعویدار میں تو منکر ختم نبوت ہونے میں کونسی کسر ہے بلکدای رسالہ میں لکھتے ہیں کہ امتی نبی ہوسکتا ہے سفی 2- پھر يوں لکھتے ہيں ہمارا اعتقاد كه آپ (حضرت خاتم

جاتے ہیں مندرجدرسالیدین انحق

مستقلہ کے مدی میں۔

میں مرزا صاحب کو بحالت حیات | برده کر گلائی نبوت اور رسالت نہیں۔ لکھتے ہیں۔اور یہ ہدیہ غلط ہے ماضی وحال کی بھی شناخت نہیں۔منہ ۱ا۔

منکریں۔

انىيىن ﷺ) كے بعد كوئى پغېرنہيں ليكن و څخص جو آپ كاامتى ہوابلفظه صفحه ۵ ـ \_ فرمائيَّ جب كونَى امتى بھي پيغيبريا نبي آتخضرت ﷺ کے بعد ہوسکتا ہے جس سے مراد خود مرزا صاحب ہے تو منکرختم نبوت علی الاعلان ہوئے تا

(٣) مرزاصاحب بجار کلمه **لا اللهٔ (٣) ب**ياعتراض کهيں ککھا ہوانہيں ديکھا۔اگرزياني مسی مسلمان نے اس خیال ہے کہد دیا ہو کہ مرزا صاحب دعوی نبوت اور رسالت کرتے ہیں اور اینا الهام انبي رسول الله اليكم جميعًا ظاهركرك ا پینام محرول کو کافر کہتے ہیں اس لئے انہوں نے ایناً لگ کلمه لا اله الا الله غلام احمد رسول الله بناليا موتو عب خيس ميان قاسم على صاحب اس کے ذمہ دار میں جس نے کہا ہے اس کا نام بتلا ویں تا کہ معلوم ہوجائے کہوہ کون آ دمی ہے۔

إِلَّا اللهُ محمد رسول الله كَ نِيا کلمیشکھاتے ہیں۔

إملمانول كالعقادي كرآيت شريف فاتم أنحين كيصاف باوراس مين الف لام تاب كرد باب كرهنزت رسول اکرم ﷺ کے بعد کوئی نبی میں ہوگا۔ ندامتی نہ غیرامتی نظلی نہ بروزی نہ کوئی اور بلکہ تمام نبوتول فرمنی مزعوی انسانی کا خاتمہ ہےاوراب دیوی کرنے والا اور وہوت نبوت کوتشلیم کرنے والےسب سے سب کافر مرتبہ ہیں۔مند مع مرزاصاحب كوخودةول اورفعل من اختلاف ب\_اول لكه يجكه بين كه نبي اوروى نبوت بند بوريكي بيستخيه ٣٠ـ محيفه مجوبيه يردري ہے۔

(۳) مرزاصاحب الني تنيك خدا كا بينا كيتے بيں۔ بينا كيتے بيں۔

(٣) پیرج ہے دیکھومرز اصاحب کے الہامات: (۱) انت من ماثنا بتم میرے پانی ہے ہو۔ (۲) انت ممنز لمة الاو لادی تو میری اولادگ طرح ہے۔

(٣) انت منى إوانا منك تو مجھ بهاور ميں بھھ سے بول مرزاصاحب كے خدا كا الهام به يعنى مرزاصاحب ان كے خدا ميں سے بيں اور ان كا خدا مرزاصاحب ميں سے ہے بھى وہ باپ اوروہ بينا اور بھى وہ بينا اور باپ لاحول و لا قوة الا بالله م

(۵) یہ بھی سیج ہے جیسے نبر ۲ میں آگیا ہے نیز مرزاصا حب کا البام ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی ہاتیں ہیں۔ دیکھو پر ابین احر یہ صفح ۵۲۲ھ۔

(۲) یہ بھی میں ہے مرزاصاحب کہتے ہیں کہ انا انزلناہ قریبًا من القادیان۔قرآن شریف میں ہاورقرآن میں مکہ، مدینہ،قادیان کا نام اعزاز کے ساتھ درج ہے بیان کا الہام ہان کے خدا

(۵) مرزاصاحب خودخدا بنتے ہیں۔

(۲) مرزاصاحب قرآن شریف کی تحریف کرتے ہیں۔

ا الت منی الن فرمائ ایسالهامات پیلیکی پنجبر بارسول کوجوئ بین بیا حضرت بین کی خدائے ایسا فرمایاے؟ ایسالهامات مرزاصاحب کے بی لئے خاص بین مند۔ کی طرف ہے کتابوں میں بڑے زورے درج ے۔معراج جسانی آنخضرت ﷺ کا قرآن شریف میں نہیں ہے۔

(4) مرزا صاحب احادیث اور (4) بینک جہال کہیں اینے عقائد کے مخالف حديث شريف يا قرآن شريف كي تفيير ہوئي فورا ا نکار کردیا کرتے ہیں۔ مثلاً جن احادیث اور تفاسير ميں حضرت عيسيٰي الطبيعا كا آسان يراي جسم عضری کے ساتھ اٹھایا جانا اور اس وقت زندہ ہونا اور قریب قیامت میں آسان سے مزول ا فرمانا۔ دجال کوتل کرنامعجزات قر آنی حضرت میسی الطيخ كامردول كازنده كرنا حضرت ابراجيم القليلا كاجارجا تورون كوذيح كرك يبارون بر بحكم البي ۋالنا\_اور پھر بلانے ے زندہ ہو كرحاضر موجانا حضرت ابراتيم التكليقان كامردول كازنده ہوجائے سے اطمینان قلبی حاصل کرنا۔ سلیمان العليك كم مجزات اور موى العليه كعصاكا سانپ بن جانا۔ ایک مردہ کوئیل کے گوشت لگانے ے زندہ ہوجانا وغیرہ وغیرہ درج سب احادیث اورقر آنی تفاسیر کابڑے زورے اٹکار کرتے ہیں۔

تفاسر کاا نکار کرتے ہیں۔

معراج وغير ه كونيس مانتے ـ

آ تحضرت ﷺ کے برابر بلکہ افضل قراردیتے ہیں۔

صوفیاء ملت کی تحقیر کرتے ہیں سلف مسفی (۱۱۷) صالحین کوبُرا کہتے ہیں۔

بنا کر ان کو وحی منجانب الله فرماتے بين-

اور پوری نہیں ہو گی۔

(۸) مرزاصاحب مجزات، قیامت، | (۸) واقعی مرزاصاحب ان سب کاانکارکرتے ہیں دوزخ، جنت ،عذاب قبر، ملائكه، [ویکھوصفحہ(۱۰۲،۱۰۵) ضمیمه عریضه بذا معراج جسماني آنخضرت عظي كانكارتواي رساله دين الحق کے صفحة ١٠ اميں موجود ہے۔ ايسانسيان! ۔

(9) مرزا ساحب اینے آپ کو (9) پہنجی صحیح ہے۔ دیکھومیرے اس خط کا صفحه(۱۰۲،۱۰۵)

(۱۰) مرزاصاحب انبیاء کی موما اور (۱۰) بیشک ضرور مرزا صاحب ایما کرتے مسیح ابن مریم کی تو بین کرتے ہیں۔ اسلام خطر مائے میرے خط کا (صفح ۱۱۳)

(۱۱) مرزا صاحب ملاء امت و (۱۱) واقعی یہ بھی صحیح ہے۔ دیکھواس ضمیمہ کے

(۱۲) مرزاصاحب جھوٹے الہام بنا (۱۲) بالکل سچے ہے۔ دیکھومپر اخط صفحہ (۳۸)

(۱۳) مرزا صاحب جھوٹی پیشن (۱۳) بلاشبہ ضرور جھوٹی پیشن گوئیاں کرتے رے گوئیاں کرتے ہیں جو ایک بھی تجی جوایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ دیکھومیرا یہی خط

(۱۴) مرزا صاحب میج این مریم کو (۱۴) ضرورایبای ہے پیلے تو حضرت کے الطبیع

مثل ديگرانبياء كے وفات مانتے اور حضرت ادريس التَّلَيْكِيُّ كُوآ سان پرزندہ مانتے

تخے لیکن اب از الداوہام کے لکھنے کے وقت اعتقاد بدل گیا۔کہیں سیداحمہ خان صاحب کی تحریر دیکھ لی اوران کی تقلید کر کے پہلے اعتقادے خود سے بنے کی غرض سے جملہ اہل اسلام سے الگ اعتقاد بدل

(10) مرزاصا حب ملى القليلي كو (10) بينك تمام ابل اسلام كے خلاف مرزا ای جم بشری خاک کے ساتھ آسان صاحب منکر ہیں۔ اس میں کیا شبہ ہے پہلے یر اٹھائے جانے اور تا اینام بلا اقراری تصاب انکاری ہیں افسوس تو یہی ہے کہ خور دنوش زنده رہے اور الآن محما 🕽 کوئی ان سے نہیں یو چھتا کہ جب تم اپنی کتاب کان کےمصداق کی واپسی از آسان البامی براہین احمد سیمیں اقراری تھے تو اب کیوں ا تکاری ہوئے ہوا۔

(۱۲) مرزا صاحب ندنماز روزہ کے (۱۲) یہ بھی میں سیجے ہے کیا آپ ثبوت پیش کر سکتے یا بند نہ ج ز کو ۃ پر کار بند جمو نے حیلے میں کہ مرزا صاحب نے بھی زکو ۃ دی یا بھی ج فریضه این خواب یا الهام میں بھی ادا کیا؟ ہرگز نېيں۔ ديکھويمي خط۔

(١٤) مرزاصا حب عربی نبیس جانتے | (١٤) عربی کا جاننا نہ جاننا گوئی خوبی اور بزرگی کی

کے منکر ہیں۔

ان ہے بیچے کے زاشتے ہیں۔

قرآن حدیث کونہیں مانتے خدا کو ابات نہیں علم وی ہے جو ہدایت اور شد کا ہو۔ پیچیج

لے مرزاصا حب نے دنیاز لیہ او ہام کے سفحہ ۱۹ ریکھی ہے۔ پہلے میں متبع سنت نبوی تھا اب میں نہیں ہول۔

لیاس زیب تن فرماتے ہیں۔

(١٩) مرزا صاحب ایک دوکاندار (١٩) اس میں رتی بھر بھی شبنیں کے مرزاصاحب

ڈھنگ بناما ہے۔

ے کہ قرآن وحدیث کوجومرزاصا حب کے مخالف ہاں کونبیں مانتے۔ خدا کو پیچاننا بہت دور ہے درانحاليكه مرزا صاحب كا اينا الهام ربنا عاج (اس کے معنی اب تک معلوم نہیں ہوئے) میہ خدا کی شناخت ہے۔ عاج کے معنی لغت کی کتابوں میں ہاتھی دانت ، گوبر،راہزن وغیرہ کے ہیں۔ (۱۸) مرزا صاحب مثک زعفران | (۱۸) اس میں کسی کو کیوں شبہ ہونا جاہیے مثک و کھاتے، یا وَ قورمہ أَرْاتِ اور اعلیٰ اعظران مرزاصاحب کی ادویات میں استعمال ہوتا تھا۔ اور ہمیشہ جیبور جودھیورے ملے کے ملے كيوژا آيا كرتا تھا۔اى يرمنشى البي بخش ملهم لا ہورى كوالبام يوا تنا\_ هو مسوف كذاب \_لباس بھی انگا عمدہ ہوا کرتا تھا۔ دیکھنے والے شہادت وے سکتے ہیں جب گورداسپور کی عدالت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

میں محض دنیا کمانے اور رویبہ جمع | ایک دوکاندار تھے(اپنیس ہیں)تمیں ہزاررویبہ كرنے لوگوں كولوٹنے كے لئے يہ منارہ كے بنانے كے لئے جمع ،واوہ كہاں ہيں يا كج ہزار روپیہ کمیشن تصبیبین کے دیا گیا وہ کہاں ہے برامین احمد یہ کے لئے روپیہ جمع ہوا وہ کہاں

ہے؟ جس کی واپسی کے بھی نقاضے ہوئے۔سراج منیر کا چندہ کہاں خرج ہوا۔ سیٹھ عبدالرحمٰن نے کئی بزاررو يبدد ياوه كيابوا بنشي رستمعلي بين رويبيرما جوار دیتے رہے وہ کہاں گئے حیدرآ باد کی جماعت نے دَى دَى جِزارروپييه ديا وه کهاں جيں۔ جونمام مرزائی احمديول سےحسب استطاعت ماہوار چندہ ليا جاتا تھا وہ کہاں ہے بہشق مقبرہ کے لئے چندہ اور جائدادیں رجٹری ہوئیں وہ کہاں ہیں۔ جماعت سیالکوٹ کا جمع شدہ چندہ کہاں ہے سینکڑوں ہزاروں چندے کہاں گئے۔حتی کہ تین ماہ تک اخبارالحكم میں اشتہار چھپتا رہا كه اگر اس تبین ماہ کے وصدتک کوئی مرید چندہ نہیں دیگا تو اس کا نام بیعت کے رجٹر سے خارج کردیا جائےگا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزا صاحب نے سوا رویبہ کمانے کے اور کوئی کام اسلام کانبیں کیا اگر کوئی فنا شدہ مرزائی یہ کے کہ مرزا صاحب نے عیسائیوں اور آ ریوں اورمسلمانوں کے برخلاف بہت می كتابير لكهي تنفيس بهيبزا كام اسلام كافغا توبيس كهتا ہوں ایس بہت کتابیں علاء اسلام نے لکھی ہیں

جن کی خوشہ چینی مرزا صاحب نے بھی کی جیے مولا نامولوي رحمة الله صاحب، مهاجر كلى عليه الرحمة کی کتابیں ان کے برابر کوئی کیا لکھے گا۔ پھر مرزا صاحب کی کتابیں لکھنا بھی رویبیہ ہی کمانے کی خاطرتفا يجودوآ نه كى كتاب كى قيمت كاايك روييه وصول کیا گیا۔ یہ تو فرمائے کوئی کتاب مرزا صاحب نے لِللّٰہ بھی اوگوں میں تقسیم کی ہر گزنہیں اب آپغورفر مالیں سیج ہے یا غلط۔ (۲۰) مرزا صاحب ان تمیں دھالوں (۲۰) بیٹک واقعی ان تمیں دھالوں میں سے ہیں میں سے ہیں جن کی پیشن گوئی جن کی پیشن گوئی حدیث شریف میں ہے ایک حدیث شریف میں ہے (معاذالله) حدیث شریف کا جملہ یو عُم انه رسول الله اور ایک دجال ہیں بلکہ دجال اکبر ہیں | دوسری حدیث شریف کا جملہ یوعم اند نہی صاف فرمارے میں کہ مرزا صاحب ان تمیں وحالوں میں ہے ایک ہیں۔ کیونکہ ان سب وجالوں کا دعویٰ اور زعم میہ ہوگا کہ میں رسول اللہ ہو ں یا میں می اللہ ہوں۔ بال مرزا صاحب دیگر وجالوں ہے کئی قدر بڑے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں كه ميں رسول الله بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔اور میرامنگر کافرابعنتی، دوزخی،جبنمی ہے کیکن ان

وغيره وغيره ـ

تمیں دجالوں میں یہ بات ہوگی کہ کوئی کہ گا کہ
میں رسول اللہ ہوں اور کوئی کہ گا کہ میں نبی
ہوں۔اور مرزا صاحب دونوں عہدوں کے
دعویدار کا زعم کرتے ہیں۔ اب میں ان احادیث
شریف کو پورے طور پر حرف بحرف کھو دیتا ہوں
تاکہ آپ خور فرما کیں کہ احادیث شریف کی پیشن
تاکہ آپ خور فرما کیں کہ احادیث شریف کی پیشن
اور مطابق ہے یا نہیں۔ دیکھیں ان احادیث کا
اور مطابق ہے یا نہیں۔ دیکھیں ان احادیث کا

البہلی حدیث شریف: عن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ لاتقوم الساعة حتی یعث کذابون دجالون قریب من ثلاثین کلهم یؤعم انه رسول الله. ترجمہ: حضرت ابو بریرہ ﷺ نے توامت قائم شہوگ جب تک کدائشیں کذابون دجالون قریب تمیں شخصوں کے برایک کذابون دجالون قریب تمیں شخصوں کے برایک ان میں رسول اللہ ہوں۔ مامع ترمذی۔

دوسری حدیث شریف: اکار جمہ یوں ہے۔

حضرت توبان ﷺ ہےروایت ہے فرمایا حضرت رسول خداﷺ نے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ملحق ہوجاد ینگے کئی قبیلے میری امت کے مشرکوں ہےاوریہاں تک کہ پوجیس اوثان کواور قریب ہے کہ ہوں گے میری امت میں تیں حبوث شخض كلهم يزعم انه نببي برايك دعوي كرتا ہوگا كه وہ نبى بے (اور فرمايا) انا خاتم النبيين لا نبى بعدى مين خاتم النبيين بول میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ پس ان ہر دو الهاديث سے گذابون دجالوں كا آنا جوتميں كے قریب ہوں گے پیشن گوئی میں صاف درج ہے۔ اورمرزاها حب بعيدان ميں سابك تھے۔ وحال اکبرنہیں۔ کیونکہ دحال ہمارے مىلمانوں گے عقائد میں جب وہ زمین بر کفراور فساد كيميلا نگاية تب هفرت عيسي الفَلِيقيرُ بن مريم علیباالسلام آسان برے نازل ہوں گے۔ان سے پہلے پہلے انتیس دجال گذاب نبوت اور رسالت کے دعوبدار پیدا ہوچکیں گے اس وقت تک ۲۸،۲۷ جھوٹے دجال پیدا ہونے کے ہیں۔جن کی تفصیل کتب اسلام میں درج ہے۔ دجال اکبر کا حلیہ

کتابوں میں درخ ہے کہ ایک آگھ سے کا ناہوگا گویا اگور کا داند مجبولا ہوا ہے اس کی پیشانی پر لفظ کفر (ک ف ر) لکھا ہوا ہوگا۔ وہ مدینہ شریف میں داخل ندہو سے گا۔ حضرت عیسلی التلفظ آس کو موضع لکڑے کہ دروازہ پر تل کریےگے۔ انہی ۔ مفصل حالات کتب احادیث اور تفییر میں جیں مجرمیاں قاسم علی صاحب اعتراضات کھنے کے بعد تحریر فرماتے میں۔ وہو ہذا۔

ان اعتراضات کا مجمل کیکن مکمل جواب تو صرف بیہ کہ لعنت اللہ علی الکا ذہبین اس عبارت کے لکھنے ہے میاں قاسم علی صاحب کی مراد بیہ ہے کہ مرزا صاحب پر بیاعتراضات مسلمانوں نے جھوٹے لگائے ہیں۔

اس کے ان جھوٹوں پرخدا کی لعنت ہے میں کہتا ہوں کہ ضرور جھوٹوں پرخدا کی لعنت ہے گر دیکھنا یہ ہے کہ اختراضات جھوٹے ہیں یا سیچے۔ میں دکھلا چکا ہوں کہ بیاعتراضات سب سیج ہیں بلکہ علاوہ ان میں کے اور میکنٹروں اعتراضات درج ہیں جو سیچے ہیں۔

ا ایک گاؤں کانام ہے۔

مولوی صاحب! براہ مہر ہائی ذرامیاں قاسم علی صاحب سے دریافت فرما کیں کہ جو اعتراضات آپ نے خود لکھے ہیں کیا بیسب جھوٹے ہیں؟ حضرت عیسی النظافیٰ کی وفات کا اعتراض جھوٹا ہے کیا حضرت عیسی النظافیٰ کا آسان پر زندہ ہونے کا انکار جھوٹ ہے؟ نہیں ۔ لیکن بات اس میں ہے کہ لعنت کا تمغہ اور شرقیایٹ جو اس قوم کوعطا ہوا ہے اور مرزا صاحب کی سنت ہے ان پر اس کا اداکرنا واجبات میں سے ہے درنہ سلمان کی شان نہیں کہ وہ کسی مشرک کو بھی اپنی زبان کا اداکرنا واجبات میں سے ہے درنہ سلمان کی شان نہیں کہ وہ کسی مشرک کو بھی اپنی زبان سے لعنت کھے۔ یہ ہمارے سیدنا ومولانا فداہ ای والی ! حضرت خاتم الانہیا ، والرسل شافع روز جز احضرت محمصطفے بھی کی ہی سنت موکدہ ہے۔ آپ کوکون روک سکتا ہے جو تی جا ہے بئیں خداوندگر کیم ہادی مطلق ہے۔

بالآخر میں بڑے وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ رسالہ آپ کا دین الحق یا ہمارا فرجب محض دھوکا ہے لیکن ناوا قفوں کے لئے۔ مجھے امید ہے کہ میرے دوست مولوی غلام رسول صاحب انسکٹر پولیس جن کوا سے ایسے دھوکوں کی پرتال اور جائے کا اچھا موقعہ حاصل ہوگا اور ہونا چا ہے اس رسالہ کی تہ کو پہنچ جا کینگے اور جو میں نے مختصراً بطور ضمیمہ عربیفہ عرض کیا ہاس کے ساتھ اس کا مقابلہ بلاتعصب فرما کینگا۔ اور چو میں خاکسار کوا پی رائے مبارک ہے معزز فرما کینگے۔ طالب بن کے لئے کافی سے زیادہ عرض کیا گیا ہے۔

#### والسلام على من اتبع الهدى ـ زياده ـ زياده

اجمادی الثانی ۲۸ اید خاکسار نیاز مند\_ احقو العباد. الله الاحد الصمد فضل احمد
 عفاء الله عندانسيكتر يوليس از لوديانه

#### بادداشت

آج بیہ خط ۲۰ جولائی ۱۹۱۰ء کو بذر بعیہ رجنری میاں غلام رسول صاحب انسکیز پولیس موگاضلع فیروز پورک یاس بھیجا گیا۔ فضل احمد عفاءاللہ عنہ

# نمبرهم بفتل يوسث كار دمنجانب مولوى غلام رسول

موگا وا\_ ۷\_۲

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

سم الله الرحمن الرحيم جناب مکرم بندہ خط بذر بعدر جسٹری جناب کا پہنچ کیا ہے۔ بہر حال مشکور ہوں میں نے بڑھ بھی لیا ہے اور فورے پڑھا ہے جھے آپ کے مزاج اوراس انتہاک اور خاص غرض کا پہلے علم نہ تھاور نہ پہلے دونوں عریضے ذراتفصیل ہے لکھتا۔ یہ خط بھی''عددشودسب خیر'' کے ذیل میں میرے از ویا داخمینان کا موجب ہور ہاہے اور اس وجہ ہے بھی مشکور ہی ہوں \_بہر حال جواب عرض کر دیگا۔مگر چونگا نبایت عدیم الفرصت ہوں کہ بُد کوارٹر پر قیام کا موقع بھی نہیں ملتااس واسطےمہلت در کارے لیے

# نمبر۵ بفق بوسٹ کارڈمنجا نب مولوی غلام رسول صاحب انسپکٹر

حامداً مصلباً مسلمًا

موگا۲ افروری ۱۹۱۱ ء

ميرے مرم ومعظم قاضى صاحب ـ السلام لِ من اتبع المهدئ. الله تعالى كا خاص فشل ہوا۔اوراا کولا کھ شکرے کہ اس نے مجھے آپ کے مکا تبہ سے جواب عرض کرنے میں مہلت اورتو فیل بخشی۔میرے مکرم کی روز ہوئے جواب بعون اللہ تعالی مکمل ہو چکا ہوا ہواور میں نے ایے عزیز غلام مرتضی خان کوصاف اور خوشخط فل کرنے کے واسطے دیا ہے وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ارسال خدمت عالی ہوگا۔اللہ تعالیٰ اے مفید بنائے اور اس میں اثر و بركت ڈالے\_آ مين \_ثم آ مين <u>\_</u> نیازمندغلام سول ـ

لے لفظ ملی چیوڑ دیا اس لئے معنوں میں محت شدری۔

جَمْعيتِ خَاطَر

نمبره بقل خطامنجانب احقر فضل احمدانسپکٹر پولیس لودیانه

بإسمه سبحانه واجون الواء

جناب مكرم مواوى غلام رسول صاحب انسيكثر يوليس فيروز يور

سلیم ماوجب آگد۔ مزاج شریف۔ ماہ جولائی داور میں جواب نوازش نامہ
آپ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا جس کو قریبا ایک سال کا عرصہ ہوتا ہے گرافسوں اب تک
آپ نے جواب الجواب حسب وعدہ خود ارسال نہیں فرمایا۔ ایک پوسٹ کارڈ آپ کا موصول ہوا تھا جس میں آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جواب لکھا جاچکا ہے صاف کر شکے بعد ارسال ہوگا۔ گراس پوسٹ کارڈ کو پہنچ عرصہ تقریبا چارماہ ہوگئے ہیں۔ اب تک آپ نے جوابات ارسال ہوگا۔ گراس پوسٹ کارڈ کو پہنچ عرصہ تقریبا چارماہ ہوگئے ہیں۔ اب تک آپ نے جوابات ارسال نہیں فرمائے نہایت انتظار کے بعد بیع یضر خدمت شریف میں بھیجتا ہوں۔ جوابات ارسال نہیں فرمائے نہایت انتظار کے بعد بیع یضر کر کا سکے جوابات تحریر کرکے کی خوابات تحریر کرکے کا خوابات تحریر کرکے کی خوابات تحریر کرکے کی خوابات تحریر کرکے کی خوابات تحریر کرکے اسکے جوابات تحریر کرکے کا خوابات تو کہ جوابات کرنے بھیجا جواب سے بہت جلامتکور فرما ویکے۔ خدا و ند تعالی ضراط متنقی عطافر ماوے۔

ہاں! آپ نے ہم می اللہ اور اخبار بدر ملاحظہ فر مایا ہوگا کہ جس میں ہم سب مسلمانوں کو کا فرقر اردیا گیا ہے حتی کہ اگر کوئی شخص مرزاصا حب کو چاجان کراوران کے دعویٰ پرائیمان بھی رکھتا ہو لیکن اگر بیعت نہ کی ہوتو وہ بھی کا فر ہے۔ بیتح میرآ پ کے عقائد کے بالکل خلاف ہے۔ براہ مہریانی اس پر نہایت توجہ سے غور فرماویں۔ خداوند کریم اپنا رحم کرے۔آمین۔ آپکا دوست نیاز مندفضل احمد عفاء اللہ عنہ

ا جمادی الاول <u>۳۲۹ اجری مطابق ۱۹ جون ۱۹۱۱ ،</u>

جَمْعيتِ خَاطَى

# نمبر ۹ بفل پوسٹ کارڈ منجانب مولوی غلام رسول صاحب انسپکٹر پولیس موگا

الإجون إا 19 وموگا

حامدأ و مصليًا و مسلمًا

مری و خلصی۔السلام علی من اتبع الهدی اوازش نامہ پہنچا۔مظاور فر مایا۔

میں خود شرمندہ ایموں کداب تک آپ کے خط کا جواب آپ کی خدمت میں بھیجانہیں
جاسکا۔ وجہ یہ ہوئی کہ پہلے اکتو برتک میں ایک گونہ شکش تا میں رہا کہ جواب کھوں یا نہ۔آخر
پربچند و جوہ جن میں ہے آبک وہ وعدہ بھی تھا جوآپ ہے کرچکا تھا۔ بڑی مشکل ہے وقت
نکال کرنومبر اور دیمبر میں لکھا۔ اور یفضلہ تعالیٰ کمیل ہوا۔ گر پھر نقل کے واسطے چونکہ وہ طویل
ہوگیا تھا وقت ندیل سکا۔ تو اپنے براور زادہ غلام مرتضی خان کو جواسی شلع میں بندو بست میں
ہوگیا تھا وقت ندیل سکا۔ تو اپنے براور زادہ غلام مرتضی خان کو جواسی شلع میں بندو بست میں
ہوا ہے کہ واسطے دیا۔ گروہ تیار ہوگئے اور عرصہ تک بیار رہنے کے بعد پھران کی ڈیوٹی
ہیں بوا ہے۔ آب میں نے پھر تاکیدی خطالع ایم ہوئے کہ و یہ ہی میرے پاس واپس کردیں۔
تو آہت آہت جوں جوں وقت ملا میں خود ہی تھل کی گوشش کروں گا۔ طبع کرانے کے واسطے
آپ کا اختیار ہے۔ گر جب تک اے و کیونہ لیں طبع کیا کرا کمیں گے۔ ہم می کا بدر میں نے
د کیے لیا ہوا ہے۔ میری تجھ میں تو اس میں کوئی ٹی بات نہیں۔

راقم بنده غلام رسول تميم

لے شرمندہ ہونے کی ہات ضرور ہے۔منہ

ع اس دول کی بی ایسی تا تیرہ پہلے مقاش میں ڈالا۔ پھر وقت نکالنے میں مشکل پڑی کہ جس مزیز کونٹل کرنے کے لئے دیا گیاو و بیچارے بیار ہوگئے خدا خبر کرے کدار کا جواب میرے پاس کی سکے۔ مند۔

عَقِيدًة خَدْ إِلَٰهُ وَ اللَّهِ اللَّ

145

جَمعيتِ خَاطَى

### نمبر۵: خطمنجانب احقر فضل احمدانسپکٹر پولیس او دیا نہ م

٨ جولا ئى ١٩١٢ء

باسمه جحاننه يمكرم بنده جناب مولوى غلام رسول صاحب انسيكثر يوليس موگاضلع فيروز يور بعد مراہم باوجب آئکہ۔عرصہ ہوا آپ کے وعدہ کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا۔گرافسوں اب تک دوسال ہوئے جناب نے جواب عرایف ارسال ندفر مایا۔معلوم نہیں کیا موجب ہوا۔ آ پ کے بوسٹ کارڈ مور ندام جون <u>۱۹۱۱ء</u> کے اخبر فقرہ کا جواب تیار رکھا ہےا اس ا تظار میں کہ آ پ کے جواب کا جواب بھی اس کے ساتھ عرض کیا جاوے گا۔ مگر تعجب ہے کہ آپ نے وعدہ موثق کوفراموش فرمادیا مخلصی منشی خان صاحب سب انسپکڑ جلال آباد کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ نے ارشاد فرامایا کے کہ جواب خطنہیں بھیجا جاویگا۔ یہ بات من کر مجھے اور بھی زیادہ انسوس ہوا کہ یا تو وہ شورا شوری ، یا یہ بے نمکی ، وہ کل دعد سے بھی جو مجھ سے آپ نے فرمائے تھے دور ہو گئے۔ اور خدا وند کرائیم کے احکام او فو ا بالعقود (مائدہ) اور بعهدی اوفوا(نحل) واوفو بعهد (اسرائیل) کوبھی پس پشت ڈال دیا۔نعوذ باللہ منها. اس پر مجھے خیال ہوا کہ بیمر یضہ آ پ کی خدمت میں بھیج کرمنشی محرحسین خان صاحب کی کلام کی تقید بق کروں۔اس لئے تکلف خدمت سامی ہوں کہ براہ مہر مانی جواب ہے مفکور فرما ئیں کہ خان صاحب نے جوفر مایا وہ سیجے ہے۔اگر سیجے ہے تو نیاز مند کو بھی اس کے موجهات ہےمطلع فرمائیں۔اوراگر حیج نہیں تو جواب عریضہ ارسال فرما کرمسرور فرمائیں تا كەاس كا جواب الجواب فوراً خدمت شريف ميں بھيجا جادے۔اور نيز جواب نوازش نامه مورخه ۲۱ جون ۱۱۹۱۱ وارسال خدمت ہو۔ تا کہ آپ کومعلوم ہوجائے کہ کس قبلہ زی بات آپ کے عقید و کے برخلا ف اخبار الحکم بعد میں رسالہ تشخید الا ذبان ہے لکھی گئی ہیں۔اور علاو واس

ل بدجواب ان شاءالله بصورت حسد دوم اس قط کے سمجھا جائیگا۔

جمعيت خاطر

کآپ کی قوم بنی تمیم کی کسی قدر تاریخ بھی گئی ہے۔ میں صلیفہ عرض کرتا ہوں میراارادہ محض اصلاح کا ہے۔ و ما ادید الا اصلاح و ما تو فیقی الا بائلہ اگر حسب قول منتی محمد اصلاح و ما تو فیقی الا بائلہ اگر حسب قول منتی محمد حسین خان صاحب واقعی آپ جواب دینائبیں چاہتے ہیں تو مہر بانی کر کے اجازت بخشیں کہ جو کچھ کھیا ہوا ہے وہ مطبع میں بھیج دیا جا و ہے۔ تاکہ پبلک کومیری اور آپ کی گفتگو کا موازنہ ہو تھے۔ زیادہ و السلام علی من اتبع المهدی.

آپ کا خیرخواه نیاز مندفضل احمرعفاءالله عنه ۲۲ رجب و ۱۳۳۳ جری مطابق ۸ جولا کی ۱۹۱۶ء

# نمبرے بقل پوسٹ کارڈمنجانب مولوی غلام رسول صاحب انسپکٹر پولیس موگاضلع فیروز پور

۵ اجرال کا ۱۹۱۰

عَقِيدًا وَخَدُ اللَّهُ وَأَسِلًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حامداً مصليا مسل

جَمْعيتِ خَاطَى

وه بھی بھیج دیں۔ تا کہ اگر مجھے وہ با تیں تشکیم نہ ہوں تو ان پر ساتھ ہی عرض کروں۔ میری
ذات یا میری قوم کی بابت بچھ معرض بحث میں لا نا ذاتیات میں نہ شامل ہو۔ اور اس میں
اصلاح بھی کیا ہوگی۔ میں ایک عاجز گمنام آ دی ہوں۔ میں تو اس ہے بھی ڈرتا ہوں کہ آپ
میری کم لیا تی اور بے ملمی نشر کرنا چاہتے ہیں۔ خیر بہتر ہے کہ جو پچھے اور نکھا ہے وہ بھی ارسال
فرما کمیں ۔
بندہ غلام رسول۔

# نمبر7 بفل پوسٹ کارڈ منجانب قاضی فضل احمدانسپکڑ پولیس لودیا نہ۔7۸جولائی ۱۹۱۲ء

لود ماند-۱۸جولا کی ۱۹۱۲<u>ء</u>

کرم بنده مولوی صاحب زادشوقہ ۔ وہلیم السلام ۔ آپ کا نوازش نامہ بجواب نیاز مند پہنچا مشکور فر مایا ۔ المحمداللہ اب مجھے امید بہوتی ہے کہ آپ ضرور ارسال فرما ئیں گے۔ مور خدا ۲ جون ۱۹۱۱ یو کے نوازش نامہ کے اخر فقرہ کے جواب میں جوتح برکیا گیا ہے وہ اس صورت میں بھیجنے کے لئے تیار تھا کہ آپ جواب ارسال نہیں فرما ئیں گاب چونکہ عزم بالجزم کرلیا ہے۔ اس لئے تحریر شدہ خیالات اس کے جواب الجواب کے ساتھ ارسال خدمت شریف کروں گا۔ آپ کا فرمانا کہ آپ میری ذات کی بابت تحریر کرنا کہیں ذاتیات میں شامل موجائے۔ سوواللہ یہ ہرگر نہیں ہوگا کہ ذاتیات پر حملہ کیا جادے۔ جس سے کی ہم کا رنج برجو ۔ ایسے خیالات نہایت ذلت کی وجہ پر جیں انشاء اللہ تعالی عرض وہی ہوگا۔ جس میں برحے۔ ایسے خیالات نہایت ذلت کی وجہ پر جیں انشاء اللہ تعالی عرض وہی ہوگا۔ جس میں جرک اور اصلاح ہو۔ اس کے سوالکھنا ضلالت ہے۔ بخدا میر اارادہ ابتدائی سے بیہ ہرک خوشنودی کا خیری اور آپ کی سمجھ میں وہ بات آ جائے جو خدا اور اس کے رسول کی کی خوشنودی کا موجب ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ داجون ۱۹۱۲ء کی پوسٹ کارڈ کا اخر فقرہ یا ونہیں ہے کہ کیا

عَقِيدُة خَمْ اللَّهُوَّةُ (جاء؟)

ماسمه سبحاند

جمعيت خاطر

تھا۔افسوس ہے کہ دین کے معاملہ میں ایسی فراموثی۔ سنتے میں نے اپنے عربیضہ ۱۹ جون ۱۹۱۲ء میں عرض کیا تھا کہ آپ نے اخبار بدر ۴ مگی ۱۹۱۱ء کا ملاحظہ فرمایا ہوگا جو آپ کے عقیدہ کے برطلاف ہے۔ اس کے جواب میں آپ انے ۲۱ جون ۱۹۱۲ء کو پوسٹ کارڈ ارسال فرمایا۔ کہ مسمی کا بدر میں نے دیکھ لیا ہوا ہے۔ میری مجھ میں تو اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ والسلام علی من اتبع البعدی ۔

# نمبر۸: پوسٹ کار ڈمنجانب مولوی غلام رسول صاحب انسپکٹر پولیس ۔سرگودھا۔

كم اكست 1915ء

حامداً مصليًا و مسلمًا

کرم و معظم جناب قاضی صاحب!السلام علیم ورحمة الله میں موگاہے تبدیل ہو

کر یہاں آگیا ہوں۔ آج ضح کو پہنچ کر جارج لیا ہے۔ جناب کا کارڈ ملامشکور فر مایا۔ میں
نے مسودہ مذکورا کی عزیز کوشل کو دیا ہے۔ میر ہے پاس اس قدروفت نہ تھا وہ منظمری لے گئے
ہیں۔ جس وقت وہاں ہے پہنچا ارسال خدمت کروں گا۔ انشاء الله تعالی والسلام مع
الاکرام۔ حضرت قبلہ خان اجساحب ہے ملاقات ہوتو سلام نیاز پہنچاویں۔

احقر غلام رسول۔

الله المنافرة المنابع المنابع

لے اس میں پوسٹ کارڈ کے جواب میں ایک مفصل عرض کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہو سکے کہ آپ نے کس ہے اعتمالی سے کہ دیا کہ میں نے اس اخبار کود کچیا ہیا ہے۔ اس میں کوئی نئی یا ت نیاں بید دوسرا حصداس ڈیا کا ہوگا۔ منہ ع خان صاحب محد سبرام خان صاحب پیشتر اُنسیکڑ لودیا نہ۔

جَمعيتِ خَاطَٰن

## نمبرے بقل پوسٹ کارڈمنجانب قاضی فضل احمدانسپکٹر پولیس لودیا نہ ماسمہ جانہ لودیانہ

🕜 محرم ومعظم مولوی صاحب بعد مراسم باوجب آ ککد ِ مزاج شریف کیم اگست ۱۹۱۶ یا نوازش نامه آپ کا پہنچ کر باعث تسلی ہوا تھا۔ کہ جناب جواب عریضہ ضرور ارسال فرما سنگے جس نے آج تک (یانچ ماہ) منتظر رکھا۔ مگراب میں مایوسانہ حالت میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے عریضہ کا جواب آپ دراصل بھیجنا نہیں جاہتے ہیں۔ بہت ہے وعدے فر مائے مگرافسوں پورے ندہوئے۔اب بی<sub>د</sub>آ خری عریضہ خدمت عالی میں بھیج کرملتھیں ہوں کہ اگر جناب ایک ہفتہ تک جواب عریضہ ارسال فرما دینگے تو بہتر۔ درنہ نیازمند کو باتق ہوگا کہ میری طرف ہے جس قدر لکھا جاچا ہوا ہے اس کے طبع کرانے کا خود کو مجاز مجھول۔ اورا گرایک ہفتہ تک آپ کی طرف سے جواب عریضہ کا پینچ جائیگا۔ تو میں پھراس کا جواب الجواب عرض کروں گا۔ مگر میں مایوں ہو چکا ہوں کہ آپ جوابء ریضہ ہرگز ارسال نہیں فر ماوینگے۔ کیونکہ عرصہ اڑھائی سال کا گزر چکا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ پس اب امید کرتا ہوں کہ آ ہے مجھے آخری جواب سے مشکور فرما وینگے۔ اوراجازت بخشیں گے کہ میں اس تر بینہ کوطیع کے لئے مطبع میں جیبج دوں ۔میرااور آپ کا معاملہ خدا کے سامنے ہے۔اور میں حلفاع ض کرتا ہوں کہ میراارادہ محض اصلاح کا ہے۔اور يجينين المنتظر نياز مندفضل احرعفاءاللدعنه

......

جمعيت خَاطَى

# نمبر ۹ بقل پوسٹ کارڈ بجواب پوسٹ کارڈ بالامنجا نب مولوی غلام رسول صاحب انسپیٹر پولیس ضلع شاہپور۔

بسم الله الرحمن الوحيم

تحمده ونصلي على رسوله الكريم.

ىرگودھا\_۳جنورى<u> ۱۹۱۳ء</u>

م معظم جناب قاضى صاحب السيلام على من اتبع الهدى. كاردُ رَبنجا مشکور فر مایا۔ میں شاید سلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آ پطویل خط کے جواب کے متعلق سلے پہل تو واقعی میرا خیال تھا کہ جواب میں عرض نہ کروں۔ کیونکہ آپ کی طرف سے نوبت ختم تک پینچی ہوئی نظر آئی تھی ۔ گر کھر چند در چند وجوہ ہے بخوف معصیت آ مادہ ہوا۔ اور اس اکتوبر کےاخیر میں اللہ تعالیٰ کے فقتل کے بھروسہ پر جواب لکھنا شروع کر دیا۔اورای دیمبر میں ماوجود عدیم الفرصتی کے اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان ہے مکمل ہو گیا تھا۔ میں نے ہر چنداختصار کی کوشش کی تاہم جواب بہت ساتھیم صورت کی کتاب بن گیا۔ اب اے صاف کرنے کی ضرورت تھی جس کے واسطے میر لے پاس وقت نہ تھا۔اور میں طبغا بھی اینے لکھے ہوئے کونقل کرنے سے تکلیف گریزی کر نیوالا ہوں۔اس کئے مسودہ مذکور پہلے ایک عزیز کودیا گیا کفتل کردیں جوعرصہ تک ان کے باس رہا مگر ان کوجھی وقت نہ ملاصرف چند صفحے ہوئے تھے کدان ہے واپس لینا پڑا۔ پھر شاید جولائی گذشتہ میں ایک اورعز پزنے امید ظاہر کی کہ وہ نقل کر علیں گے۔ چنانجہ ان کو دیا گیا۔اگست میں میں ادھر تبدیل ہو آیا۔اور شاید مجھ سے پہلے ہی منتگری تبدیل ہو گئے تھے۔ مجھے اب تک انتظار رہا کفقل مکمل کر کے ارسال کرینگے۔مگرکسی وجہ سے ان ہے بھی نہ ہوسکا۔اور آج یا پنج چیرروز ہوئے ہیں کدمسود ہ جوں کا توں معانی کے خط کے ساتھ میرے پاس واپس آ گیا۔اب اس کی نقل میرے

عَقِيدَة خَهُ إلِنُهُو المِدَا

جَمْعيتِ خَاطَى

واسطے آسان کام نہیں۔کہ میرے پاس وقت نہیں ایک اور عزیز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نقل کر دیگا۔ بیں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ میرے نام کو مطبع میں نہ لیجاویں۔اور اب بھی عرض کیا ہے کہ آپ میرے نام کو مطبع میں نہ لیجاویں۔اور اب بھی عرض ہے کہ میری پوزیشن اور کم علمی اس قابل نہیں ہے۔میری اصلاح مطلوب ہے۔ تق آپ اپنا فرض ادا کر بچلے۔ اور پچھ فرما نا ہوتو وہ بھی فرمالیں۔اور چاہیں تو جواب کا انتظار کریں دور نہ اختیار ہے۔

غلام رسول \_

.....

## بإدداشت

مولوی صاحب کابیرآ خری خط ہے۔ اس کوبھی اس وقت سوا سال کا عرصہ گز ر گیا۔ مگر جواب نہ پہنچا۔ حالانکہ آپ کے پوسٹ کارڈ نمبر ۵ مورخہ ۱۲ فروری ۱۱<u>۹۱</u>۱ سے واضح ہوتا ہے کہ جواب خط تیار ہو گیا ہے۔ اور عزیز غلام مرتضی خال کونقل کے واسطے دیا گیا ہے۔ نقل ہونے یر بھیجا جائے گا۔اس کوبھی سواتین سال منقصی ہو گئے۔مگرافسوس اب تک نیقل ہوسکا۔او رنہ میرے پاس پنجا۔ ناظرین غور فر ماسکتے ہیں کہ دراصل کوئی جواب لکھا بھی گیا مانہیں۔ اگرلکھا گیا تھا تونقل ہونا دو جار ہفتہ کا کام تھا۔جس کوسوا تین سال گزر گئے۔میرا خیال ہے كەاول تۇ كوئى جواب لكھانېيى گيا۔اوراگر بالفرض كچھاناپ شناپ لكھا بھى موتو تمينى نے اس کو پاس نہیں کیا۔اور نداس قابل سمجھا کہ وہ جواب کی حیثیت میں جیجا جادے۔ پس اس آ خری پوسٹ کارڈ سے ان کا بجز ٹابت ہوتا ہے۔اور معلوم ہوتا ہے کہ کی مومیز وں کوفقل کے واسطے دیا گیا۔ مگر کوئی بھی کرند سکاغرض پیہ ہے کہ کوئی جواب نہیں ۔ای واسطے انہوں نے لکھ د ما ۔خواہ جواب کا نظار کریں۔ورنداختیار ہے ۔مگر میں اپنے اس خیال کا ثبوت رکھتا ہوں کہ مولوی صاحب کے جواب کو قادیانی تمیٹی نے پسندنہیں کیا۔اس لئے عدم میں رہامیں

جَمَعيتِ خَاطَى

ا ہے دوست مخلص خان صاحب منشی محمر حسین خان صاحب سب انسپکٹر جلال آباد ضلع فیروز پور کا خطفل کرتا ہوں۔ جومولوی صاحب کے ضلع میں تعینات ہیں۔ و **ھو ھد**ا۔

......

۱۲۱ نومبر ۱۹۱۱ نومبر ۱۹۱۱ نفر معکم ایندها کنتم جناب مخدومی زادعناییهٔ السلام علیم پیم پیسٹ کارڈ ملا۔ یا د آوری کاشکرید مجھے معلوم ہوا ہے کہ میاں صاحب کا جواب قادیاں کی جزل کمیٹی نے پسندنہیں کیا۔ اس واسطے آپ کے پاس نہیں پہنچا۔ ترمیم تمنیخ ہوری ہے۔ اگر مکمل ہوگیا تو بھیج دیں گے۔ اور پھر گویایہ تمام جماعت کا جواب ہوگا۔ فقط

مجرحسین خاں لودھی سبانسپکڑتھا نہ جلال آباد

Marian ....

خان صاحب نے اس سے بہت پہلے فر مایا تھا کہ بین نے آپ کا خطاد یکھا تھا اور اس وقت میں نے آپ کا خطاد یکھا تھا اور اس وقت میں نے میاں غلام رسول صاحب انسپکٹر کو کہد دیا تھا کہ اس کا جواب ہر گرنہیں دے سکو گے۔ یہ میری پیشن گوئی بوری ثابت ہوگئی۔ انا اللہ وانا الله واجعون ، اس قدرانظار یعنی سوائین سال کے بعد مطق میں بھیجا جاتا ہے۔ اللہ توانا الله واجعون ، اس قدرانظار یعنی سوائین سال کے بعد مطق میں بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تارک و تعالی اس کو ذریعہ ہدایت مشکرین بنائے۔ آئین ثم آئین۔

خا ئسارفضل احرعفی الله عنه اامنگی<u>۱۹۱۲ه</u>،مقام لودیانه

### نوٹ

ماہ اگست ۱۹۱۳ء کوسفر مج و زیارت پیش آیا۔ المحمد الله والمهنة ماہ جنوری ۱۹۱۸ء کو الله الله والمهنة ماہ جنوری ۱۹۱۸ء کو الله الله کا الله الله کا الله که کیا گیا۔ اور مطبع میں انتظام طبع کیا گیا۔

اس کا دوسرا حصہ تیار ہے۔وہ بھی ان شاءاللہ تعالیٰ مطبع میں دیا جاویگا خدا کرے مرزائیوں کوسراط ستعقیم حاصل ہو۔

مقام لودیانه فقیر نیازمند فضل احمد عفاء الله عنه ۱۵ کتوبر <u>۱۹۱۵ م</u> tou of the state o

از: اماً المِنْسَفُ عِبْدُرِين فِيلْت تَصْرِتُ عِلْم مُولان مُعْنَى قَارى حَفظ امام المحمد رصف مُحتن مُحدُّ قَادِي بَرَكَانَ جَنِي بَرَيلِوي مِعْاللَّهِ لِيهِ

مَالاتِإننُدِي
 رَدِقاديَانيث

### حالات زندگی

اعلی حضرت امام البسنت مجدد دین وملت حضرت علامه مولانا قاری حافظ مفتی احمد رضائعاں محدث قادری برکاتی حفی بر بلوی رحمة الله علیه واشوال ۲۱ ۱۳ هـ مطابق ۱۳ جون ۱۸۵۲ و کوامتر پر دیش کے شہر بر بلی میں ایک دینی وعلی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آٹھ سال کی عمر میں فون نحوی نصد اید الحون نامی دری کتاب پڑھنے کے دوران ہی عربی زبان میں اس کی شرح کھی۔ دس سال کی عمر میں اصول فقہ کی نہایت معرکة الآراء، ادق واہم کتاب دسمسلم الثبوت مصنفہ حضرت محب الله بہاری کی بسیط شرح تصنیف فرمائی۔ تیرہ سال دس ماہ پانچ دن کی عمر میں تمام علوم مروج در سید نے فراغت حاصل کرکے با قاعد وقد رئیس کا آغاز کیا، اور منصب افتاء کی ذمہ داری سنجال لی ۔ پھر خداداد ذبانت اور زور مطالعہ سے بتدر تنگی مختلف شرقی وغربی علوم کوخود دی حل فرما کر را گھی بیائی۔

ہا کیس سال کی عمر میں بیعت وخلافت ہے مشرف ہوئے اور پیر مرشد نے فخریہ ارشاد فرمایا:

> ''قیامت کے روز خدانے پوچھا کہ آل رسول ادنیا ہے کیالائے ہو؟ تومیں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔''

اب تدریس، افتاء اور تالیف وتصنیف کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کی طرف خصوصی توجہ دی۔ مسلمانوں میں بھیلے ہوئے ناظرتم وردائ کو مٹانے کے در پے ہوئے، بدعات وخرافات کے خلاف محاذ قائم کیا اور دوسرے ندا جب کی تر دبیہ کے ساتھ ساتھ خود اسلام کے نام پر غیر اسلامی نظریات بھیلانے والے مختلف فرقوں کے ردوابطال میں پوری تن دہی کے ساتھ مصروف ہوگئے۔

(١٦١٥همدونيت اخان

۱۳۱۸ ه مطابق ۱۹۰۰ و کوخد و م جهال شخ شرف الدین احمد کل منیری کے جانشین جنا ب حضور شاہ امین احمد فردوی ، زیب سجادہ خانقاہ معظم بہار شریف کی صدارت میں منعقدہ پیٹنہ کے تاریخ ساز اجلاس کے اندر غیر منقسم ہندوستان (موجودہ ہندو پاک اور بگلا دیش) کے سیکڑوں عما کہ علماء ، مشاکخ اور خانقا ہول کے سجادہ نشین حضرات کی موجودگ میں مجددہ ماند حاضرہ (موجودہ صدی کا مجدد) کے خطاب سے فراز ہوئے \_\_\_\_اور شی مجددہ ماند حاضرہ (موجودہ صدی کا مجدد) کے خطاب سے فراز ہوئے \_\_\_\_اور آپ کی جملاتھا نیف جواس وقت دوسو کے قریب تھیں ، ان کا نصف حصہ یعنی تقریبا ایک سو کتابوں کا پہلا ایڈیشن بہیں مطبع تحفد حنفید سے شائع ہوا۔

۱۳۲۴ ہے مطابق ۱۹۰۱ء میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور دوسرے مما لک کے علماء ومشائخ نے بھی آپ کی معجد دیت کا ہرملا اعتراف کیا، اور آپ کو اهام الانعمہ کے لقب سے یا دکیا۔

۱۳۳۰ه مطابق ۱۹۱۱ء کوآپ نے قرآن کریم کااردو زبان میں سی تی ترین ترجمہ کنز الایمان عطافر مایا۔

بارہ جلدوں میں فقہ اسلام کاعظیم انسائیکلو پیڈیا " منتاوی د ضعوبه" عالم اسلام کوعطافر مایا (تخ تئے کے ساتھ 33 جلدوں میں دستیاب ہے)۔ پھراحیائے علوم اور تجدید وین کے ان داخلی امور کی انجام وہی کے ساتھ خارجی المور کی طرف بھی عنان توجہ منعطف کی فلسفیوں کے بنریانات واضح کے سے سائنس کی قد آ ورشخصیتوں ٹیوٹن، کارٹیکس ،کھیلر اور آئن سٹائن کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے بعض فلط نظریات کا آئیس کے اصولوں کی روشنی میں ردفر مایا \_\_\_\_ امریکہ کے مشہور منجم پروفیسر الیف پورٹا کی فلط پیشین گوئی کی دھیاں اڑا کیں \_\_\_ مسلم یونیورٹی کی گھڑھ کے وائس چانسلرما ہر ریاضیات پروفیسر ڈاکٹر سرضیا والدین کے لانچل سوالوں کو طل فر مایا، جس کے اعتراف میں ان کو کہنے پروفیسر ڈاکٹر سرضیا والدین کے لانچل سوالوں کو طل فر مایا، جس کے اعتراف میں ان کو کہنے

پرمجبور ہونا پڑا کہ:

'' نوبل انعام کی مستحق تو در حقیقت بیاستی ہے جونام وٹمود سے دور، کنج خمولی کے اندر بوریائے ہے ریائی پیلیٹھی خوش ہے۔''

و صبال:

قمری مبینے کے اعتبار سے ٦٤ سال کھی ماہ کی عمر پاکر ٢٥صفر ١٣٣٠ء مطابق ٢٨ را كتو بر ١٩٢١ء بروز جمعه كواس دار فانی ہے دار آخرت کی طرف رحلت فر ما گی۔

#### امام اهلسنت البالحد كے علوم وفنون

امام اہلسنّت کی ایک ہزارے زائد تصنیفات (مطبوعہ وغیر مطبوعہ) کے جائزہ کے بعد محققین کی جدید تحققین کی جدید تحققیت کے مطابق ہے بات پورے وثوق ہے کہی جاسمتی ہے کہ ایک سوسے زائد قدیم وجدید، دینی، ادبی اور سائنسی علوم پرامام اہلسنّت عایار نریہ کورسترس حاصل تھی۔ امام اہلسنّت عایار نریہ کورسترس حاصل تھی۔ امام اہلسنّت عایار نریہ کے علمی وتحقیق کہکشال کے ستاروں کی فہرست:

Recitation of the Holy Quran

Phonography Spelling

Explanation of Quran

Principal of Explanation

Writership in Different Style of

Qurananic Letters

Tradition of the Holy Prophet

Principal of GoD.s

Recitation of the Holy Quran

Principal of GoD.s

## الماجمد ونيست اخان

| Massenger,s Tradion             |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Documentry Proof of Traditon    | اسانيدعديث                            |
| Citation of Althorities         | 0                                     |
| Cycipedia of Narrator Tradition | اساءالرجال                            |
| Branch of Knowledge Judging     | 96                                    |
| Merits                          |                                       |
| Critical Examination            | جرح وتعديل<br>تخ تئ احاديث            |
| Talk & Put Reterencess of the   | تخ تخ احادیث                          |
| Tradition                       |                                       |
| Colloquial Language of          | لغت حديث                              |
| Traditions                      |                                       |
| Islamic Law                     | فقه                                   |
| Islamic Jurisprudence           | اصول فقنه                             |
| Legal Opinion Judcial Verdict   | رسم ألمفتى                            |
| Law of Inheritance and          | علم الفرائض                           |
| Distribution                    |                                       |
| Scholastic Philosophy           | علم الكلام                            |
| Article of Faith                | علم الكلام<br>علم العقا كد<br>علم ذور |
|                                 | علمنور                                |

## (١٦١همدونيت الحان

| Metaphor                 | استعارات                      |
|--------------------------|-------------------------------|
| Rhetoric                 | علم البيلان والمعانى          |
| Figure of Speach         | علم البلاغت (ملمهنائغ ديدائع) |
| Dailectics               | علمالباحث                     |
| Polemic                  | مناظره 🔗 💃                    |
| Etymology Morphology     | علم الصرف من المالي           |
| Syntax (Arbic Grammer)   | علم المحو                     |
| Literature               | علم الأوب                     |
| Science of Prosody       | علم العروض ل                  |
| Lim-ul-barr-wal-baher    | علم البروالبحر                |
| Arithmetic               | علم الحساب                    |
| Mathematic               | رياضى                         |
| Astronomical Tables      | زيجات                         |
| Fractional Numeral Maths | تكبير                         |
| Geometry                 | علم الهندسه                   |
| Algebra                  | جبرومقابله(الجبرا)            |
| Trigonomatry             | منگناف (مطورروی)              |
| Greek Arithmatic         | ارثماطيقى                     |
| Almanac                  | علم تفتو يم                   |

## الما يمدونيت اخان

| Logarethim                              | اوگار مقم                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Numerology Cum Literology               | علم جفر                        |
| Geomancy                                | ( ) J                          |
| Reckoning of Time                       | توتيت کې                       |
| *************************************** | اوفاق(علم الوفق)               |
| Astrology                               | O PE                           |
| Study in From of Heaves                 | فلكيات ﴿                       |
| Geoglogy                                | ارضيات                         |
| Geodesy Survery(Mensuration)            | علم مساحت الارض                |
| Geography                               | جغرافيه                        |
| Physics                                 | طبيعيات                        |
| Metaphysics                             | مابعدالطيعيات                  |
| Chemistry                               | كيميا                          |
| Mineralogy                              | معدنیات                        |
| Indigenius System of Medicine           | طب وحكمت                       |
| Pharmacology                            | ادوبات                         |
| Botany(Phytonomy)                       | نباتيات                        |
| Statics                                 | نباتیات<br>شاریات<br>اقتصادیات |
| Political Economy                       | اقتصاديات                      |

## ١٨١٥ همدونيت افيان

| Economics                  | معاشيات       |
|----------------------------|---------------|
| Finance                    | ماليات        |
| Trade(Commerce)            | شجار <b>ت</b> |
| Banking                    | بينكاري       |
| Agricultural Study         | ذراعت 🍪       |
| Phontics(Phonology)        | صوتيات        |
| Ecology(Environment)       | ماحوليات      |
| Politics (Strategy)        | سياسيات       |
| Meteorology                | موسميات       |
| Weighing                   | علم الاوزان   |
| Civics                     | شبريات        |
| Practicalism               | عمليات        |
| Bio Graphy of Holy Prophet | سيرت نگاري    |
| Citation                   | حاشيه نگاري   |
| Composistion               | نثر نگاری     |
| Scholia                    | تعليفات       |
| Detailed Comments          | تشريحات       |
| Research Study             | تحقيقات       |
| Critique Philosophy        | تنقيدات       |

| Rejection                | روات                        |
|--------------------------|-----------------------------|
| Poetry                   | شاعري                       |
| Hamd-wa-Naat             | حمرونعت                     |
| Phylosophy               | فلسفه (قديم وجديد)          |
| Logic                    | منطق 🚱 😅                    |
| Compose Achronogram      | تاريخ گوئی                  |
|                          | علم الايام                  |
| Interpretation of Dreams | تعبيرالروباء مستعبيرالروباء |
| Calligraphy              | رممالخط (نتقيق النتايستقير) |
| Mythology                | اساطيريات                   |
| ~ C                      | (علم الاعتام، ويع مالا )    |
| Oratory                  | خطبات                       |
| Leeters                  | مكتوبات                     |
| Homily                   | يبدونصائح                   |
|                          | ا ذ کار (اوراد دونلائف)     |
|                          | نفوش آعويذات ومربعات        |
| 7,                       | تقابل اديان                 |
| Comparative Relegions    | ردموسيقى                    |
|                          |                             |

## ١٨١٥ همدونيت الحان

| Socialogy                               | عمرانيات          |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Biology                                 | حياتيات           |
| Preference Study                        | مناقب             |
| Ethnology                               | علم الانساب       |
| Superlative Study                       | فضائل کی میں      |
| *************************************** | زائز چەدزانچە     |
| 332700000 (PR.S.M.H.M.H.M.M.M.000)      | سلوک الله         |
| Mystagogy                               | تفوف م            |
| Spritual Study                          | مكاشفات ك         |
| Ethics                                  | اخلاقيات          |
| History & Biography                     | تاريخ وسير        |
| Journalism                              | صحافت             |
| Zology                                  | حيوا نيات         |
| Physiology                              | فعليات            |
| Cosmilogy                               | علم تخلیق کا ئنات |
| Psychology                              | نفيات             |
| Linguisce (Languages)                   | لسانيات           |
| Arabic, Persion, Hindi                  | نظم عربی و فارس و |
| Poetry/Composition                      | ہندی              |

﴿ ١٨١٨ عِمد وضِيبًا خَانَ

Arabic, Presion & Hindi

نثرعر بی، فارسی، مبندی

Composition

Old & Modern Astronomy

يئت (لذير وجديده)

Geo-Physics

ارضى طبعيات

Cytology

للم خليات

Law

قانون

Take & Put Referencess of

علم الأحكام

Ordinancess

International Affair

علم بين الاقوامى امور

Physiognomy (Phrevnology)

علم قيافه

Molecular Biology

سالماتی حیاتیات

#### تصانيف

امام المستنت ما بردر کیلم نے تمام شعبہ ہا کے علام کا اور آپ کی شخصیت نے بحثیت قائد ورا انہما تمام شعبہ ہائے حیات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جناب سیومحہ جیلانی بن سید محامد اشرف ایڈیٹر "المعیوان" بمبئی امام المستنت ملیار در کے جو علمی کے متعلق ایول وقی طراز ہیں۔
''اگر ہم ان کی علمی و تحقیق خدمات کو ان کی ۲۲ رسالہ زندگی کے حساب سے جوڑیں تو ہر ۵ رکھنظ میں امام احمد رضا ایک کے حساب سے جوڑیں تو ہر ۵ رکھنظ میں امام احمد رضا ایک کی اسلیلیوٹ کا جوکام تھا امام احمد رضا نے تیں۔ ایک متحرک ریسر چ

(١٨١هدونيت اخان

# ا پی جامع شخصیت کے زندہ نقوش چھوڑ کے''

(العيؤان: المم احردضا فبرمادج ٢١٩٤١)

الحجة المؤتمنة في آية الممتحنة

النفخة الفائحة من مسك سورة الفاتحة

ناثل الراح في فرق الريح والرياح

الزلال الانقى من بحرسبقة الاتقى

انوارالحلم في معاني ميعاد استجب لكم

كنزالايمان في ترجمة القرآن

تفسي

حاشیقنیر بیضاوی حاشیقنیرخازن

> حاشيه معالم النغز! تضير سورة والضحل

حاشیة نسیرخاندن حاشیدر منثور حاشیه معالم التزیل

تغيرباء بسمالله

انباء الحي ان كتابه المصون تبيان لكل شني الصمصام على مشكك في آية علوم الارحام

كنزالايمان في ترجمة القرآن:

ترجمہ کر آن کنزالا بمان امام اہلسنت ملیالا جد کا عظیم کارنامہ ہے،اردو میں چند اراجم براہ راست متن قرآن ہے کئے گئے ہیں باقی تمام تراجم یا تو سابقہ تراجم کا ترجمہ و تسہیل ہیں یا تفہیم یا پھر لفظی تراجم ہے گئے ہیں باقی تمام تراجم یا تو سابقہ تراجم کا ترجمہ و تسہیل ہیں یا تفہیم یا پھر لفظی تراجم ہے اپنے اپنے مترجمین عربی میں ناواقف ہیں ہے ہمرکیف امام اہلسنت علیالرجہ کے ترجمہ قرآن کو میدا تمیاز خاص حاصل ہے کہ وہ تراجم کوئیس بلکہ متن قرآن کو سامنے رکھ کہ کیا گیا ہے۔امام اہلسنت علیالرجہ بیک وقت زبان عربی کے صاحب طرزادیب و شاعر اور زبان اردو کے صاحب طرزادیب و شاعر اور زبان اردو کے صاحب طرزادیب و شاعر اور زبان اردو کے صاحب طرزادیب و شاعر اور قبان اردو کے صاحب طرزادیب و شاعر ہو تھے، زبان وادب کے شیب و فرازے باخبر سے تفیر وجد یہ پ

عَقِيدُة خَمَالِلْبُوَّةِ (١٢٨٠)

67

اور پہنائیوں پر تھی اس لیے انھوں نے ایساتر جمہ کیا کہ دورجد بدکا کوئی علمی اکتثاف یاسائنسی تجربہ، ترجمہ کی معنویت کو مجروح نہیں کرسکتا۔ معاشیات، فلکیات کے بعض جدید مسائل سامنے آئے تو ان عقد وں کاحل کنز الا بمان میں نظر آیا دوسرے تراجم ساتھ نہ دے سکے کنزالا بمان وسر اس اللہ اور میں منظر عام پر آیا یعنی محدث بریلوی کے وصال ہے دس برس قبل سے در قبل سے دوہ دوہ دور تھا جب ہر مسلک و فد جب کے اکابر علما و موجود تھے مگر کی نے کنز الا بمان پر حرف گیری نہ کی ۔ گنز الا بمان پر متعدد علما واور دانشوروں نے مقالات لکھے ہیں۔

ایک اہل حدیث عالم سعید بن عزیز یوسف زئی نے اپنے مقالہ میں کنز الا بمان کی ایک اہم خصوصیت پراظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے :

" بیالی ایباتر جمہ وران مجید ہے جس میں پہلی باراس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ جب ذات باری تعالیٰ کے لیے بیان کی جانے والی آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے تو بوقت ترجمہ اس کی جلالت، علوت، تقدی وعظمت و کہوائی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے جب کہ دیگر تراجم خواہ وہ اہل حدیث سمیت کی بھی مکتب ہے جب کہ دیگر تراجم خواہ وہ اہل حدیث سمیت کی بھی مکتب فکر کے علماء کے بول ان میں یہ بات نظر نہیں آتی \_\_\_\_\_ اس طرح وہ آیتیں جن کا تعلق مجبوب خداشفیع روز جزنا، سیدالا ولین طرح وہ آیتیں جن کا تعلق مجبوب خداشفیع روز جزنا، سیدالا ولین والآخرین، امام الا نبیاء حضرت محرمصطفیٰ اس ہے جن میں والآخرین، امام الا نبیاء حضرت محرمصطفیٰ اس ہے جن میں خطاب کیا گیا ہے تو بوقت ترجمہ جناب مولا نا احمد رضا خاں صاحب نے یہاں پر بھی اور وں کی طرح نقی وانوی ترجمے خاں صاحب نے یہاں پر بھی اور وں کی طرح نقی وانوی ترجمے خاں صاحب میں ایا بلکہ صاحب ماین طبق عن المھوسی اور و دفعنا حس ماین طبق عن المھوسی اور و دفعنا

(١٨١٩مدونيت اخان

## لک ذکرک کے مقام عالی شان کو ہر جگد محوظ خاطر رکھا ہے۔ بیایک ایک خوبی ہے جودیگر تراجم بیں بلکل ہی ناپید ہے!

🧷 🕏 کنز الا بمان پرامام اہلستت ملیہ ارحمہ کے خلیفہ صدرالا فاصل علامہ مولا نا محمد نعیم الدین مرادآ بادی رہ اللہ ملیانے حواثی لکھے ہیں جونہایت مختصر اور جامع ہیں،عنوان ہے خزائن العرفان فی تفسیر القرآن۔ بیہ کنز الایمان کے ساتھ ہی شائع ہوئے ہیں \_ دوسری زبانوں میں بھی کنزالا بمان کے تراجم ہوئے ہیں مثلاً اندن یو نیورٹ کے پروفیسر محمد حنیف اختر فاطمی نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے جو لاہور سے شائع ہوچکا ہے، دوسرا انگریزی ترجمه یروفیسرشاه فریدالحق نے کیا ہے اور اس پر مفیدحواشی کا اضافہ کیا ہے جو کراچی ے شائع ہوچکا ہے۔ تیسرا اُنگریزی ترجمہ مار ہرہ (بھارت ، یوپی) کے ایک بزرگ کررہے ہیں \_\_\_ اس طرح سندھی میں مفتی محدر حیم سکندری نے کنز الایمان کا ترجمہ کیا ے۔ جو لا ہور سے شائع ہو چکا ہے۔ ایک دوہرے بزرگ نے بھی سندھی میں ترجمہ کیا ہے۔ بنگہ زبان میں بھی کنز الا بمان کا ترجمہ اوا ہے جورضا اکیڈی ( جا نگام ) نے قسط وار شائع کیا ہے۔اس کےعلاوہ دیگرز ہانوں میں بھی اس کے تراجم ہوئے ہیں،سرتاج حسین رضوی صاحب(بریلوی)نے ڈچ زبان میں ترجمہ کیا۔

اصول تفسير حديث حاشيه في السيوطي حاشيه بخاري حاشيه بخاري حاشيه بخاري حاشيه بخاري حاشيه بخاري حاشيه بامع ترززي حاشيه بامع ترززي

ا مولوی عیدین فریز ایسف زنی: کنزالایمان الل صدیث كی اظرین بحوار معارف رضا ( كراچی) شاره ۱۹۸۳ من ۹۹\_۹۹

حاثيه الآلي المصنوعه في الاحاديث الموضوعه حاثيه الموضوعات الكبيرللعلى القارى انباء الحذاق بمسالك النفاق تلألؤ الافلاك بجلال احاديث لولاك سمع وطاعة في احاديث الشفاعة الاحاديث الرواية لمدح الاميرمعاوية ذيل المدعالاحسن الوعاء اسماء الاربعين في شفاعة سيدالمحبوبين القيام المسعوذ بتنقيح المقام المحمود السانيد حديث

الاجازة الرضوية لمبحل مكة البهية الاجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة النوروالبهاء في اسانيد الحليث وسلاسل اولياء الله المصول حديث شرح نخية الفكر الهادالكاف في حكم الضعاف

حاشيه شنن نسائي حاشية نن ابن ماجه حاشية ملاة القارى شرح بخاري حاشيه فتح الباري شرح بخاري حاشيه منداما مهاهمه بن عنبل حاشية شرح معانى الآثار للطحاوي حاشيه تنن داري حاشية يسيرشرح جامع صغيركك حاشيه مندامام أعظم حاشه كتاب الآثار حاشيه الخصائص الكبري للسيوطي حاشه كنزالعمال حاشيهالترغيب والترجيب حاشيدالقول البديع للسخاوي حاشيدالمقاصدالحسنه حاشية جمع الوسائل في شح الشائل حاشيه فيض القدير شرح جامع صغير حاشيهمرقاة المفاتع شرح مفتكوة المصابيح عاشيداشعة اللمعات شرح مشكوة

حاشيه ميزان الاعتدال حاشيه خلاصة تهذيب الكمال

لغت حديث

حاشيه مجنع بحارالانوارللطا براكيثني

44

ا-حاشية قاؤى عالمگيرى ٢-حاشية الطحطاوي على الدرالحقار ٣-حاشية فتح القديرلا بن البمام ٣-حاشيه بدائع الصنائع ۵-حاشيه البحرالرائق ٢-حاشيه الجو برة البيرة

يىسىرىرىيىر 2\_چدالىمتارىلى ردالحتار (خمس مجلدات)

٨- حاشيه مجمع الانهر

9- حاشيم إتى الفلاح

١٠ - حاصية الأسعاف في احكام الاوقاف

اارحاشيدا تخاف الإبصار

١٢\_حاشيهالاعلام بقواطع الاسلام

١٣- عاشيه الأصلاح شرح الأيصاح

مها۔حاشیہ فناؤی بزازیہ

۵ا۔عاشیہ بین الحقائق

مدارج طبقات الحديث

الفضل الموہبی فی معنی اذاصح الحدیث .

فهومذحبى

الافادات الرضوية (في اصول الحديث) حاشيه فتح المغيث

تخريع احاديث

عاشية صب الراية خراج احاديث البدايد النجوم الثواقب في تخريج احاديث الكواكب البحث الفاحص عن طرق احاديث المحصائص

الروض البهيج في آداب التخريج

جرح وتعديل

حاشيه كشف الاحوال فى نفقد الرجال حاشيه العلل المنتابيه

اسماء الرجال

حاشية تقريب التهذيب حاشية تهذيب حاشيدالاساء والصفات حاشيدالاصابة في معرفة الصحابة

حاشية تذكرة الحفاظ

۳۵\_حاشیه فآلوی حدیثیه ٣٦ ـ حاشيه فآلو ي زربينيه ٣٤\_حاشية فآذى غماثيه ۳۸\_حاشیه فآلوی عزیز بیشاه عبدالعزیز دبلوی وسرحاشه فتخ لمعين وبهرحاشيه عين الحكام اهمه حاشيه كتاب الخراج ۴۲ ـ حاشيه منة الجليل ٢٣٠ اعلام الاعلام بان هندوستان دارالاسلام ٢١٣ \_ احكام الاحكام في التاول من ينعَن ماله حرام ٣٥\_الآمرباحترام المقابر " ٣٦ ـ اقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامة 27 أجود القرئ لمن يطلب الصحة في اجارة القرئ ٣٨ ـ انوار الانتباه في حل نداء يارسول الله ٣٩ ـ ازين كافل لحكم القعدة في المكتوبة والنوافل ۵۰\_انجح الجد في حفظ المسجد اه\_ابجل ابداع في حدالرضاع ٥٢\_الاحكام والعلل في اشكال الاحتلام والبلل

١٧ ـ حاشيه جوابراخلاطي 21- حاشيه جامع الفصولين ٨ ارحاشيه جامع الرموز 9ا- حاشيه جامع السفار ۲۰ ـ حاشيه خلاصة الفتلا ي ٢١ ـ حاشيه رسائل الأركان. ۲۲\_حاشية شفاءالعفاد ۲۳ ـ حاشيه عناية خلبي (شرح الهدايه) ٢٠ ـ حاشيدالعقو والدرية تنقيح فالوى الحامدية ۲۵۔حاشیہ فوائد کتب عدیدہ ۲۷ ـ حاشه حلية أنجلي 12\_حاشه خادي ۲۸ ـ حاشيدوررالحكام ٢٩- حاشه نحة الخالق ثرح كنزالد قائق ومعوبه حاشه غنيتة المستملي ٣١- حاشية ثرح مسلك متقسط ٣٢\_حاشية فآلوى خانيه ٣٣ ـ حاشيه فآلو ي سراجيه ۳۴۔حاشیہ فتاہ ی خیر یہ

۵۳-الجو دالحلو في احكام الوضو ۵۳-تنوير القنديل في اوصاف المنديل ۵۵-لمع الاحكام ان الاوضوء من الزكام ۵۵-لمع الاعلم فيماهو حدث من احوال المم ۵۵-نبه القوم ان الوضوء من اى نوم ۵۸-تبيان الوضو

9- بارق النورفي مقاديرماء الطهور 1- بركات السماء في حكم اسراف الماء الا ـ ارتفاع الحجب عن وجوه قرأة الجنب 17 ـ الطرس المعدل في حدالماء المستعمل 17 ـ النميقة الانفى في فرق الملاقى والملقى 17 ـ الهنى النميرفي الماء المستدير 14 ـ رحب الساحة في مياه لايستوى وجهها وجوفها في المساحة

۲۲ \_ هبة الجبير في عمق ماء كثير
 ۲۷ \_ النوروالنورق لاسفارالماء المطلق
 ۲۸ \_ عطاء النبي لافاضة احكام ماء الصبي
 ۲۹ \_ الدقة والتبيان لعلم الرقة والسيلان
 ۵ \_ حسن التعمم لبيان حدالتيمم

اك\_سمع الداماء فيمايورث العجزعن الماء ٢ك\_الظفو لقول زفو

"كـالمطرالسعد على نبت جس ارض الصعيد "كـالمحدالسديد في الاستعمال عن الصعيد الاكـقراتين العلماء في متيمم علم عند زيد ماء الاكـالطلبة البديعة في قول صدرالشريعة كـامحملي الشمعة لجامع حدث ولمعة المكـمحلي الشمعة لجامع حدث ولمعة المكـسلب الثلب عن القاتلين بطهارة الكلب المحـال من السكر لطلبة سكرُ وسر المحـادز البحرين الواقي عن جمع الصلاتين المرابعة المسلامة في حكم تقييل الابهامين في الاقامة

٨٢ - هداية المتعال في حدا الاستقبال ١٨ - النهي الاكيد عن الصلوة وراء عدى التقليد ١٨ - القلادة المرصعة في نحر الاجوبة الاربعة ١٨ - القطوف الدائية لمن احسن الجماعة الثانية ١٨ - تيجان الصواب في قيام الامام في المحراب ١٨ - تيناب العمال عن فتاوي الجهال ١٨ - وصاف الرجع في بسملة التراويح

4- التهصير المنجد بان صحن المسجد مسجد 9- رعاية المذهبين في الدعاء بين الخطبتين 9- ما يجلي الاصرعن تحديد المصر 9- الرد الاشد البهى في هجر الجماعة على الگنگهي

٩٣ ـ بذل الجو الزعلى الدعاء بعدصلاة الجنائز 90\_ النهى الحاجز عن تكوار صلاة الجنالز 90 \_ الهادى الحاجب عن جنازة الغائب 97 ـ الحوف الحسن في الكتابة على الكفن 9- حلى الصوت لنهى الدعوة امام الموت ٩٨\_بريق المنار بشموع المزار 99\_جمل النورفي نهى النساء عن زيارة القبور ••ا\_الحجة الفاتحة لطيب التعيين والفاتحة ا • ا\_ايتان الارواح لديارهم بعدالرواح ٢ • أ\_حيات الموات في بيان سماع الاموات ٣٠ ا ـ الوفاق المتين بين سماع الدفين واليمين ١٠٣٠ \_ تجلى المشكواة لانارة استلة الزكواة ١٠٥ \_ اعز الاكتناه في ردصدقة مانع الزكوة ٢ • اردع التعسف عن الامام ابي يوسف

2٠١- افصح البيان في حكم مزارع هندوستان ١٠٨ لـ الزهر الياسم في حرمة الزكوة على بني هاشم ١٠٩\_ازكى الاهلال بابطال مااحدث الناس في امر الهلال • اا\_طوق اثبات الهلال ااا\_البدور الاجلة في امور الاهلة ااا \_ تورالادلة للبدورالاجلة 111-رفع العلة عن نورالادلة 1111 الاعلام بحال النجورفي الصيام الماارتفاسير الاحكام لفدية الصلاة والصيام اارهداية الجنان باحكام رمضان مُحَالَ العروس المعطار في زمن دعوة الافطار الماك صيقل الرين عن احكام مجاورة الحرمين 119 الواد البشارة في مسائل الحج و الزيارة 16- عباب الاتواران لاتكاح بمجر دالاقرار الاا\_ماحي الضاؤلة في انكحة الهندوينجاله ٢٢ \_ هبة النساء في تحقيق المصاهرة بالزنا ١٢٣\_ از القالعار بحجر الكر المعن كلاب النار

١٢٣\_ تجويز الردعن تزويج الابعد

البسط المسجل في امتاع الزوجة بعد الوطى للمعجل

۱۲۷-رجيق الاحقاق في كلمات الطلاق ١٢٨- اكدالتحقيق بباب التعليق ١٢٨- الجوهرالفمين في غلل نازلةاليمين ١٢٨- الجوهرالفمين في غلل نازلةاليمين ١٢٩- اطائب التهاني النكاح الثاني ١٣٠- جوال العلولتيين الخلو ١٣١- دالقضاة الى حكم الولاة ١٣١- دالقضاة الى حكم الولاة ١٣٠- الصافية الموحية لحكم جلدالاضعية ١٣٣- الصافية الموحية لحكم جلدالاضعية ١٣٣- الصافية الموحية لمحكم جلدالاضعية ١٣٣- المعدل الزلال في اثبات الهلال ١٣٣- معدل الزلال في اثبات الهلال ١٣٣- النيرة الوضيقي شرح الجوهرة المضئية (للامام صالح جمل الليل مكي)

٣٩ ـ الطرة الرضية على النبرة الوضية ١٣٠ ـ اجل التجيرفي حكم السماع والمزامير ١٣٨ ـ اعالى الافادة في تعزية الهندوبيان الشهادة ١٣٩ ـ افقه المجادبة عن حلف الطالب على طلب المواثبة

١٦٠ــاحسن الجلوة في تحقيق الميل والذراع والفرسخ والغلوة

۱۳۱ ـ شوارق النسافی حدالمصروالفنا ۱۳۲ ـ لمعة الشمعة فی اشتراط المصرللجمعة ۱۳۳ ـ اراء ة الادب لفاضل النسب ۱۳۳ ـ احكام شريعت سه حصص ۱۳۵ ـ عرفان شريعت سه حصص ۱۳۵ ـ عرفان شريعت سه حصص ۱۳۵ ـ امام الكلام فی القرأة خلف الامام ۱۳۵ ـ اسنی المشكوة فی تنقیح احكام الزكوة ۱۳۸ ـ الاسدالصة ل

۱۳۹\_بذل الصفالعبدالمصطفى ۱۳۹\_بدال مصطفى ۱۵۰

اهاربدرالانوارفي آداب الآثار

١٥٢ ـ ابر المقال في استحسان قبلة الاجلال

۱۵۳ ـ الكشف شافياحكم فونوجرافيا

١٥٢ ـ تيسير الماعون للسكن في الطاعون ...

۵۵ا\_تعبيرخوابوهواكاحباب

ا ۱۵۲ جمل مجلية ان المكروة تنزيها اليس بمعصية 1۵۷ - الجو هو التمين فيما تنعقديه اليمين

١٥٨ ـ الحلاوة والطلاوة في موجب سجو دالتلاوة ٥٩ حكم رجوع من ولي في نفقة العرس والجهاز والحلي ٢٠رحک العیب فی حرمة تسویدالشیب الاحقة المرجان لمهم حكم للخان ١٢٢ ـ حق الاحقاق في حادثة من نوازل الطلاق ٢٣ ارالحلية الاسمى لحكم بعض الاسماء ١٢١- الحق المجتلى في احكام المبتلي ١٦٥ ـ خير الأمال في حكم الكسب والسوال ١٢٢\_كفل الفقيه الفاهم في احكام قرطاس الدراهم 112 ـ نوٹ ( کرنی) ہے متعلق مسائل ١٦٨\_كاسرالسفيه الواهم في ابدال قرطاس الدراهم ١٢٩\_الذيل المنوط الرسالة النوط • کا\_رامي زاغيان معروف به دفع زيغ زاغ أكار الرمز الراسف على سوال مولاتا آصف ٢ كا ـ الزبدة الزكية في تحريم سجو دالنحية

المار المرصف على سول مولانا السيدة صف الديم للاوليا المحلول المستوجميل في مسائل السراويل المار مار المار مار المار الما

۱۸۰ الطيب الوجيز في امتعة الورق ولابريز المحال الفيور المحال الطيب الوجيز في امتعة الورق ولابريز المحال ال

٣- ١٥ ـ رويت بلال رمضان

19٢\_اللؤلؤ المعقو دلييان حكم امرأة المفقود 19٣ المقالة المسفرة عن احكام البدعة المكفرة 196 الجمل المسددان ساب المصطفى مرتد 190\_منزع المرام في التدادي بالحرام ١٩٢ ـ المنح المليحة فيما نهى عن أجزاء الذبيحة 194\_المني والدرولين عمد مني آرؤر 191 مروج النجالخروج النساء 199\_الرد لناهز على ذام النهى الحاجز ٢٠٠ ـ شمالم العنبوفي ادب النداء امام المتبو ا20 مفادالجرفي الصلوة بمقبرة اوجتب قبر ۲۰۲\_مسائل سماع ٢٠٢ المعركة اللمعا على طاعن نطق بكفر طوعا ٢٠٠٠ \_ نسيم الصبافي ان الاذان يحول الوبا ٢٠٥ ـ نقدالبيان لحرمة ابنة اخي اللبان

۲۰۷- نورعینی فی الانتصارللامام العینی ۲۰۸- وشاح الجیدفی تحلیل معانقة العید ۲۰۹- های الاضحیة بالشاء الهندیة ۲۰۹- های الاضحیة بالشاء الهندیة ۲۰۹- لسب الشعور باحکام الشعور ۱۲۰- تابغ النورعلی سوالات جبلفور ۲۱۲- تابغ النورعلی سوالات جبلفور ۲۱۲- انفس الفکر فی قربان البقر ۲۱۳- مئلااذان کاحق تمافیملد ۲۱۳- مئلااذان کاحق تمافیملد ۲۱۳- رویت بال کاخروری قوی کا ۲۱۲- کمال الاحمال شرح جمال الاجمال ۲۱۵- تابطی الحسن فی حرمة ولداللبن ۲۱۸- ترجمه شائم العیم

٢١٩ ـ يفي العارمن معاتب المولوى عبدالغفار ٢٢٠ ـ وقاية اهل السنة عن اهل البدعة ٢٢١ ـ العطايا النبوية في الفتاواي الرضوية (33 جلدس)

#### فتاوى رضويه:

فقداسلامی کاعظیم انسائیکلوپیڈیا ہے جس میں بہت سے پیچیدہ اور شکل مسائل پرسیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ جسے ایک دودلیل سے نہیں دس بیس بر ہان سے نہیں بلکہ

٢٠٢٠ ـ تورالجوهرة في السمسرة والسوركرة

### ١٦١٥مدونيت اخان

سینکڑوں دلائل و براہین ہے مزین کر کے پیش فر مایا گیا ہے۔

فآلای رضویه کی عربی عبارتوں کا ترجمه اور حواله جات کی تخ تن تضیح اور ترتیب وفہارس وغیرہ کا ہم ترین کام دنیائے سنیت کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحیۃ اندافعالی ملید کی سریرستی میں انجام پایا، جس کی تینتیس شخیم جلدیں ہوگئی ہیں۔

اصول فقه الدوم المقصدالنافع في عصوبة النصف الرابع عاشية الحمو ي عاشية الحمول فقه عددالجهات والابداد عاشية فو الحموث الرحموت شرح المسلم الثبوت تجويد عاشية مسلم الثبوت الجام الصادعن سنن الصاد عاشية مسلم الثبوت التاج المكلل في انارة مدلول كان يفعل نعم الزادلروم الضاد تبويب الاشباه والنظائر يسرالزادلمن ام الضاد

السيوف المخيفة على عاتب ابي حنيفة المشياكم ال

**دسم المختى** حاشيدسائل الثامى (فى رسم المفتى) اجلى الاعلام بان الفتوى مطلقا على قول الامام فصل القضافى رسم الافتاء

تجلية السلم في مسائل نصف من العلم ندم النصراني والتقيم الايماني

فرائض

المقصدالنافع في عصوبة النصف الرابع طيب الامعان في تعددالجهات والابدان وهاشيا تمنح الفكربية عقائدوكلام ارجاشه مبايره ۲\_عاشیه مسامره ٣\_حاشه شرح مواقف ۴ په حاشيه شرح مقاصد ۵\_حاشيه خيالي على شرح العظائد ٢ ـ حاشيه حديقه ندية شرح طريقة تحدييه

ك\_الادلة الطاعنة في اذان الملاعنة

٢٦\_التحبيربباب التدبير ٨\_المعتمد المستنديناء نجاة الإيد 9\_اعتقاد الإحباب في الجميل والمصطفى 21\_ثلج الصدر لايمان القدر والآل والاصحاب ۲۸\_تمهیدایمان بآیات قر آن •ا\_امورعشرين درامتيازعقا كدسنيين ٢٩ \_ حسام الحرمين على منحر الكفرو المين اارالاهلال بفيض الاولياء بعدالوصال ٣٠ ـ مبين احكام وتصديقات أعلام اس\_خلاصة فوائد فيأوي ۱۲\_اجلي نجوم رجم برايڈيٹرالنجم ٣٢ ـ اللَّم الملكية والتسجيلات المكية ۱۳۔اصلاح النظیر ۳۳ ـ مهري تضديقات مکه ١٠١٠ كمل المبحث على اهل الحدث الاستمداد على اجبال الارتداد (معظوم) ٣٣٠ \_ الفو اكه الهنية و التسجيلات المدينة ۳۵ ـ بحارتفىدىقات مدينه ١١\_انتصار الهدئ ٣٦-بركات مديندازعمرهٔ شافعيه 21\_1 احة العيب بسيف الغيب 💆 🎾 🕳 هداية المعلمين الي مايجب في الدين ١٨ ـ انو ار المنان في توحيدالقر آن المار الجلاء الكامل لعين قضاة الباطل 19\_ابواء المجنون عن انتهاكه علم المكنون ٣٩ حا خطأالخط ۲۰\_افتائے حرمین کا تازہ عطیہ ٢١ ـ اظلال السحابة باجلال الصحابة ٣٠ \_ حجب العوارعن مخدوم بهار ٣١ - حن کي فتح مين ٢٢\_اشدالياس على عابدالخناس ٣٢ \_خالص الاعتقاد ٢٣ ـ البشرى العاجلة من تحف آجلة ٣٦٠ \_ دوام العيش في الانسة من قريش ٢٣ ـ البارقة الشارقة على مارقة المشارقة

المهم مسحان السبوح عن عيب كلاب مقبوح

٢٥ ـ يركان جا نگداز برجان مكذبان يناز

٦٢\_منتهى التفصيل في مبحث التفضيل ٢٣ - الصارم الالهي على عمائد المشرب الواهي ٣٢ \_ ضوء النهاية في اعلام الحمدو الهداية ٢٥\_باب العقائدو الكلام ٢٢ \_ بركات الامدادلاهل الاستمداد ٢٧\_العذاب البنيس ٢٨ \_فيح النسرين بجواب الاستلة العشرين ٢٩\_الفرق الوجيزبين السنى العزيز والوهلبي الوجيز • كـ قوارع القهارعلى المجسمة الفجار الكوكبة الشهابية في كفريات ابي الوهابية ٢٢\_سل السيوف الهندية علىٰ كفريات باباالنجدية

معرف السيوح السيوح السيوح ٣٦ ـ سبحان القدوس عن تقديس نجس منكو س ٣٤ دفعة الياس على جاحدالفاتحة والفلق والتاس ٢٨\_دافع الفساد عن مرادآ باد ٣٩ ـ ر دالر فضة • ١٥ ـ الرائحة العنبريه من المجمرة الحيدريه الاسرفع العروش الخاوية من ادب الامير معاوية ۵۲\_رساله عقائد ٥٣ ـ السعى المشكور في ابداء الحق المهجور ١٥ ـ القمع المبين لآمال المكذبين ىم ۵ پسوالات حقائق نمايرۇس ندوة العلماء ۵۵ فتاوي القدوة لكشف دفين الندوة ٥٢\_قهر الديان على مرتدبقاديان 24\_السوء والعقاب على المسيح الكذاب ٣ كـ اللامة القاصفة لكف يات الملاطفة ٥٨\_المبين ختم النبيين ٥٦\_اللؤلؤالمكنون في علم البشير 9 . سيف العرفان لدفع حزب الشيطان بماكان ومايكون ٢٠ \_سدالفرار ٢ كـ لمعة الشمعة لهدى شيعة الشبيعة ٢١ ـشرح المطالب في مبحث ابي طالب

٩٥ \_ ترجمة الفتوى وجه بدم البلوي ٩٢ ـ تصديقات الحرام 94 ـ كشف تصحيحات ٩٨\_فيري المدينة المنورة بدك ندوة مزورة 99 ـ ترجمة الفتو ئي سالية الإجواء ١٠٠\_ خلص فو اندفتوي ١٠١\_النذير الهائل لكل جلف جائل ٢٠ الرشاقة الكلام في حواشي اذاقة الآثام ١٠٣ البرق المخيب على طيب النعيم المقيم في فرحة مولدالنبي الكريم ١٠٥\_ماحية العيب بايمان الغيب ﴿ ١٠٤ - إِعْمَرُ قَ تَلْبِيسَ وَادْعَانُمُ تَقْدِيسَ 2-1- الدولة المكية بالمادة الغيبية ٨٠ ا الفيوضات الملكية لمحب الدولة المكية 9 - ا\_الدلائل القاهره على الكفر النياشره ١١٠ المقال الباهران منكر الفقه كافر ااا\_الجرح الوالج في بطن الخوارج االه حاشية تحفّهٔ اثناعشر بيد ۱۱۳- حاشيه مفتاح السعاده

كــــ معتبر الطالب في شيون ابي طالب 9 كـ غاية التحقيق في امامةالعلى و الصديق ٨٠ ـ مال الحبيب بعلوم الغيب ٨١ ـ اراحة جوانح الغيب ٨٢\_معارك الجروح على التوهب المقبوح ۸۳ ـ مقتل كذب وكيد ٨٢ ـ حاسم المفترى على السيدالبوى ٨٥ ـ النير الشهابي على خداع الوهابي ٨٦ - السهم الشهابي على خداع الوهابي ۸۷ ـ بیل مژوه آراد کیفر کفران نصاری ٨٨ \_ مبين الهدئ في نفى امكان مثل المصطفى ٨٩ ـ الجبل الثانوي على كلية التانوي ٩٠ ـ تحبير البحر بقصم الجبر ۹۱ ـ يک گزوسه فاخته بيمناک ٩٢ \_ الهداية المباركه في خلق الملالكه 94 \_ فتاوي الحرمين برجف ندوة المين ٩٣ \_ فتوى مكة لفت الندوة المندكة

۱۱۳- حاشیه عقا ندعضد بیه ۱۱۵- حاشیه شرح فقدا کبر ۱۲ا- حاشیه الصواعق الحرقه

۱۷- عاشيه النفر قنة مين الاسلام والزندفة ۱۸- حاشية تخذية الاخوان

مناظره

مر اسلات سنت و تدویه ابحاث اخیر ه

اطانب الصيب علىٰ ارض الطيب يادداشت عبارات سدالفرار

فضائل وسيرت

حاشية شرح شفا لماعلى قارى حاشية زرقانى شرح مواجب لدني تجلى اليقين بان نبيناسيد المرسلين الامن والعلى لناعتى المصطفى بدافع البلاء ملقب بلقب تاريخى

اكمال الطامة علىٰ شرك سوى بالامورالعامة

اجلال جبريل بجعله خادمأ للمحبوب

الجميل

انباء المصطفى بحال سرواخفى زواهرالجنان من جواهرالبيان معروف به سلطنة المصطفى في ملكوت كل الورى شمول الاسلام لاصول الرسول الكرام صلات الصفافى نور المصطفى عروس الاسماء الحسنى فيمالنبينا من الاسماء الحسنى

فقه شهنشاه وان القلوب بيدالحبيب بعطاء الله

قمرالتمام في نفى الظل عن سيدالانام تفى النفئ عمن بنوره اناركل شئ هدى الحيران في نفى الفئ عن سيدالاكوان

طيب المنيه في وصول الحبيب الى العرش والروية معروف به منه المنيه بوصول الحبيب الى العرش والروية منية اللبيب ان التشريع بيدالحبيب الموهبة الجديدة في وجو دالحبيب

بمواضع عديدة

عروس مملكة الله محمدرسول الله على الميلادالنبويه في الالفاظ الرضويه فتوكل كرامات فوثيه جمان التاج في بيان الصلوة قبل المعراج

منافت

الكلام البهى في تشبيه الصديق بالنبي 🕾

وجه المشوق بجلوة اسماء الصديق والفاروق

تنزيه المكانة الحيدرية عن وصمة عهدالجاهلية

احياء القلب الميت بنشر فضائل اهل البيت

ذب الاهواء الواهية في باب الامير معاوية

عرش الاعزازوالاكرام لاول ملوك الاسلام

رفع العروش الخاوية من ادب الامير معاوية جميل ثناء الاثمة على علم سراج الامة

نطق الهلال بارخ ولادالحبيب والوصال انجاء البرى عن وسواس المفتري مجيرمعظم شرح قصيده اكسيراعظم تاريخ

اول من صلى الصلوات الخمس اعلام الصحابة الموافقين للاميرمعاوية و ام المومنين

> جمع القرآن وبم عزوه العثمان ا تصوف

> > وحاشداليواقيت والجوابر حاشيها حياء علوم الدين للغزالي

عاشدالا يريز حاشيهالزواجر

حاشيدخل لابن اميرالحاج حاشيه ميزان الشريعة الكبري

بوارق تلوح من حقيقة الروح التلطف بجواب مسائل التصوف

كشف حقائق واسرار دقائق مقال عرفاباعزازشرع وعلماء طردالافاعي عن حمى هادرفع الرفاعي ستفكول فقير قاوري

سلوكي

الياقوتة الواسطة في قلب عقدالرابطة نقاء السلافة في البيعة والخلافة

اذكار

الوظيفة الكريمة

شجرئه طيبه قادريه بركاتيه زهرة الصلاة من شجرة اكارم الهداة 👚 خطبات

> ماقل وكفي من ادعية المصطفىٰ ﷺ المنة الممتازه في دعوات الجنازة

> > سلسلة الذهب نافية الارب

ازهار الانوارمن صباصلاة الاسوار

انهار الانوارمن يم صلاة الاسرار

اخلاق

اعجب الامدادفي مكفرات حقوق العباد شرح الحقوق لطرح العقوق (حقوق والدين) حدائق بخشش دوم مشعلة الارشادالي حقوق الاولاد

نصائح ومواعظ

تدبيرفلاح ونحات واصلاح وصايا شريف

ابائة التواري في مصالحة عبدالياري اول

(29)

100 11

مكتوبات

مكتوبات البسنت

بعض مكاتيب حضرت مجدد

مكتوبات امام احدرضا (اول)

21

الخطبات الرضوية في المواعظ والعيدين

أدب

حدائق بخشش اول

آمال الابراروآ لام الاشرار

چراغ أنس شرح مدابية أفخو حضورجان نور تبليغ الاحكام الى ورجة الكمال فى شختيق سلاموير رسالية المصدروالا فعال منا قب صديق رضى الله عنها صرف حاشيهكم الصيغه وظا نَف قادر بير حما ئەفقىل رسول ( بىنام قىسىد تان ) لغت مدائح فضل رسول (رائعتان) حاشيةاج العروس نذرگدادر تبنیت شادی اسرا حاشەصراح فتح المعطى بتحقيق الخاطي والمخطي ذ ربعه قادر به فضأئل فاروق عروض نظم معطر هاشيدميزان الافكار مشرقستان قدس حاشي تعطيرالانام ثعت واستعارات اتحاف العلى لبكرفكر السنبلي اوفاق الفوزبالآمال في الاوفاق والاعمال جاه القصيدة البغدادية معروف به الزمزمة القمرية تكسير اطائب الاكسيرفي علم التكسير في الذب عن الخمرية

رساليه درعكم تكسير

۵۲ اامر بعات

عذاب اولئ بررداوادنئ

شرح مقامه مذاقيه

حاشيهالدرالمكنون

جفر

الجداول الرضوية للمسائل الجفرية الثواقب الرضوية على الكواكب الدرية

الاجوبة الرضوية للمسائل الجفرية

اسهل الكتب في جميع المنازل الجفر الجامع

الرسائل الرضوية للمسائل الجفرية

الوسائل الرضوية للمسائل الحقرية

مجتلى العروس ومرادالنفوس توهيت

دراً القبح عن درك الصبح الانجب الانيق في طرق التعليق

تاج توقيت

زيج الاوقات للصوم والصلواة البرهان القويم على العرض والتقويم كشف العلة عن سمت القبلة

ترجمة قواعد نائيثكل المنك

جدول ضرب

جدول اوقات

اشنباط الاوقات تشهيل التعديل

جدول برائے جنزی شصت سالہ

حاشيه جامع الافكار حاشية خزاية العلم

حاشيدز بدة الملخب

طلوع وغروب نيرين

ميول الكواكب وتعديل الايام

ستقبله

لوگارثم

رسالەدرعلم لوگارڅم -

ستين ولوگارثم

زيجات

حاشیه برجندی .

حاشيه زلالات البرجندي مفسر المطالع للتقويم والطالع

> حاشیدز تنج بهادرخانی ده زنه به زند

حاشية فوائد بهاورخاني التعليقات علىٰ جامع بها در خانبي

التعليقات على الزيج الايلخاني

التعليقات على الزيج الاجد

تحقيققات سال سيحى

مندسه

حاشية ترميالا فليدس

اشكال الاقليدس لنكس اشكال الاقليدس

اعالى العطايافي الاضلاع والزوايا

المعنى المجلى للمغنى والظلي

حاشيهاصول البندسه

حساب

الجمل الدائرة في خطوط الدائرة

الكلام الفهم في سلاسل الجمع والتقسيم

مستوليات السهام

حاشي خزائة العلم

رياضى

جداول الرياضي

زاوية اختلاف المنظر

عزم البازي في جوالرياضي

كشوراعشاريه

الكسر العشرى

معدن علومي درسنين ججري عيسووي ورومي

علم مثلث

تلخيص مثلث كروى

رسالدورعلم مثلث كروى

وجوه زواميا مثلث كروى

رسالةعلم مثلث كروي

هيات

حاشيه شرح چعمينى

مبحث المعادلة فات الدرجة الثانية

قانون رويت أهلة

طلوع وغروب كواكب وقمر

الصواح الموجزفي تعديل المركز

رويت الهلال

اقمارالانشراح لحقيقة الاصباح

جادة الطلوع والممرللسيارة والنجوم

والقمر حاشيه كتاب الصور

عاشيةشرح تذكره

حاشيه طيب النفس

حاشياتعرج

#### منطق

حاشيه ميرزابد حاشيه ملاجلال رساله منطق

#### فلسفه

نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسان فوزمبیق در ردحر کت زمین الکلمة الملهمه فی الحکمة الحکمة معین مبین بهر دورشس وسکون زمین حاشیداصول طبعی مقامع الحدید علی خدالمنطق الحدید

## **ملئشتن** حيل الوارة

مقاله مفرده نشاط السكين على حلق البقرالسمين مرتجى الاجابات لدعاء الاموات

### حاشيتكم الهيئاة

حاشيدر فع الخلاف في دقا كنّ الاختلاف حاشيه ما شرح باكوره رساله منج

#### نجوم

زا کی البهانی قوة الکوا کب وضعفه انتخراج تقویمات کواکب انتخراج دول قمر برراس رساله ابعادقمر حاشیه عدا کُل النجوم

#### جبرومقابله

حل المعادلات لقوى المكعبات رساله جرومقابله حاشيه القواعد الحليلة في الإعمال الجبرية

#### ارثماطيقى

كتابالار ثماطيقى البدور فى اوج المجذ ور المومهات فى المربعات

#### رذقاديانيت

ا ي جزاء الله عَدُوَّهُ بابائه ختم النبوة (١٣١٥/١٩١٩)

ای تصنیف لطیف کا تعارف خود حضرت مصنف قدی سرهٔ کی زبانی سنے فرماتے ہیں:

"الله ورسول نے مطلقا نفی نبوت تازه فرمائی۔ شریعت جدیدہ وغیر ہا کی کوئی قید کہیں نہ
لگائی۔ اور صراحة خاتم جمعنی آخر بتایا۔ متواثر حدیثوں میں اس کا بیان آیا ہے اور صحابہ کرام
رضوان الله تعالیٰ میہم اجھین ہے اب تک تمام امت مرحومہ نے اس معنی خلاہر وشہادر وعموم
واستغراق حقیقی تام پراجماع کیا کہ حضور علی تمام اخبیاء کے خاتم ہیں اور اس بناء پرسلفا
وخلفا انکہ نذا ہب نے نبی علی کے بعد ہرمد می نبوت کو کا فرکہا، کتب احادیث وقفیر وعقا کد
وفقد ان کے بیا نوں سے گوئے رہی ہیں۔

فقیر غفرار المولی القدری نے اپنی کتاب ''جواء اللہ عَدُوّہ بِاہاتہ ختم اللّٰہُوّۃ ''کاسان (وَثَمَن خدا کے ختم اللّٰہُوّۃ ''کاسان (وَثَمَن خدا کے ختم نبوت کا انکار کرنے پرخدائی جزاء) میں اس کا مطلب ایمانی پرسحاح و منن وسمانید ومعاجیم وجوامع سے والاحد شیس،اور بحفیر منکر پرارشا دات اسکہ وعلائے قدیم وحدیث و کتب عقائد واصول فقہ وحدیث سے تیس نصوص ذکر کئے۔وللہ المحمد و علائے قدیم وحدیث و کتب عقائد واصول فقہ وحدیث سے تیس نصوص ذکر کئے۔وللہ المحمد و علائے قدیم وحدیث و کرکئے۔وللہ المحمد و کتب عقائد واصول فقہ وحدیث میں توان وقی جدم کی عبارات ہے ہوا

٢ - اَلسُّوءُ وَالْعِقَابُ على المسيح الكذّاب (١٣٢٠هـ/١٩٠٢)

استفتاء بھیجا۔ موال مامجر عبدالغنی نے ایک استفتاء بھیجا۔ موال میر تھا کہ ایک استفتاء بھیجا۔ موال میر تھا کہ ایک مسلمہ عورت سے نکاح کیا۔ عرصہ تک ہا ہمی معاشرت رہی۔ پھر مرد، مرزائی ہوگیا، تو کیا اس کی منکوحہ اس کی زوجیت سے نکل گئی ہے؟ ساتھ ہی المرتسر کے

(١٦١٨ دونيت اخّان

متعددعلاوكے جوابات منسلک تھے۔

امام ابلسنّت علیہ الرحمہ نے اس کے جواب میں ایک رسالہ ''السّوءُ وَالْعِقَابُ عَلَی الْمُسَسِیْحِ الْکُذَّابِ'' (جموئے میچ پرعذاب وعقاب) قامبند فرمایا جس میں دس وجہ سے مرزائے قادیانی کا کفر بیان کرکے فناوی ظہیر ہیے، طریقہ محمد یہ، حدیقہ ندید پرجندی شرح نقابہ اور فناوی جندیہ (عالمگیری) کے حوالے سے فعل کرتے ہیں:

> '' بیلوگ دین اسلام سے خارج ہیں اور ان کے احکام بعینہ مرتذین کے احکام ہیں''۔

> > پُرسوال کاجواب ان الفاظ میں تخریر فرماتے ہیں:

"شوہر کے کفر کرتے ہی عولات نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے۔ اب اگر ہے اسلام لائے ، اپنے اس قول و قد بہ سے بغیرتو بہ کے بابعد اسلام وقو بہ بغیر نکاح جدید کئے اس سے قربت کرے زنائے محض ہو اور جواولا دہو، یقیناً ولد الزناہو۔ بیا حکام سب ظاہرا ورتمام کتب میں دائر وسائز بیل' (فاوی رضوین تخ تئوز جمہ و بام بارات ن ۱۵)

> ۔ قهرُ الدّیان علی مُرتدِّبقادیان (۱۳۲۳هـ/۱۹۰۵) (عرضی نام' ہمایت توری بجواب اطلاع ضروری'')

یدرسالہ بھی امام اہلسنت ملیہ ارحمہ کے رشحات قلم سے ہے اس میں ختم نبوت کے منکر، کلمة اللہ حضرت عیسیٰ الطبی کے دشمن، جبوٹے مسیح، مرزائے قادیانی کے شیطانی الہاموں کاردکر کےعظمت اسلام کواُ جاگر کیا گیا ہے۔ ٣- ٱلْمُبِينُ خَتم النَّبِينَ (١٣٢١هـ/١٩٠٨)

استفناء بھیا۔ جیجا۔ جس اللہ دریافت کیا گیا کہ بعض اوگ' خاتم النبیین' میں الف لام عبد خارجی قرارویے جس اللہ دریافت کیا گیا کہ بعض الوگ' خاتم النبیین' میں الف لام عبد خارجی قرارویے ہیں (یعنی هنور اللہ بعض انبیاء کے خاتم ہیں ) اور بعض اے استفراتی قراردیے ہیں (اب مطلب پیروگا کہ آپ تمام انبیاء کے خاتم ہیں )ان میں ہے س کا قول صحیح ہے؟ امام المبات ملیالور نے اس کے جواب میں ایک مختصر رسالہ تحریفر مایا آپ فرماتے ہیں:

د' جو شخص لفظ خاتم النبیین میں ' النبیین' کواپے عموم واستغراق پرنہ مانے ہیں:

مانے بلکہ اے کسی شخصیص کی طرف بھیرے اس کی بات مجنون کی بائے جنون کی بہت ہے جو ممانعت نہیں کہ بہت ہے اس کے بارے میں امت کا اجماع ہے اس نے نام میں نہوئی تاویل ہے نے تخصیص نہیں امت کا اجماع ہے کہاں میں نہوئی تاویل ہے نے تخصیص نہیں امت کا اجماع ہے کہاں میں نہوئی تاویل ہے نے تخصیص ''

پھرخاتم النبیین میں تاویل کی راہ کھولنے والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

> '' آج کل قادیانی بگ رہا ہے کہ خاتم النبیبین سے ختم شریعت جدیدہ مراد ہے ،اگر حضور کے بعد کوئی نبی ای شریعت مطبرہ کائم ؤج اور تالع ہوکرآئے ، پچھے ترج نبیس اور وہ خبیث اپنی نبوت جمانا جا ہتا ہے''۔

> > ۵\_ جيل الثانوي على كلية التهانوي (١٣٣٧ه/ ١٩١٨)

بید سالہ مولوی اشرفعلی تھا نوی کے بارے میں ہے کہ ان کے ایک محت وہر بدنے خواب میں دیکھا کہ وہ کلمہ طبیبہ میں محمد رسول اللہ کی جگہ اشرفعلی رسول اللہ پڑھتا ہے اور

عَقِيدُهُ خَلِمُ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

درود شریف میں بھی نام محمد ﷺ کی جگہ تھا نوی صاحب کا نام لیتا ہے۔ مرید کی اس گمراہی پر تھا نوی صاحب نے اس کو تسکیس دی۔ اور اپنی بزرگی کے اظہار کے لئے اپنے ماہاندرسالے میں اس کو شائع بھی کر دیا۔ جب اس بارے میں امام اہل سنت عاید ارحد سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب جبل الثانوی کی صورت میں تحریر فرمایا اور ان کی بدعقیدگی کی گرفت فرمائی۔

#### ٢- الجُوازُ الدياني على الموتد القادياني (١٣٣٠ ١٩٢١) )

بدرسالدامام ابلسقت علیه ارحمد کی آخری تصنیف ہے۔ پیلی بھیت سے شاہ میرخان قادری نے ۳رمحرم ۱۳۴۰ھ کو ایک استفتاء بھیجا جس کے جواب میں آپ نے بدرسالہ "المجو از اللّقائی عَلَی الْمُو تُلِدَ الْقَادِیَائِی" (قادیانی مرتد پر خدائی شمشیریرًا ال) پر قِلْم فرمایا۔ ۲۵ رصفر المظفر ۱۳۴۰ھ کو آپ کا وصال ہوگیا۔

سائل نے ایک آیت اورایک صدیت پیش کی تھی۔ جس سے قادیانی، حضرت عیسیٰ الظاف کی وفات پراستدلال کرتے ہیں اور پوچھاتھا کہ اس استدلال کا جواب کیا ہے؟

امام اہلسنت ملیہ الرحمہ نے اعتراض کا جواب و پنے سے پہلے سات فائد ہے بیان کئے، جن میں واضح کیا کہ مرزائی حیات عیسیٰ اللیہ کا مسئلہ آلیوں اٹھاتے ہیں؟ دراصل مرزا کے فاہر وہا ہر کفریات پر پر دہ ڈالنے کے لئے ایک ایسے مسئلہ ہیں الجھتے ہیں جس میں اختلاف آسان ہے۔ پھر بھی یہ مسئلہ ان کے لئے مفید ہیں، پھر سات وجہ سے بتایا کہ یہ اختلاف آسان ہے۔ پھر بھی یہ مسئلہ ان کے لئے مفید ہیں، پھر سات وجہ سے بتایا کہ یہ آیت قادیا نیوں کی دلیل نہیں بن سکی اور حدیث کودلیل بنانے کے دوجواب دیگے۔

مذکورہ بالا تمام رسائل فآؤی رضوبہ مع تخ تئ وترجمہ عربی عبارات کی جلد ۱۵،۱۴ سے لئے گئے ہیں۔ مرزائے قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کرکے قصر ختم نبوت میں نقب لگانے کی کوشش کی ،علمائے اسلام نے حق کو واضح کیا ، اور اس کی کوششوں کو ناکام بنادیا۔ امام اہلسنت علیہ الرحمہ نے جو استفتاء حرمین شریفین کے علماء کے سامنے پیش کیا تھا اس میں مرزا کے خرافات کے ساتھ ساتھ جو اس قتم کی عبارات کا بھی تذکر ہ تھا:۔

" المنطقة من المنظمة المنظمة

ای طرح به عبارت:

'' بلکہ اگر بالفرض بعدز مانہ نبوی ﷺ بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آ ہے گا''۔

علائے عرب نے ان عبارات کی بناپریسی گفر کافتوی صادر کیا۔ یہ فقاوی ''حسام الحرمین''میں چھپ چکے ہیں۔اس سے اندازہ کیاجا سکتا ہے کہ امام اہلسنت مایہ ارحمہ عقیدہ ختم نبوت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ بیارہما می اور قطعی عقیدہ اس قدراہم اور نازک ہے کہ اس سلسلے میں کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔

2- سُمام الحرمين: (١٣٢٢ه/١٩٠٩ء)

۳۲۴ ہے ہیں امام احمد رضا خال ہر بلوی نے ایک استفتاء مدینہ طیب اور مکہ معظمہ کے علماء اہل سنت کی خدمت میں مجھوا ہا۔جس میں چندعبارات کے بارے میں سوال تھا کہ یہ گفریہ ہیں یانہیں اوران کے قائل پر بھکم شریعت گفر کا تھم ہے یانہیں؟ ان میں سرفہرست مرزائیوں کا ذکر تھا اس استفتاء کے جواب میں حرمین شریفین کے علاء نے بالا تفاق مرزائیوں،اورمرزائی نوازوں کی تکفیر کی۔

#### ہے بنیاد الزام

مخالفین اہل سنت کو جب امام البسنّت طیدار مرکو بدنام کرنے کے لئے کوئی علمی مواد دستیا بنیس ہوتا تو پہال تک کہنے سے بازنہیں آتے:

> ''مرزاغلام قادر بیک جوانہیں (امام احمدرضا بریلوی کو) پڑھایا کرتے تنے ، نبوت کے جھوٹے دعویدار مرز اغلام احمد قادیانی کے بھائی تنے''

گزشتہ صفحات میں امام اہلسنت ملیہ ارسے فناویٰ کی ایک جھلک پیش کی جاچکی ہے جومرزائے قادیانی سے متعلق ہیں۔ ان کے باوجود ایسے گھناؤنے الزام لگانے والوں کے بارے میں یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ انہیں امام احمد رضا خان ہر بلوی قدی مرہ کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے کے لئے موادد سنیا بنہیں ہے۔ ورنہ جھوٹے الزامات کا سہارا ہرگزنہ لیتے۔

اس سلسلے میں چندامور قابل توجہ ہیں ابتدائی کتابیں (میزان) منشعب وغیرہ مرزاغلام قادر بیگ ہے پر جی خیرہ مرزاغلام قادر بیگ ہے پر جی خیرہ مرزاغلام قادر بیگ ہے پر گرہ بی کا بھائی مرزاغلام قادر بیگ، دنیا نگر کامعزول تفائیدار۔ جو پچپن برس کی عربیں ۱۸۸۳ء میں فوت ہوا۔ جبکہ امام اہلسنت علیہ ارحہ کے استاد مرزاغلام قادر بیگ رحہ اند تعالی پہلے بریلی میں رہے، پھر کلکت چلے گے اور بریلی سے بذر بعیہ استفتاء رابط دیمجے دہے۔ ملک انعام امولا ناظفر اللہ بن بہاری فرماتے ہیں:

"میں نے جناب مرزاصاحب مرحوم مخفور (مرزاغلام قادر بیگ)

کود یکھا تھا۔ گورا چمارنگ، عمرتقر بہا اسی سال، واڑھی، سرکے بال
ایک ایک کرکے سفید، عمامہ باندھے رہتے تھے۔ جب بھی اعلی
حضرت کے پاس تشریف لاتے ،اعلی حضرت بہت ہی عزت و تکریم
کے ساتھ پیش آتے۔ ایک زمانہ میں جناب مرزا صاحب کا قیام
کلاتے، امر تلالین میں تھا۔ وہاں سے اکثر سوالات طلب بھیجا
کرتے۔ قباوی میں اکثر استفتاءان کے ہیں۔ انہیں کے ایک سوال
کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے رسالہ مبارکہ و ججی البھین بان
نینا سیدالرسلین 'تحریر فرمایا ہے' ۔

فآوی رضویه مطبوعه مبار کپور انٹریا جلدسوم کےصفحہ ۸ پر ایک استفتاء ہے جومرز ا غلام قادر بیگ صاحب کا ۲۱ رجمادی الآخرہ ۱۳۱۴ھ کا بھیجا ہوا ہے۔

ان آفصیلات کے مطابق معمولی سو جو پوچھ والا آ دمی بھی اس نتیج پر پہنچ سکتا ہے کہ مرزائے قادیانی کا بھائی اورامام اہلسنت ملیالرہ کے استاد قطعاد والگ الگ شخصیتیں ہیں۔ وہ قادیان کامعزول تھانیدار، یہ مدرس وعالم، وہ بچپین سال کی عمر میں مرگیا یہ استی سال کی عمر میں حیات تھے۔ حیات تھے۔ حیات تھے۔ حیات تھے۔ وہ ۱۸۸۰ھ ایم سرکھ کا در شاہ میں حیات تھے۔

محمدا ملين قادري حنى

tou of the state o



# جَزَاءُ اللَّهٰ عَكُرُقُوا بِإِبَائِم خَنْمُ لِلنَّبِقِ

(سَ تَصِنيفُ: و1899 / ڪاسار)

-== تَمَنِيْثِ لَطِيفٌ ===

از: اما کا الله تنت مجند وین فیلت عَضرت علام مولانا مَن قاری صَفِط ا امام ای محمد رصال مُحقق مُحد قادی بَرکاتی جنبی بربلوی جنالله علیه

## نعت \_\_\_\_

از : ناكاللنفت امام المحمد رصت عُق عُدُ قادى يُرَكان شِي يَرالي معالله

وی رب ہے جس نے تجھ کو ہمد تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو ترا آستاں بنایا

مجھے جمہ ہے خدایا

وہ کنواری پاک مربم وہ نَفَخُتُ فیہ کا دم ہے عجب نشانِ اعظم مگر آمنہ کا جایا

وہی سب سے افضل آیا

یمی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبجی میں نے چھان ڈالے ترے پائے کا نہ پایا

تجھے یک نے یک بنایا

مجھی خاک پر پڑا ہے سر چرخ ڈریاہے مجھی پیشِ درکھڑا ہے سربندگی جھکایا

تو قدم میں عرش پایا

ارےاےخدا کے بندو کوئی میرے دل کوڈھونڈو " میرے باس تھاابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا

نہ کوئی گیا نہ آیا

ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا

بيہ نہ پوچھ کيما پايا

#### مسئله

(ازشخ خدا بخش المسنّت والجماعت محلّسونی گری کی پول،۱۹، رجب ۱۳۱۵ه)

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلد میں که
اولید ساکن مشہد کہ اپ آپ کوسیّد کہلوا تا، اپناعقیدہ بایں طور پررکھتا

ہے گہ حضرت علی و فاطمہ وحسنین رہنی اللہ تعالیٰ منم کو انبیاء ورسول کہنا
ثابت ہاور اپنے زعم میں اس کا ثبوت حدیثوں سے بتا تا ہے، ایسا
عقیدہ رکھنے والا مسلمان سنت و جماعت اولیائے کاملین سے ہیا
غالی رافضی کافر اولیائے شیاطین سے ؟ اور جو محض عقیدہ کفریدر کھے
وہ سیّد ہوسکتا ہے، لانبیس؟ اور اسے سیّد کہنا روا ہے یا نہیں؟ بینیوا

## الجواب

الحمد الله رب العلمين وسلام على المرسلين، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين وكان الله بكل شئى عليما، يا من يصلى عليه هو وملتكته صل عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما امين، رب انى اعوذبك من همزات الشيطن واعوذبك رب ان يحضرون وصلى الله تعالى على خاتم المرسلين اول الانبياء خلقًا واخرهم بعثًا واله وصحبه والتابعين ولعن وقتل واخزى وخذل مردة الجن وشيطين الانس واعاذنا ابدا من شرهم اجمعين امين. (تمام خوبيال الله تعالى على رب العالمين كواورسلام تمام رسولول يرب ثمر من شرهم اجمعين امين. (تمام خوبيال الله تعالى اله تعالى الله تع

تعالی اوراس کے فرشتوں کے دروداوراس کے آل واصحاب پراورسلام کامل۔ آمین۔ اے
میرے رب میں تیری پناہ ما نگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں ہے، اوراے میرے رب میں
تیری پناہ ما نگتا ہوں کدوہ میرے پاس آ کمیں، اور صلوٰ قاللہ خاتم المرسلین پر جوتمام انبیاء ہے
بیدائش میں اول اور بعثت میں ان ہے آخراوراس کی آل واصحاب اور تابعین پر، اور لعنت
اور ہلاکت، رسوائی اور ذلت ہواللہ تعالی کی طرف ہے سرکش جنوں اور انسانی شیطانوں پر،
اور ان سب کے شرعے ہمیشہ ہمیں پناہ دے، آمین۔ ت

الله على اوراس كا كلام سياء مسلمان يرجس طرح لا الله الا الله ما نناالله سبخنه وتعالى كو احد صمد لا شويك له جانا فرض اوّل ومناط ايمان بي يونبي محدرسول اللہ ﷺ کوخاتم کنبیین مانٹاان کے ڈیانے میں خواوان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقینا محال وباطل جاننا فرض اجل وجزءا يقال يوللكن رسول الله وحاتم النبيين (الترآن الكريم ۴۲/۲۲) (بال الله كے رسول بين اور سب نبيوں ميں پچيلے ۔ت) نص قطعی قرآن ہے، اس کامنکر نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا نہ شاک کہ ادانی ضعیف احتال خفیف ہے تو ہم خلاف ر كھنے والا قطعاً اجماعاً كافر ملعون محلد في النيوان ٢٠٠٠ نداييا كدوبي كافر ہو بلكہ جواس کے عقید وبلعونہ پرمطلع ہوکراہے کافرنہ جانے وہ بھی کافر، جواس کے کافر ہونے میں شک و ترة وكوراه و عوم بهى كافر بين الكافر جلى الكفران ٢٠ وليد بليد جس كاقول نجس تر از بول،سوال میں ندکور،ضرورولی ہے بیٹک ضرور مگر حاشانہ ولی الرخمن بلکہ عدوالرحمٰن ولی الشيطان ہے، پیہ جو میں کہدرہا ہول میرا فتو کی نہیں اللہ واحد قبار کا فتو کی ہے، خاتم الانبیاء الاخيار كافتوى ب، على مرتضے وبتول زہرا وحسن مجتبے وشہيد كربلاتمام ائمہ اطہار كافتوى ٢ - صلى الله تعالى على سيّد هم ومولاهم وعليهم وسلّم.

## شفاء شریف واعلام بقواطع الاسلام میں ہے:

یکفر ایضا من کذب بشنی مما صرح فی القران من حکم او خبرا، او اثبت ما نفاه او نفی ما اثبته علی علم منه بذلک، اوشک فی شنی من ذلک از نیز تکفیر کی جائیگی جس نے قرآن کے صرت تکم یا خبر کی تکذیب کی، یا جس نے تلم کے باد جوداس کی فی کرده کا اثبات کیا یا اس کے ثابت کرده کی فی کی ، یا جس نے اس میں شک کیا ۔ ت

## فناوی حدیثیه امام ابن حجر مکی میں ہے:

التر ددفی المعلوم من الدین بالضرورة کالا نکار ۲ (بدیمی ضروری د بی معلوم چیز میں تر ددکر تا ایسانگ ہے جیسا کہ اس کا اٹکار کرنا ہے۔ت)

### شفاء میں ہے:

وقع الاجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب او خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة الاسلام اوو قف فيهم اوشك (في كفرهم) اوصحح مذهبهم، وان اظهر الاسلام واعتقده واعتقد ابطال كل مذهب سواه فهو كافر باظهار ما اظهر من خلاف ذلك العظم مختصرا مزيدا من نسيم الرياض ما بين الهلا لين. (ايـُشخص كَفر يرامت ملمكا

ا علام بقواطع الاسلام مع سبل النجاة أصل آخو في الخطاء مكتبة الحقيقية استول اس ا٢٨٠ ع قاوي عديثيه مهاب اصول الدين بعطره بماليه معربس ١٣٦١

ع الشفاء للقاضى عياض فعل في بيان ما هو من المقالات ، مطبعة شركة صحافية في البلاد العندانية ا ١٤١/٢ تعيم الرياض شرق الشفاء فصل في بيان ما هو من المقالات ، وارافظر بيروت ، ١٠/٠٠ـ٥٠٥

اجماع ہے جو کتاب اللہ کی نص کا انکار کرے یا ایک حدیث جس کے نقل پر یقین ہے اس ک تخصیص کرے حالا نکہ اجماع کے مطابق اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے۔ اس لئے ہم ایسے شخص کی تخفیر کرتے ہیں جو اسلام کے غیر کسی دین والے کی تخفیر نہ کرے یا توقف یا شک کرے (ان کے نفر میں ) یا ان کے نہ بہ کو چھے ہے تھے ، اگر چدایسا شخص اسلام کا ظہار کرے اور عقیدہ دیکھ اور اسلام کے سواہر نہ بہ کے بطلان کا عقیدہ دیکھ اس سبب سے کہ وہ اپنے ظاہر کئے کا خلاف ظاہر کرتا ہے لہذا وہ کا فر ہے اھ مختصراً، بلالین کے درمیان نیم الریاض کی طرف سے زائد ہے ۔ ت) اس میں ہے: اجمعاع علی کفسو من لم الریاض کی طرف سے زائد ہے ۔ ت) اس میں ہے: اجمعاع علی کفسو من لم مختصراً۔ (اسلام سے علی کا فائل الکم سلمین او وقف فی تکفیر ھم او شک لے مختصراً۔ (اسلام سے علی کا فائل کے تنظیر نہ کرنے والے یا ان کی تنظیر میں ہو تقف یا تنگ کرنے والے کا تنظیر میں ہو توقف یا تنگ کرنے والے کا تنظیر میں ہے: والے کا فریرا جماع ہے بخضراً ۔ ت)

من شک فی کفرہ وعدابہ فقد کفر ۲(جس نے اس کے کفر اور عذاب بیں شک کیاوہ کافر ہے۔ت)

بلکہ خص مذکور پرلازم وضرور ہے کہ اپنے آپ ہی اپنے کفر والحادوز ندقہ وارتداد کا فتو کی کھیے، آخر بیرتو بداہت ضرور ؤ موافقین ومخالفین حتی کہ کفار ومشرکین سب کومعلوم ومسلم کہ حضرات حسنین اور ان کے والدین کر پمین رشی اللہ نعابی عنم مسلمان تنجے، قرآن عظیم پر ایمان رکھتے اور بلاشبہ اسے کلام اللہ جانتے، اس کے ایک ایک حرف کوچق مانتے، اور اس

الثناء التاشق الله عن تحقيق القول في اكفار المتا ولين مطبعة شركة صحافية في البلاد العثمانية ٢٢٤/٢

ع ورمختار، بإب المرقد مطبع مجتبا كي دبلي، ا/٣٥٦

قرآن كارشاد ہے كەمجەرسول الله ﷺ خاتم النبيين بين تو قطعاد و بھى حضوراقدى ﷺ كو خاتم النهيين اعتقاد كرتے تو قطعاً يقيناً اپنے آپ كو نبي ورسول نہ جانتے اور اس ادعائے ملعون کوباطل وملعون ہی مانتے کہ قول بالمتنافسین کسی عاقل ہے معقول نہیں ،اب پیخض کہ انہیں جی ورسول مامتا ہےخو دایتے ہی ساختہ رسولوں کو کاذیب ومبطل جانتا ہے اور رسولوں کی تکذیب کفر ظاہر ہے تو خود ہی اپنے عقیدے کی روے کا فرہے،غرض انہیں رسول کہہ کر اعتقادختم نبوت ميل سجا جانا تواس ايماني عقيدے كامتكر بوكر كافر بوا،اور حجوماً مانا تواينے ہى رسولول كى آب تكذيب كرك كافر جوا مفركدهم، ولا حول ولا قوة الأباطة العزيز الا كبر. (ف) ولید کے مقابل ذکر احادیث ونصوص علائے قدیم وحدیث کا کیا موقع کہ جو نص قطعی قرآن کونہ مانے حدیث وعلماء کی کیا قدر جانے ،مگر بہ حبعد اللہ تعالیٰی مسلمانوں کے لئے متعددمنافع ظاہر وبیّن ہیں،قرآن وحدیث دونوں ایمانِ مومن ہیں،احادیث کا ہار بار تکرار اظہار دلول میں ایمان کی جڑ جمائے گاء آیئے کریمہ میں وساوس ملعونۂ بعض شیاطین نجدیہ کا استیصال فرمائے گا،ختم نبوت و خاتم النبیین کے بچے و نیجیہ معنی بتائے گا، بعض قاسان کفرومجون کے اختر اع جنون کومر دولوملعون بنائے گا۔ ولید پلید کے ادعائے خبیث ثبوت بالحدیث کابطلان دکھائے گا،نصوص ائمہے ایل ایمان کوصحت فتو کی پرزیادہ تر اعتبار واعتما د آئے گامعبذا ذکرمحبوب راحیہ قلوب ہے ،ان کی یاد ہے مسلمانوں کا ول چین 1624

بریت آ دم اور حتم نبوت نفاقول و به حول الله احول (ارشادات البهیه) طبر انی مجم کبیر میں اور حاکم بافاد و تصحیح اور بیبتی دلائل الدیو ق میں امیر الرؤمنین عمر فاروق اعظم عظیمه سے راوی ، رسول الله عظیم فرماتے ہیں ، جب آ دم ملیہ السور و واسلام سے ف اہل بیت کرام خواد کی امتی کوئی مائے والاخو دائے اقر ارسے بھی کا فرب۔

## حضرت موی ایش اورختم نبوت:

الوقيم، الوجريه الوجرية المحد المول الله المحد المحدد ا

پایا عرض کی: اے رب میرے! میں ان اوحوں میں ایک امت پاتا ہوں کہ وہ زمانے میں سب سے بچھلی اور مرتبے میں سب سے اگلی، تو بیمیری امت کر، فرمایا: بیامت احمد کی ہے ۔ انگری)

## حضرت آوم على اورسر كاردوعالم ﷺ

غاتم النبيين:

بانا كالظلام

نیز بطریق الی الزبیر حضرت جابر بن عبدالله دینی الله تعالی حباس راوی ، فرمایا ببین کتفی ادم مکتوب، محمد رسول الله خاتم النبیین یل ﷺ - آ دم ملیا اصلاة والهام کے دونول شانول کے وسط میں قلم قدرت ہے کھا ہوا ہے محدر سول الله خاتم النبیین ﷺ ۔

ا مخضرتاری و مشق لابن عسا کرباب ماورد فی اصطفاته علی العالمین ان وارافکر بیروت ۱۱/۱۱۱ کنز اعمال حدیث ۳۲۰۵۳ موسسة الرسالة بیروت ۱۱۱/۲۳۷

ع مخفرتاريخ وشق لابن عساكر باب ذكر ها محص به و شوف به اع عالم الكتب يروت ١٢٠ م

#### محمر ﷺ اور درواز هُ جنت:

خاتم الانبياء كى بشارت:

ابن سعد، عامر شعبی سے راوی، سیّدنا ابرائیم علیہ استوۃ والتسیم کے محیفوں میں ارشاد ہوا: اند کائن من ولدک شعوب و شعوب حتی یاتی النبی الامیّ الذی یکون خاتم الانبیاء میں بینک تیری اولا دمیں قبائل در قبائل ہوں کے بیباں تک کہ نبی اتی خاتم الانبیا وجلوفر ماہو ﷺ۔

يعقوب الله وخاتم الانبياء ﷺ:

ل مصنف ابن اليشيبه كتاب الفصائل، ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراجي، ١١٠ ٣٣٣/١١

ع الطبقات الكبرى لا بن سعد ذكر من تسمى في الجاهليه بمحمد الكرى لا بن سعد ذكر من تسمى في الجاهليه بمحمد الكبرى لا بن سعد ذكر من تسمى في الجاهليه بمحمد الكبرى لا بن سعد ذكر من تسمى في الجاهليه بمحمد الكبرى لا بن سعد ذكر من تسمى في

فر ماؤں اس حرم محتر م والے نبی کوجس کی امت بیت المقدس کی بلند تقبیر بنائے گی اور اس کا نام احمد ﷺ ہے۔

اشعياء الله اوراحر تجتبي على:

ابن ابی حاتم، وبب بن مدید سے راوی: قال او حی الله تعالی الی اشعیاء الی باعث نبیا امیا افتح به آذانا صما و قلوبا غلفا و اعینا عمیا، مولده بمکة و مهاجره بطیبة و ملکه بالشام (وساق الحدیث فیه) الکثیر الطیب من فضائله و شمائله صلی الله نمالی علیه و سلّم الی ان قال و لا جعلن امته خیو امة اخرجت للناس (و ذکر صفاتهم الی ان قال) اختم بکتابهم الکتب بشریعتهم الشرائع و بدینهم الادیان اسلام بعدیت الجلیل الجمیل. الله رفتی نیم بی امنی کو بیم و والایول، اس کے سبب بہرے کان اور غافل دل اور اندی آنکهیں کھول دول گا، اس کی پیرائش کی میں ہواور اس کا تحت کا مدینا دراس کا تحت کا دیا دراس کا تحت افتال دل اور کا دراس کی بیرائش کی میں ہواور اس کی تبیر تراور کا میں ان کی کان اور کا میں اس کے دین پرسب دینوں کو ایم کی کئی بہتر وافقال کروں گا، میں ان کی کتاب پر کتابوں کو تم فرماؤل گاوران کی شریعت پرشر ایمتوں اور ان کے دین پرسب و بینوں کو تمام کروں گا۔

كتب اوى مين اسم محمد على:

ابن عساكر، حضرت ابن عباس رض الله تعالى عباس حلى الله تعالى عليه وسلم كان يسمّى في الكتب القديمة احمد و محمد والماحى والمقفى الخصائص الكبرى ، بحواله ابن ابى حاتم وابو نعيم باب ذكره في التوراة والا نجيل الله دار الكتب الحديثية، ١ /٣٣،٣٣

الدرالمنثور، بحواله ابن ابي حاتم وابو نعيم آية الذي يجدونه مكتوبا في التوراة عَلَى مشورات مكتبه آية الله العظمي قم ايران، ٣٠/٣ ا ونبی الملاحم و حمطایا وفار قلیطا و ما ذماذ اِنِی کریم ﷺ نفر مایا آگلی کتابوں میں میرے بینام سے، احمد ، محمد ، ماحی (کفروشرک کومٹانے والے) ، مقفی (سب پینیمبروں سے پیجی تشریف لانے والے) نبی الملاحم (جہادوں کے پینیمبر)، حمطایا (حرم البی کے حمایی) ، فار قلیطا (حق کو باطل ہے جدا کرنے والے) ، ماذماذ (ستقرے ، پاکیزہ) ﷺ۔
حمایی) ، فار قلیطا (حق کو باطل ہے جدا کرنے والے) ، ماذماذ (ستقرے ، پاکیزہ) ﷺ۔
خاتم الانبیماء ﷺ

المان فاری الله المحت داوی: هبط جبریل فقال ان ربک یقول قد ختمت بک الانبیاء و ما خلقت خلقا اکرم علی منک و قرنت اسمک مع اسمی فلا اذکرنی موضع حتی تذکر معی و لقد خلقت الدنیا و اهلهالا عرفهم کرامتک علی و منزلتک عندی و لو لاک ما خلقت السلموات و الارض و ما بینهما لو لاک ما خلقت الدنیا هذا مختصر برجریل این با و الارض و ما بینهما لو لاک ما خلقت الدنیا هذا مختصر برجریل این با اسلان با اسلان المناه من عاضر بوکر صنور اقدی الله عندی صنور کارب فرما تا به بینک میل الله و تم پرانهیا ، و تم پرانهیا ، و تم پرانهیا ، و تم پراور کوئی ایبانه بنایا جوج سخ بازه میر میزد کی عزت و الا به و تم بازا می میرا ذکرنه و جب کل میر ما تم یادند کے جاؤ ، بینک میر می ساتھ یادند کے جاؤ ، بینک میں نے دنیا وائل دنیا سب کو اس لئے بنایا کہ تم باری عزت اور اپنی بارگاہ میں تبارا الله می بناتا ، کینی بارگاہ میں تبارا نین باتا ، کینی به باتا ، کینی باتا ،

عقيدة خفالليوقاء

12

الخصائص الكبرئ، بحواله ابي نعيم عن ابن عباس باب اختصاصه الله الع دارالكتب
 الحديثيه شارع الجمهوريه، بعابدين / ١٩٢/

ع مخفرتارنَّ أَشْلَا بن عساكر ذكر ما خصّ به وشرف به من بين الانبياء دارالفكر بيروت، ۱۳۹\_۳۷/۲

# آخرانبين

خطیب بغدادی حضرت انس بن ما لک عظیمے سے راوی ،رسول اللہ ﷺ فرماتے

ين الما اسرى بي الى السماء قربني حتى كان بيني وبينه كقاب قوسين او ادني، وقال لي يامحمد هل غمك ان جعلتك اخر النبيين، قلت لا، قال فهل غم امتک ان جعلتهم اخر الامم قلت لا، قال اخبر امتک انی جعلتهم اخر الامم لافضح الامم عنده ولا افضحهم عند الامم لـشب اسري مجھے میرے رب ﷺ نے تاو کیک کیا بہاں تک کہ مجھ میں اور اس میں دو کمان بلکداس ہے کم کا فاصلہ رہا اور مجھ سے فر مایا اے حجر! کیا تھے اس کاغم ہوا کہ میں نے تھے سب پیغیروں کے چھیے بھیجا، میں نے عرض کی نہ گفر مایا: کیا تیری امت کواس کارنج ہوا کہ میں نے انہیں سب امتوں کے پیچیے رکھا، میں عرض کی شد فرمایا: اپنی امت کوخبر دے دے کہ میں نے انہیں سب سے چھیےاس لئے کیا کہ اور امتول کوان کے سامنے رسوا کروں اور انہیں اوروں كي سامن رسوائي مع محقوظ ركهول، والحمد الله وب العالمين!

## رحمةً للعلمين:

ابن جرمر وابن ابی حاتم وابن مردوبه و بزار وابویعلیٰ وجهیق بطریق ابوالعالیه حضرت ابوہر مرہ ﷺ مصدیث طویل اسرامیں راوی: ٹیم لقبی ادواح الانہیاء، فاثنوا على ربهم فقال ابراهيم ثم موسىٰ ثم داؤد ثم سليمن ثم عيسىٰ ثم ان محمد ا صلى الله تعالى عليه وسلم اثني على ربه فقال كلكم اثني على ربه و اني مُثن على ربي الحمد الله الذي ارسلني رحمة للعلمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا و انزل على الفرقان فيه تبيان لكل شئى وجعل امتى حير امة ل تاریخ ابغد ادتر جمه، ۲۵۵۷ ،ابوعبدالله احمد بن محد النزلی ، دارگانت العربی ، بیروت ۱۳۰/۵۰۰

عَقِيدَة عَلَمُ اللَّهِ وَاجِدُهُ

اخرجت للناس وجعل امة وسطا وجعل امتى هم الاولون وهم الأخرون ورفع لى ذكري وجعلني فاتحاو خاتما فقال ابراهيم بهذا فضلكم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم انتهى الى السدرة فكلمه تعالى عند ذلك فقال له قد اتخذتک خلیلا و هو مکتوب في التوراة حبيب الرحمن ورفعت لک ذكرك فلا اذكر الا ان ذكرت معى وجعلت امتك هم الاولون والأخرون وجعلتك اؤل النبيين خلقا واخرهم بعثا وجعلتك فاتحاو خاتمااهذا مختصر ملتقط يعن پرضوراقدى الارواح انبياء يبراسان والسام ملے، پنجبروں نے اپنے رہے ﷺ کی حمد کی ،ابراہیم پھرمویٰ پھر داؤد پھرسلیمان پھرعیسیٰ جبم السلاة بترتيب حمرالهي بجالائ افراس كيضمن ميں اپنے فضائل وخصائص بيان فر مائےسب كے بعد محدرسول اللہ ﷺ نے اپنے رہ ﷺ كى ثناكى اور فرماياتم سب اپنے رب كى تعریف کریکے اور اب میں اینے رب کی جمد کرتا ہوں سب خوبیاں اللہ کوجس نے مجھے سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور تنام آ دمیوں کی طرف بشارت دیتا اور ڈرسنا تا مبعوث کیا اور مجھ برقر آن اتارا جس میں ہرشنی کاروش بیان ہے اور میری امت کوتمام امتول برفضیات دی اورانہیں عدل وعدالت واعتدال والی امت کیااور انہیں کواوّل اور انبيل كوآ خرركها اورميرے واسطے ميرا ذكر بلندفر مايا اور مجھے فاتحدود بوان نبوت و خاتمہ دفتر رسالت بنایا،ابراہیم ملیالسلوۃ والسلیم نے فرمایاان وجوہ ہے محمد ﷺ تم سےافضل ہوئے پھر حضور ﷺ سدرہ تک پہنچے،اس وقت ربعز جلالہ نے ان سے کلام کیااور فرمایا میں نے تخصے اپنا خالص پیارا بنایا اور تیرا نام توریت میں حبیب الرحمٰن کلھا ہے، میں 👉 تیرے کئے تیراذ کراد نیجا کیا کہ میراذ کرنہ ہو جب تک میرے ساتھ تیری یاد نیرآ ئے اور میں نے تیری

ل جامع البيان (تغيرابن جرم) تحت آية سبحان الذي اسرئ الغ ، المطبعة الميمنة مصر ، ١٥/ ١٥٥

امت کو پیفنل دیا کہ وہی سب سے الگے اور وہی سب سے پچھلے اور میں نے مجھے سب پغیبروں سے پہلے پیدا کیا اور سب کے بعد بھیجا اور مجھے فاتے وخاتم کیا ﷺ۔ بغیبروں سے پہلے پیدا کیا اور سب کے بعد بھیجا اور مجھے فاتے وخاتم کیا ﷺ۔ ارشا دات انبیاء وملا ککہ واقوال علماء کتب سابقہ

حديث شفاعت:

امام احمد وابو داؤ دطيالي مطولاً اورائن ماج مختصراً اور ابو يعلى حضرت عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالی جہا ہے راوی ، رسول اللہ ﷺ حدیث طویل شفاعت کبری میں فر ماتے بِن فياتون عيسى فيقولون اشفع لنا الى ربك فليقض بيننا فيقول انى لست هناكم اني اتخذت الهًا من دون اللهُ وانه لا يهمني اليوم الانفسي ولكن ان كل متاع في وعاء مختوم عليه اكان يقدر على ما في جوفه حتى يفض الخاتم، فيقولون لا فيقول ان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فياتوني فاقول انا لها فاذا ارادالله ان يقضي بين خلقه نادى مناد اين احمد و امته فنحسن الاخسرون الاولون نحسن أخر الامسم واول من يحاسب، فتفرج لنا الامم عن طريقنا إلحديث هذا معتصر يتني جب اوك اورانبيا عليم السلاة والسلام ك حضورے مایوس ہوکر پھریں گے تو سیدناعیسی مارالصلاۃ واسلام کے باس حاضر ہوکر شفاعت جا ہیں گے، سے فرما کیں گے میں اس منصب کانہیں مجھے لوگوں نے اللہ کے سوا خدا بنایا تھا مجھے آج اپنی ہی فکرے مگرے یہ کہ جوچیز کسی سربمہر برتن میں رکھی جو کیا ہے مہرا ٹھائے اسے یا عکتے ہیں،لوگ کہیں گے نہ، فرما کیں گے تو محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں اور یہاں تشریف فر ماہیں ،لوگ میر ہے حضور حاضر ہوکر شفاعت جاہیں گے بیس فر ماؤں گا بیں جول شفاعت کے لئے، پھر جب اللہ ﷺ اپنی مخلوق میں فیصلہ کرنا جا ہے گا ایک منادی پکارے گا کہاں ہیں

ل مندالويعلى حديث٢٣٣٤عبدالله اين عباس مؤسسة علوم القرآن بيروت

احمداوران کی امتﷺ ہو ہمیں پچھلے ہیں اور ہمیں اگلی سب امتوں سے پیچھے آئے اور سب سے پہلے ہمارا حساب ہو گا اور سب امتیں عرصات محشر میں ہمارے لئے راستہ دیں گی۔ انبیا و کا التجائے شفاعت :

ابولیم داکل میں بولس بن میسرہ بن حلبس سے مرسلاً اور داری وابن عساکر بطریق بولس هذا عن ابسی ادریس النحولا نسی عبدالر حملن بن غنم اشعری

> ع صحیح البخاری کتاب النفیر ، سورهٔ بنی اسرائیل ، قدیمی کتب خان ، کراپی ۱۸۵/۳ ع حلیة الاولیا مرز جمه تمروین قیس الملائی ، دارا لکتاب العربی بیروت ، ۵/ ۱۰۵

عقيدة خالم النبوة احدا

12

الله على عوصو الأراوى وهذا لفظ المرسل رسول الله الله المرسل رسول الله الله المرسل رسون كالا اورات دسوكر يجواس بر المرسل مبارك چيركردل مقدس تكالا اورات دسوكر يجواس بر بحر كردل مقدس تكالا اورات دسوكر يجواس بر بحضور الله جين سب انبياء كه بعد تشريف لائه والمائم عالم كوحشر دينة والله الله جين سب انبياء كه بعد تشريف لائه والمائم عالم كوحشر دينة والله الله المنافق على المنافق المنافق

ابولیم بطریق شہر بن حوشب اور ابن عساکر بطریق مسیب بن رافع وغیرہ حضرت کعب احبارے راوی، انہوں نے فرایا، میرے باپ اعلم علمائے قرراۃ تھے، اللہ وظلا فیل علم سے کوئی نے جو کچھ موٹی ملیا اسلاۃ والسام پرا تاراس کا علم ان کے برابرکسی کونہ تھا، وہ اپنے علم سے کوئی شے مجھ سے نہ چھیاتے، جب مرنے گلے مجھے بلاکر کھا! اے میرے بیٹے! مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے علم سے کوئی چیز تجھ سے نہ چھیائی مگر بال دو ورق رکھے ہیں ان میں ایک نبی کا بیان ہے جس کی بعث کا زمانہ قریب آپنچا میں نے اس اند کیشے سے تجھے ان دو ورقوں کی بیان ہے جس کی بعث کا زمانہ قریب آپنچا میں نے اس اند کیشے سے تجھے ان دو ورقوں کی خبر نہ دی کہ شاید کوئی جھوٹا مُدی نکل کھڑ ابوا، تو اس کی ہیروی کرنے یہ طاق تیرے سامنے خبر نہ دی کہ شاید کوئی جھوٹا مُدی نکل کھڑ ابوا، تو اس کی ہیروی کرنے یہ طاق تیرے سامنے ہیں نے اس میں وہ اور اق رکھ کراو پر سے مٹی لگادی ہے ابھی ان سے تعرض نہ کرنا، نہ اندیں دیکھنا جب وہ نبی جلوہ فرما ہواگر اللہ تعالی تیرا بھلا جا ہے گا تو تو آپ بھی اس کا بیرو

11

ا الخصائص الكبرى بحواله ابي نعيم عن يونس باب ما جاء في قلبه الشريف دار الكتب الحليثة. ١٦٢/١ ا ع الخصائص الكبرى باب ما جاء في قلبه الشريف الله دار الحديثة شارع الجمهورية بعابدين، ١٦٢/١ ا

ہوجائے گا، یہ کہہ کروہ مرکتے ہم ان کے فن سے فارغ ہوئے مجھے ان دونوں ورقوں کے دیکھنے کا شوق ہر چیز سے زیادہ تھا، میں نے طاق کھولا ورق نکالے تو کیاد کھتا ہوں کہ ان میں فی طاق کھولا ورق نکالے تو کیاد کھتا ہوں کہ ان میں منظم کھتا ہے: محمد رسو ل اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ مولدہ بمکہ ومھاجرہ بطیبة ال الحدیث) محمد اللہ کے رسول ہیں، سب انبیاء کے خاتم، ان کے بعد کوئی نی نبیل اان کی پیدائش کے میں اور جرت مدینے کو، اللہ کے

#### راجب كااستفسار

بیہقی وطرائی والوقیم اور خرائطی کتاب الہواتف میں ظیفہ بن عبدہ سے راوی،
میں نے محد بن عدی بن ربید ہے ہو چھا جاہیت میں کدائجی اسلام ندآیا تھا تمہارے باپ
نے تمہارانام محد کیونکر رکھا، کہا ٹیل نے اپنے باپ سے اس کا سب ہو چھا، جواب دیا کہ بی
تمہ سے ہم چار آ دی سفر کو گئے تھے، ایک میں اور سفیان بن مجاشع بن دارم اور عمر بن ربید
اور اسامہ بن ما لک، جب ملک شام میں چھنے ایک تالاب پر انزے جس کے کنارے پیل
تھے، ایک راہب نے اپنے ویرے ہمیں جھا لگا اور کہا تم کون ہو؟ ہم نے کہا اولا دِمشر سے
کچھلوگ ہیں۔ کہا:اها اند سوف بیعث منگم و شیمکا نبی فسار عوا الیہ و
خدو ا بحظ کم مند تو شدو افاند خاتم النبیین پر جھر: سفتے ہو عقر یب بہت جلد تم
میں سے ایک نی مجوث ہونے والا ہے تم اس کی طرف دوڑ نا اور اس کی خدمت واطاعت
سے بہرہیا بہونا کہ وہ سب میں پچھلا نبی ہے۔ ہم نے کہا اس کا نام ایاک کیا ہوگا؟ کہا محد

الخصائص الكبرى باب ما جاء في قلبه الشريف الله عنه التراك الجمهورية بعابدين، ١٩٢/١ تبذيب تاريخ وشري بيروت، ١٩٢/١ المحمد التراث العربي، بيروت، ١٩٤٩ المحمد الخصائص الكبرى بحواله ابن نعيم باب ذكره في التوراة والانجيل، دار الحديثة شارع الجمهورية بعابدين، ١٩٢١

ﷺ۔ جب ہم اپنے گھروں کوواپس آئے سب کے ایک ایک لڑکا ہوا اس کا نام محمد رکھا ا، انتھی، واللہ اعلم حیث یجعل رسالته۔

## قبل از ولا دت شها دت ایمان

زيد بن عمر و بن نفيل كه احد العشرة المبشرة سيدنا سعيد بن زيدك والد ما جد ہیں رہنی املامتی کی منے منہ و مدن و دومتان عبد جا ہلیت سے تنفی طلوع آ قرآب عالمتا ب اسلام ے پہلے انقال کیا مگرای زمانے میں توحید الی ورسالت حضرت ختم پنای ﷺ کی شہادت دیے، ابن سعد وابونیم معنزت عامر بن ربیعہ ﷺ راوی، میں زیدﷺ سے ملا مکہ معظمہ ہے کوہ حرا کو جاتے تھے، انہوں نے قریش کی مخالفت اور ان کے معبودان باطل ہے جدائی کی تھی،اس برآج ان ہے اور قریش ہے کچھاڑائی رنجش ہو چکی تھی، مجھے دیکھ کر ہولے اے عامر! میں اپنی قوم کا مخالف اور ملت ابرا ہیم کا پیرو ہوا اس کومعبود مانتا ہوں جے ابراہیم ط السلاة والعلام يوجة تقدم ميس ايك نبي كالمنظر بهوان جورتي اساعيل اوراولا وعبدالمطلب س ہول گےان کا نام پاک احمد ہے میر ہے خیال میں میں ان کا زمانہ نہ یا وَں گا میں ابھی ان پر ایمان لا تا اوران کی تصدیق کرتا ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں،تمہیں اگراتنی عمر ملے کہ انہیں یا وُ تو میراسلام انہیں پہنچانا، اے عامر! میں تم ہے ان کی نعت وصفت بیان کئے دیتا ہوں کہتم خوب پیچان او، درمیانہ قد ہیں، سر کے بال کثر ت وقلت میں معتدل، ان کی آ تکھوں میں ہمیشہ سرخ ڈورے رہیں گے،ان کی شانوں کے 👺 میں مہر نبوت ہے،ان کا نام احمد ،اور پیشېران کامولد ہے، يہيں ان کی رسالت ظاہر ہوگی ،ان کی توم انہيں کے ميں ندر ہے دے گی کہ ان کا دین اے نا گوار ہوگا، وہ بجرت فرما کر مدینے جا کیں گے، وہاں

الخصائص الكبرى بحواله البيهقى والطبرانى والخرائطى باب اخبار الاجبار الع
 دارالكتب الحديثة شارع الجمهورية، بعابدين / ٥٨ ـ ٥٥

ے ان کا وین ظاہر و غالب ہوگا، ویکھوتم کسی وھو کے فریب میں آکران کی اطاعت سے محروم ندر جنا۔ فاتی بلغت البلاد کلها اطلب دین ابر اهیم، و کل من اسأل من الیهود و النصاری و المحوس یقول هذا الدین وراء ک، وینعتو نه مثل ما نعته لک، ویقولون لم یبق نبی غیرہ۔ ترجمہ: کدمیں وین ابراجی کی تلاش میں شہرول شہرول پھرا یہود وفساری مجوس سے پوچھاسب نے یہی جواب دیا کہ یددین تمہرارے چھے آتا ہواوراس نبی کی وہی صفت بیان کی جوہی تم سے کبد چکا اور سب کہتے کہ ان کے سواکوئی نبی باقی تدرباء عامر کھے فرماتے ہیں جب صور خاتم الا نبیاء علیہ جا اسلاۃ والدام کی جوہی کی یہ با تیں صفور ناتم الا نبیاء علیہ جا اسلاۃ والدام کی جوہی کیں ،حضور نے کی میں المنا کی جوہی کی میں المنا کی میں میں مضور نے کہ کرما کے اللہ اللہ کی دول کی میں المنا کی میں دامن کشال ویکھا۔

# ا نکارختم نبوت کی وجو ہات

### مقوقس شاه مصر کی تصدیق ولادت

امام واقدی والوقعیم حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ سے حدیث طویل ملاقات
مقوش بادشاہ مصریش راوی ، جب ہم نے اس تفرانی بادشاہ سے حضور اقد س کے گار ت
وقصد بین بن اس کے پاس سے وہ کلام س کرا ہے جس نے ہمیں محمد ﷺ کے لئے ذکیل و
خاضع کر دیا ہم نے کہا سلاطین مجم ان کی تصدیق کرتے اور الن سے ڈرتے ہیں حالا تکدان
سے کچھ رشتہ علاقہ نہیں اور ہم تو ان کے رشتہ داران کے ہمائے ہیں وہ ہمارے گر ہمیں
دین کی طرف بلانے آئے اور ہم انجی ان کے پیرونہ ہوئے ، پھر میں احکامار ربیم سی سلم ہمراکوئی
گرجا کوئی پادری قبطی خواہ روی نہ چھوڑا جہاں جا کرمجہ ﷺ کی صفت جو وہ اپنی کہا ہمیں
پاتے ہیں نہ پوچھی ہو، ان میں ایک پادری قبطی سب سے بڑا مجتبد تھا اس سے پوچھا: ھل
باتے ہیں نہ پوچھی ہو، ان میں ایک پادری قبطی سب سے بڑا مجتبد تھا اس سے پوچھا: ھل
باتے ہیں نہ پوچھی ہو، ان میں ایک پادری قبطی سب سے بڑا مجتبد تھا اس سے پوچھا: ھل

الانبياء ليس بينه وبين عيسى نبى قد اهو عيسى باتباعه وهو النبى الاهى العوبى اسمه احمد. ترجمه: بال ايك نبى باقى بين وه سب انبياء عير يجل بين ان كاور عيلى كي بيروى كاعلم بواجه وه نبى ائى اور عيلى كي بيروى كاعلم بواجه و نبى ائى ويربى كي بيروى كاعلم بواجه و نبى ائى عربى بيلى عيراس في حليش يفه وديگر فضائل الطيفه ذكر كري بمغيره في بين ان كانام پاك احمد الله الله على الدار تبائه از انجمله كها: يخص بهمالم يخص به الانبياء قبله كان النبى ببعث الى قومه وبعث الى الناس كافة. ترجمه: انبيل وه خصائص عطا بول كربوك في نبى كونه ملى برنى اين قوم كي طرف بيجاجا تا وه تمام لوگول كي طرف مبعوث بوت مغيره فرمات بين من في بيا در هيس اور و بال طرف مبعوث بوت بيا در هيس اور و بال

## ميلا دالنبي يرخاص تارے كاطلوع

ابونعیم حضرت حتان بن ثابت انصاری کی سے راوی، بین سات برس کا تھا ایک دن پچپل رات کووہ بخت آ واز آئی کدایک جلد پینجی آ واز بین نے بھی نہ کی تھی کیاد کیتا ہوں کہ مدینے کے ایک بلند میلے پرایک بیووی ہاتھ بیل آ گ کا شعلہ لئے چی رہا ہے اوگ اس کی آ واز پر جن جوئے وہ بولا: ھذا کو کب احمد قد طلع ھذا الکو کب لا مطلع الا بالنبو ق و لم بیق من الانبیاء الا احمد کا ترجمہ نیا احمد کے ستارے نے طلوع کیا، بیستارہ کی نبی بی کی پیدائش پرطلوع کرتا ہے اوراب انبیاء بیس سوائے احمد کے طلوع کیا، بیستارہ کی نبی بی کی پیدائش پرطلوع کرتا ہے اوراب انبیاء بیس سوائے احمد کے

ا دلائل النبوة لابي نعيم الفصل الخامس عالم الكتب بروت، ص٢٥٢١ ع دلائل النبوة لابي نعيم، الفصل الخامس،عالم الكتب بروت، ص2١

الخصائص الكبرئ بحواله ابى نعيم باب اخبار الاخيار انع دارالكتب الحديثة شارع الجمهورية بعابدين،/٩٢/

كونى باقى نېيى چىلاپ

### یہودیعلاء کے ہاں ذکرِ ولا دت

امام واقدى وابوقعم حضرت حويصر بن مسعود رفظ عند راوى قسال كنا و
يهو دفينا كانوا يذكرون نبيا يبعث بمكة اسمه احمد ولم يبق من الانبياء
غيره وهو في كتبنا إلدين ينى مير ي ي بن يبود بم مين ايك ني كاذكركرت جو
عير مبعوث وال كانام باك احمر باب ان كسواك في نبي باقى نبين وه بمارى
كاول مين لكه و يوسى بيل -

# احبار کی زبان پرنعتِ نبی

ابولیم سعد بن ثابت سے راوی: قال کان احبار یهود بنی قریظة والنصیر یذکرون صفة النبی صلی الله تعالی علیه وسلم، فلما طلع الکوکب الاحمر اخبروا انه نبی وانه لا نبی بعده اسمه احمد و مهاجره الی یشرب فلما قدم النبی صلی الله تعالی علیه وسلم المدینة و نزلها انکروا وحسدوا و بغوا برجمہ: یبود بی قریظ و بی نضیر کے علی حضور سید عالی کی صفت بیان کرتے جب بغوا برخ ستارہ چکا تو انہوں نے فہروی کہ وہ نبی بی اور ان کے بعد کوئی نبی بین ان کا نام پاک

الخصائص الكبرئ بحواله ابي نعيم باب اخبار الاحبار الع دارالكتب الحديثة شارع الجمهورية بعابدين، ٢٢/١٠

دلائل النبوة لابي نعيم، الفصل الخامس، عالم الكتب يروت، الكا

۲\_الخاتص الكبرئ بحواله ابى نعيم باب اخبار الاحبار انع دارالكتب الحديثه شارع الجمهوريه بعابدين. ا/ ۲۷

احمہ ہے، ان کی جمرت گاہ مدینہ، جب حضور اقد س کے مدینہ طیبہ تشریف لا کررونق افروز جوئے یہود براہ حسد و بغاوت منکر ہو گئے۔ فلما جاء ھم ماعو فو ا کفرو ا بد فلعنة الله علی الکفوین (القرآن الدیم ۸۹/۲۸) (توجب تشریف لایاان کے پاس وہ جانا پہچانااس کے منکر ہو بیٹے تواللہ کی لعنت منکروں پر۔ت)

## اہل ینز بکو بشارت میلا دالنبی

زیاد بن البید سے راوی ، میں مدین طیب میں ایک ٹیلے پر تھانا گاہ ایک آ وازئ کہ
کوئی کہنے والا کہتا ہے بیا اہل یشوب قد ذہبت و اللہ نبوۃ بنی اسو ائیل، هذا نجم
قد طلع بمولدا حمد و هو نبی انحو الانبیاء و مهاجرہ الی یشو بوا اے اہل
مدینہ! خدا کی تم بنی اسرائیل کی نبوت گئی ، ولا دہ واحد کا تارا چکا ، ووسب سے پیچھلے نبی ہیں ،
مدینے کی طرف جرت فرما کیں گئی ۔

### بوشع كى زبان يرنعتِ رسول

حضرت الوسعيد خدرى الطلقات الاوى مين نے مالك بن سنان الطلقات كو كہتے سنا كد ميں ايك روز بن عبدالاشهل ميں بات چيت كرنے گيا، يوشع يہودى بولا اب وقت آلگا ہے ايک نبى كے ظهوركا جس كانام احمر اللظام حرم ہے تشریف لا ميں گے ان كا عليه ووصف بيہ ہوگا، ميں اس كى باتوں ہے تعجب كرتا اپنى قوم ميں آيا و بال بھى ايك شخص كو ايسا بى بيان كرتے بايا، ميں بنى قريظ ميں گيا و بال بھى ايك شخص كو ايسا بى بيان كرتے بايا، ميں بنى قريظ ميں گيا و بال بھى ايك مجمع ميں نبى الله كا كرياك بور با تقا ان ميں سے زبير بن باطانے كها: قد طلع الكو كب الاحمر الذى لم بطلع الا لحروج

عَقِيدٌة خَتْلُمُ النَّبُوقِ المِدْ

220

الخصائص الكبرى باب اخبار الاحبار بحواله ابى نعيم دارالكتب الحديثه شارع الجمهورية بعابدين ا/ ٦٨

نبی وظهوره ولم بیق احد الا احمد وهذه مهاجره ایر جمد: بینک سرخ ستاره طلوع جوکرآ یا بیتاراکسی نبی بی کی ولادت وظهور پر چمکتا ہاوراب میں کوئی نبی نبیس یا تا سوااحمد گے، اور کیشہران کی جمرت گاہ ہے ﷺ۔

تذييل

ابن معدوحاكم ويهقى والوقيم حضرت ام المؤمنين صديقة رض الدُنعالى منها عداوى مكر معظمه مين ايك يبودى الغرض تجارت ربتاجس رات حضور يُرنور و الله يبدا بوئ قريش كي اور يو چيا كيا آج تم مين كوئى لا كابيدا بواانبول نے كہا بمين نبيس معلوم ، كها احفظوا ما اقول لكم ، ولد هذه الليلة نبى هذه الامة الاخيرة بين كتفيه علامة كالدين ترجمه : جوتم سے كبدر بابول اس حفظ كرر كو آخ كى رات اس تجيلى امت كا علامة كالدين ترجمه : جوتم سے كبدر بابول اس حفظ كرر كو آخ كى رات اس تجيلى امت كا بي بيدا بوااس كثانوں كور ميان ملامت م

ارشا وات حضور حتم الانبياء بيبم نضل الصلؤة والثاء

وفيها انواع نوع في اسماء النبي صلى الديمان عليه وسلم.

اسماءُ النّبي:

اجلّه ائمه بخاری ومسلم وتر ندی ونسائی وامام ما لک وامام احمدوا بودا و وطیاسی وابن سعد وطبر انی وحاکم و پہنی وابو تعیم وغیر ہم حضرت جبیر بن مطعم رہے ہے راوی، رسول العصائص الکبوی باب احبار الاحبار بحواله ابنی نعیم داداکتب المحدیثه شارع

دلاتل النبوة، الفصل الخامس، عالم الكتب بيروت، ال

الجمهورية بعابدين، ١/٢٦. ١٥.

ع الخصائص الكبرى بحواله ابن سعد و الحاكم والبيهقى وابى نعيم، باب ما ظهر في ليلة
 مولده الم، دارالكتب الحديثه، بعابدين ١٢٣/١

الله الله بى الكفر وانا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى وانا الماحى الذى يمحوا الله بى الكفر وانا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى وانا العاقب الذى ليس بعده نبى إرجمه: ويتك بر منعددنام بين، ين محمول، ين احمه بول، ين الحمه بول يرب سبب كفر منا تا ب، بين حاشر بول برب الله تعالى مير سبب كفر منا تا ب، بين حاشر بول مير عرب تعدمول براو كول كالله تعالى مير سبب كفر منا تا ب، بين حاشر بول مير عرب تعدمول براو كول كاحشر بوك، بين عاقب بول اورعا قب وه جس كاعدكوكي ني الله نين سبعد اخيره الا الطر الى كي روايت مين و المحاتم ذا ند بيني اور بين خاتم بول الله عدم الله العرب و احماله:

امام احد منداور سلم سلم اورطرانی مجم كبير مين حضرت ايوموى اشعرى والله او دنبى راوى، رسول الله الله في فرمات وين النا محمد و احمد و المقفى و الحاشر و نبى التوبة و نبى الرحمة ساتر جمد مين محد ول اوراحمداور سب انبياء ك بعد آن والا اور خلائق كوحشر دين والا اور رحمت كانبى في السمالية و نبى الله و درجمت كانبى الله كان

نى التوبة :

ا صحيح مسلم كتاب الفضائل، باب في اسمائه و الله الله عليمي كتب خانه، كراچي ٢٦١/٢ شعب الايمان للبيهقي، فصل في اسماء رسول الله على حديث ١٣٩٤، دار الكتب العلميه، بيروت ١٣١/٢

۲ شعب الایمان للبیهقی فصل فی اسماء رسول کے حدیث ۱۳۹۸ ، دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۹۸ ، دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۴۲ ، الطبقات الکبری ذکر اسماء رسول کے دار صادر بیروت ۱۰۴/۲ ، اسمائه کے دار صادر بیروت ۲۲۱/۲ ، اسمائه کے مسلم کتاب الفضائل باب فی اسمائه کے قدیمی کتب خانه، کراچی، ۲۲۱/۲

والخفاجي و مرقاة واشعة اللمعات شروح مشكوة و تيسير وسراج الممنير و حفني شروح جامع صغيرو جمع الوسائل شرح شمائل ومطالع المسوات ومواهب وشرح زرقاني ومجمع البحار ے التقاطكيں اور چار بخوني اللہ تعالى ابني طرف ے بردھاكيں سب سر ہ بوكيں، بعضها الملح من بعض واحلى (الن ٹال براكك دوسرى كارنيذ اور بيشى بدت) خصائص مصطفى اللہ :

(۱) حضورا الله کی برایت سے عالم نے تو بدور جوع الی الله کی دولتیں پاکیں حضور کی آ واز پر متفرق جماعتیں ، مختلف اسیں الله کالله کی طرف پلیٹ آ کیں افہ کو فی مطالع المسوات وقاری فی شرح الشفاء والشیخ المحقق فی اشعة اللمعات وعلیه اقتصر فی المواهب الله نیة شرح الاسماء العلیة وقبله شاوحها الزرقانی عند سردها۔ (اس ومطالع المسرات میں اور ملاعلی تاری نے شاہ میں، شخ محقق نے اشعة اللمعات میں فررکیا۔ اور اس پر مواہب لدنیہ کے شرح اساء مبارکہ میں اور اس سے قبل اپنیان میں شارح ذرقانی نے انحصار کیا۔ سے خلائق کو تو یہ نصیب ابوائی، الشیخ فی اللمعات کی برکت سے خلائق کو تو یہ نصیب ابوائی، الشیخ فی اللمعات

والاشعة، اقول وليس بالاول فان الهداية دعوة وارائة و بالبركة توفيق الوصول (اقول يه چيزاول يعني بدايت سے حاصل بيس موتى كيونك بدايت دعوت، راسته

ل مطالع المسسوات ذكر السعاء النبي ﷺ ، كمتر نود بيرضور فيمل آباد بس ا • ا

شرح الشفالعلى قارى على هامش نسيم الرياض فصل في اسماله و ادارالفكر بيروات، ٣٩٣/٢ شرح الزرقاني على المواهب المقصد الثاني، الفصل الاول حرف ن، دار المعرفة بيروت، ٣٩/٣ ا اشعة اللمعات شرح مشكوة، باب اسماء النبي وصفاته الله مكتبه نوريه رضويه سكهر ٣٨٢/٣٠

دکھانے اور برکت سے وصول مقصود کی توفیق کا نام ہے)

(۳) ان کے ہاتھ پرجس قدر بندوں نے تو برگ اور انبیائے کرام کے ہاتھوں پر نہ ہوئی المشیخ فی اللمعات و انشار الیہ فی الاشعة حیث قال بعد ذکر الاولین ( شخ نے لمعات میں اے ذکر کیا اور اشعہ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا جہاں انہوں نے پہلے دونوں کا ذکر کیا وہاں ہے ہے۔ ت) ایں صفت درجمج انبیاء مشترک ست و در ذات شریف آل حضرت سی اشد قال ملد بلم از جمہ بیشتر و وافر و کامل ترست ایر جمہ بیما میں بی سے مشترک ہا اور آ مخضرت بھی کی ذات میں بیسب نے زیادہ اور وافر اور کامل تر ہے۔ سے سے حیث میں بیسب سے زیادہ اور وافر اور کامل تر ہے۔ سے حیج حدیثوں سے ثابت کے روز قیامت بیامت سب امتوں سے شار میں زیادہ ہوگی، ہونی گرفت کی ایک سومیں صفیل ہوں گ نہ فقط ہرایک امت جداگانہ بلکہ مجموع جمجے ام سے اہل جنت کی ایک سومیں صفیل ہوں گ جن میں بحمد اللہ تعالی ای (۸۰) ہماری اور چالیس (۲۰) میں باقی سب امتیں، والحمد اللہ تعالی ای (۸۰) ہماری اور چالیس (۲۰) میں باقی سب امتیں، والحمد اللہ تعالی ای (۸۰) ہماری اور چالیس (۲۰) میں باقی سب امتیں، والحمد اللہ دیا العلمین۔

(٣) وه تو به كافتكم كرآ ي (الاهام النووى في شرح صحيح مسلم والقادى في جمع الوسائل والزرقاني في شرح المهواهب (اسامام نووى في شرح سلم، ملاعلى قارى في جمع الوسائل اورزرقاني في شرح مواجب من ذكركيا-ت) شرح سلم، ملاعلى قارى في جمع الوسائل اورزرقاني في شرح مواجب من ذكركيا-ت) (۵) الله وظف ك حضور س قبول توجى بشارت لاست شرح المهواهب والممناوى في التيسيو-

ا اشعة اللمعات شرح مشكواة باب اسماء النبي وصفاته الع فصل نمبرا ، مَنْتِيْور بِيرَشْو يَحْمر ٢٨٢/٢٠ المراد المعات المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد ال

حرعقيدة خفاللبؤة اجدم

224

(۲)اقول بلکہ وہ تو بہ عام لائے ہر نبی صرف اپنی قوم کے لئے تو بہ لا تا ہے وہ تمام جہان ہے تو یہ لینے آئے ﷺ۔

(2) بلکہ تو بہ کا تھام وہی کے کرآئے کہ انبیاء جہم اصلاۃ واللل اسب ان کے نائب بیں توروزاول ہے آئ تک اور آئے ہے قیامت تک جوتو بہ خلق سے طلب کی گئی یا کی جائے گی، واقع جوئی باوتوع پائے گی۔ سب کے نبی، ہمارے نبی تو بہ جیں اِسل اللہ تعالی مایہ بلم، الفاسی فی مطالع المسرات فحزاہ اللہ معانی المبرات وعوالی المسرات فحزاہ اللہ معانی المبرات وعوالی المسرات بی ذکر کیا، اللہ تعالی ان کونیکیوں کا ذخیرہ اور بلند فوشیاں جزایس عطافر مائے۔ ت

(۸) توبہ سے مراد الل توبہ بین بن ای علی وزان قولہ تعالی واسئل القویة (اللہ تعالی کے توب اللہ القویة (اللہ تعالی کے قول واسئل القویة کے انداز پر۔ت) بینی توابین کے بی، مطالع المسرات مع زیادہ منی (مطالع المسرات اور جو کچے زیادہ ہوہ میری طرف سے ) اقول اب اوفق بیہ کہ توبہ سے مراد ایمان لیس کے کما سوغه الممناوی شم العزیزی فی شروح المجامع الصغیر (جیما کہ عالم مناوی نے پھر عزیزی نے الجامع الصغیر (جیما کہ عالم مناوی نے پھر عزیزی نے الجامع الصغیر کی تمام المان ایمان کے بی۔

(9)ان كى امت توابين بي، وصف توبين سب امتوں سے متازيں،

ا مطالع المسرات، ذكر اسماء النبي الله مكتبه نوريه رضويه، أيسل آباد ۱۰۱-۱۰۱ ع مطالع المسرات، ذكر اسماء النبي الله مكتبه نوريه رضويه، أيسل آباد ۱۰۲:۱۰۱ عالتيسير شرح الجامع الصغير، تحت حديث انا محمد واحمد، مكتبه امام الشافعي، رياض، ۲۷۱/۱

2 ﴿ عَقِيدَة خَعُمُ اللَّهُ وَالْمِ

قرآن ان کی صفت میں النسانیون افر ما تا ہے، جمع الوسائل، جب گناہ کرتے ہیں تو بہ
لاتے ہیں بیامت کافضل ہے اورامت کا برفضل اس کے نبی کی طرف راجع میں مطالع، اقول
و بد فارق ماقبلہ فلیس فید حذف و لا یجوز (میں کہتا ہوں، اس سب سے وہ پہلے
سے جدا ہواتو اس میں ندھذف ہے اور نہ یہ جائز ہے۔ ت)

(۱۰) ان کی امت کی توبسب امتوں نے زائد متبول ہوئی سے بھٹی علی الجامع الصغیر، کدان کی توب بیل مجرد ندامت وترک فی الحال وعزم امتناع پر کفایت کی گئی، نبی الرحمة الشی نے ان کے بوجوا تار لئے اگلی امتوں کے تخت وشد ید باران پرند آ نے دیئے، اگلوں کی توبہ اپنی جانوں کے آل سے رکھی گئی کھا نطق به القوان العزیز (جبیا کر آن نے اس کوبیان فر مایا۔ ت) جب ستر بزار آپس میں کی بھے اس وقت توبہ تبول بوئی، شوح الشفاء فر مایا۔ ت) جب ستر بزار آپس میں کی بھے اس وقت توبہ تبول بوئی، شوح الشفاء المقاری والمرقاة ونسیم الریاض والفاسی و مجمع البحار ، برمز (ن) للامام النووی والذی رایته فی منهاجه ماقدمت فحسب . (ن کی رمز امام نووی کی طرف ہے) اور جو میں نے ان کی کتاب منہائ میں دیکھا و و میں نے پہلے بیان کردیا ہوئی۔ اور بس اقتصر الحنفی فی تقریر ھذا الوجہ علی ڈکی الاستغفار فقط فقال اور بس اقتصر الحنفی فی تقریر ھذا الوجہ علی ڈکی الاستغفار فقط فقال کانہ قبل من امته التوبة بمجود الاستغفار زاد میرک بخلاف الامم

إجمع الوسائل في شرح الشمائل باب ماجاء في اسماء رسول الله الد المعرفة بيروت، ۱۸۳/۲ ا ع مطالع المسرات ذكر اسماء النبي في مكتبه توريه رضويه، سكهر، ص ١٠١ ع حاشية الحقني على الجامع الصغير على هامش السراج المنير المطبعة الازهرية المصرية مصر ١٣/٢٠

السابقة واستدل بقوله تعالى فاستغفرواالله واستغفرلهم الرسول ل الآية، وقد اقره العلامة القارى في المرقاة وفي شرح الشفا و شدد النكير عليه في جمع الوسائل شرح الشمائل فقال هذا قول لم يقل به احد من العلماء فهو خلاف الامة وقد قال واركان التوبة على ما قاله العلماء ثلثة الندم والقلع والعزم على ان لا يعود ولا احد جعل الاستغفار اللساني شرطا للتوبة ٢ مع أول رحم الله مولانا القارى اين في كلام الحنفي وميرك ان التوبة لا تقبل الا بالاستغفار فضلا عن اشتراط الاستغفار باللسان انما ذكر ان مجرد الاستغفار كاف في توبة هذه الامة من دون الزام امور اخر شاقة جدا كقتل الانفس وغيره مما الزمت به الامم السابقة فلا تشم منه رائحة اشتراط الاستغفار لمظلق التوبة وان امعنت النظر لم تجد فيه خلا فالحديث الاركان ايضا فان الاستغفار الصادق لا ينشؤ االاعن ندم صحيح والندم الصحيح يلزمه الاقلاع وعزم الترك ولذا صح عنه صلى الدتعالي عنيه وسلم قوله الندم توبة علا ان المقصود الحصر بالنسبة الى ما كان على الامم السابقة من الامرثم هذا كله لا مساغ له في تقريرا لوجه بما قررنا كما ترى فاعرف ٢ ا منه حفى في اين تقرير مين ال وجدير استغفار ك ذكر كا قتصار كيا تو فرمايا آپ كي امت ہے صرف استغفار برتوبہ قبول فرمائي «اس برميرك نے" بخلاف الامم السابقة" كالضافه كيا انبول نے دليل ميں الله تعالى كا قول 'الله تعالى سے استغفار كرو

ا مرقات المفاتيح كتاب الفضائل باب اسماء النبي وصفاته مع مكتبه حيييه كوتفه، ١٠٠ ٥ ه جمع الوسائل في شرح الشمائل، باب ما جاء اسماء رسول في دارالمعرف ،بيروت، ١٨٣/٢ ع جمع الوسائل في شرح الشمائل، باب ما جاء اسماء رسول في دارالمعرف، ،بيروت، ١٨٣/٢ اوررسول ان کے لئے استغفار فرما کیں ، الآیة ' ذکر کیا ، علامہ قاری نے مرقات اور شرح شفاء میں اس کو ثابت رکھا جبکہ جمع الوسائل میں اس برسخت اعتر اض کیااور کہا کہ بیہ بات علماء میں ہے کئی نے ندکی توبیامت کے خلاف ہے اور فر مایا کہ توبہ کے ارکان علماء کے بیان کے مطابق تین ہیں، ندامت اور چیوڑنا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور کسی نے بھی زبانی استغفار کوتو ہے کی شرط نہ کہاں ؓ، اقول ( میں کہتا ہوں ) اللہ تعالیٰ ملاعلی قاری پررحم فر مائے حنفی اورمیرک کے کلام میں استغفار کے بغیر تو بہ کا قبول نہ ہونا کہاں ہے چہ جائیکہ زبانی استغفار کی شرط ہو، انہوں کے توابوں کہا ہے کہ اس امت کی توبہ میں صرف استغفار کافی ہے دوسرے شاق امور لازم نہیں مثلاً جانوروں گوٹل کرناوغیرہ، جو کچھے پہلی امتوں پرلازم کیا گیا اس ہے مطلق تو یہ کے لئے استعفادا کی شرط کی ہوتک محسوں نہیں ہوتی ،اگر آ پ گہری نظر سے دیکھیں تو اس میں آپ کوئی خلاف نہ یا تمیں گے کہ تھی استغفار کا وجود تھی ندامت کے بغیر نہیں ہوسکتا کیونکہ بھیجے ندامت کو گناہ کاختم کرنااوراس کے ترک کاعزم لازم ہےا<sup>ہی معنی</sup> میں حضور ﷺ ہے تیجے منقول ہے کہ ندامت تو بدے اس کےعلاوہ ان کا مقصد پہلی امتوں پر لازم امور کی نسبت ہے حصر کرنا ہے، پھر اس وجہ کی تقریم میں اس تمام بیان کا کوئی وخل نہیں ہے جس کی ہم نے تقریر کی جیسا کہ آپ اے دیکھ رہے ہیں، غور کرواا مند۔ (ت)

(۱۱) وہ خودکیر التوبہ ہیں: سی بخاری ہیں ہے ایش روز اللہ بھانہ ہے ہوار استخفار کرتا ہوں۔ اے شرح الشفا و المعرفاۃ واللمعات والمجمع بر مزرط المطیبی والزرقانی ہر ایک کی توبہ اس کے الآل ہے حسنات الابرار سیات المقربین (نیول کی خوبیال مقربین کے گناہ ہیں۔ت) حضور اقدی ہم آن ترقی المستحد الشفاء لعلی قاری علی هامش نسیم الریاض فصل فی اسمانہ اللہ الفکریروت ۱۹۳/۲ مرقات المفاتیح کتاب الفضائل باب اسماء النبی کی وصفاته کتیہ جیہ کوئے، ۵۰،۲۹/۱۰

مقامات قرب ومشابده میں بیں۔ وللا محرو حسو لک من الاولی (اقرآن الربم ۱۳۸۳)

(آپ کے لئے ہر پہلی ساعت ہے دوسری افضل ہے۔ت) جب ایک مقام اجل واعلی پر
ترقی فرمائے گزشتہ مقام کو بنسبت اس کے ایک نوع تقصیر تصور رفر ماکر اپنے رب کے حضور
تو بدوالستغفار لاتے تو وہ بمیشد ترقی اور بمیشہ تو بہء بے تقصیر میں بیں صلی الله تعالی علیه وسلم
مطالع مع بعض زیادات منی لے

(۱۲) بالب توبہ: آنہیں کے امت کے آخرعبد میں باب توبہ بند ہوگا شرح الشفاء للقاری ہوگا گئی نبوتوں میں اگر کوئی ایک نبی کے ہاتھ پرتا ئب نہ ہوتا کہ دوسرا نبی آئے اس کے ہاتھ پرتا ئب نہ ہوتا کہ دوسرا نبی آئے اس کے ہاتھ پرتو بہ مفقود، توجوان کے دست القدس پرتو بہ مفقود، توجوان کے دست القدس پرتو بہ نفلا دی استقام کو نه من وجو د التسمی بھلذا الاسم العلی المسمی (بیفائدہ علامہ فائی نے بیان کیا اور اس معنی کی بناء پرآ ب کی ذات مبارکہ کاس نام ہے میں جونا درست ہے۔ ت

(۱۳) فاریح باب تو به: وه فاریح باب توبه میں سب میں پہلے سیّدنا آ دم علیہ السلاۃ والسلام نے تو بہ کی وه انہیں کے توسل سے تھی تو وہی اسل تو بہ میں اور وہی وسیلہ تو بہ بسلی اللہ تعالی ملہ بسلم ، مطالع مع

(۱۴) کعب کا خون: وہ توبہ قبول کرنے والے بیں ان کا دروازہ کرم توبہ و معذرت کرنے والوں کے لئے بمیشہ مفتوح ہے جب سید عالم ﷺ نے کعب بن

ا مطالع المسرات، ذكر اسماء النبى الله مكتبه توريه رضويه، فيمل إرس اما المسرات، ذكر اسماء النبى المين مكتبه توريه رضويه، فيمل إرس اما المسروت، ٢٩٣/٢ على هامش نسيم الرياض فصل في اسماه الله في المسرات ذكر اسماء النبي المين مكتبه توريه رضويه، فيمل إدام على المسرات، ذكر اسماء النبي صلى اله تعالى عليه وسلم، مكتبه توريه رضويه، فيمل إرس اما المسرات، ذكر اسماء النبي صلى اله تعالى عليه وسلم، مكتبه توريه رضويه، فيمل إرس اما المسرات، ذكر اسماء النبي صلى اله تعالى عليه وسلم، مكتبه توريه رضويه، فيمل إرس اما المسرات المسرات، ذكر السماء النبي صلى اله تعالى عليه وسلم، مكتبه توريه رضويه، فيمل المسرات المسرات، ذكر السماء النبي صلى اله تعالى عليه وسلم، مكتبه توريه رضويه، فيمل المسرات ا

زمیر کی کا خون ان کے زمانہ تھرانیت میں مباح فرمادیا ہے ان کے بھائی بحیر بن زمیر کی گئا کی خوان کے بھائی بحیر بن زمیر کی گئا نے انہیں لکھافطر الیہ فائد لا یو د من جاء تائیا ان کے حضوراڈ کرآ وجوان کے سامنے تو بدکرتا حاضر ہو یہ اے بھی رزمیں فرماتے امطالع المسسوات ، اس بناء پر کعب کی جب حاضر ہوئے راہ میں قصیدہ نعتیہ بائت سعادظم کیا جس میں عرض رسا ہیں:

انبئت ان رسول الله اوعدنى والعفو عند رسول الله مامول انى اتيت رسول الله معتذرا والعدر عند رسول الله مقبول ل

مجھے نہر پنجی کدرسول اللہ ﷺ نے میرے لئے سزا کا تھم فرمایا ہے اور رسول کے ہاں معافی کی امید کی جاتی ہے اور رسول اللہ ﷺ کے حضور معذرت کرتا حاضر ہوا اور رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں عذر دوات قبول پا تا ہے۔ تو را ہ مقدس میں ہے الا یجنوی بالسینة السینة ولکن یعفو و یعفو سے احمد ﷺ بری کا بدلہ یدی نہ دیں گے بلہ بخش دیں گے اور مغفرت فرمائیں گے رواہ البخاری عن عبداللہ بن عصرو والدار می وابنا سعد و عساکر عن ابن عباس والا خیر عن عبداللہ بن سلام وابن ابی حاتم عن و هب بن منبه و ابونعیم عن کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین۔ اس کو

23 ﴿ عَقِيدُة خَمُ النَّوْةِ

34

ا مطالع المسوات، ذكر اسماء النبي صلى الاتعالى عليه وسلم، مكتبه نوريه وضويه، فيصل آباد، ١٠٢٠ على المجموعة النبهانية في المدائح النبوية قصيده بانت سعاد لكعب بن زهير المجموعة النبهانية في المدائح النبوية قصيده بانت سعاد لكعب بن زهير المجموعة المدائح المدائ

٣ صحيح البخارى كتاب البيوع باب كراهية الصخب في السوق، قد ي كتب فات كرائي ١٨٥٠١ سنن دارمي باب صفة النبي علي الله الرائحان بيروت الها

بخاری نے عبداللہ بن عمر اور دارمی ، ابن سعد اور ابن عساکر نے ابن عباس سے اور آخری فی عبداللہ بن سلام سے ، ابن البی حاتم نے ویب بن معنبہ سے اور ابوقعیم نے کعب الاحبار رسی اللہ بنان عبر اجعین سے روایت کیا۔ ت ۔ ولہذا حضور اقدس علی کے اسائے طیبہ بیل عفو مفعود علیہ۔

(۱۲) وه مفیض توبه بین توبه لیتے بھی یہی بین اور ویتے بھی یہی، بیرتوبه نه دین تو کوئی توبه نه کر سکے، توبه ایک تعمیت عظمی بلکه اجل تعم ہے، اور نصوص متوافرہ اولیائے کرام وعلائے اعلام سے مبرئ من ہو چکا کہ ہر نعمت قلیل بیا کثیر، صغیر بیا کبیر، جسمانی بیار وحانی، دین بیا ایسرح شفاء للقاری علی هامش نسیم الریاض، الباب الرابع من القسم الثانی، مطبعة الازهر یة المصویة، مصر ۳۱۳/۳ دنیوی ، ظاہری یا باطنی ، روز اول ہے اب تک ، اب ہے قیامت تک ، قیامت ہے المحت ، قیامت ہے آخرت ، آخرت ، آخرت ہے ابدتک ، موس یا کافر ، طبع یا فاجر ، ملک یا انسان ، جن یا حیوان بلک تمام ماسوا اللہ میں جے جو پچھ کی یا ماتی ہے یا ملے گی اس کی کلی آئیس کے صبائے کرم ہے کھی اور کھلتی ہواور کھلے گی ، آئیس کے ہاتھوں پر بٹی اور بٹی ہے بیر الوجود واصل الوجود وضلیفۃ اللہ الاعظم وولی العمت عالم بیں بھی ، یہ خود فرماتے بیں بھی انا ابوالقاسم اللہ یعطی وانا اقسم (ن) دواہ المحاکم فی المستدرک وصححه واقرہ الناقدون ۔ میں الوالقاسم ، بول اللہ دیتا ہوادی میں روایت کیا ابوالقاسم ، بول اللہ دیتا ہوادر میں تقیم کرتا ہوں ۔ (اے حاکم نے متدرک میں روایت کیا اور اس کی تھے کی اور حقیق کرنے والوں نے اے ثابت رکھا ہے ۔ ت) ان کارب اللہ کھی فرماتا ہے ، وہا ارسلنک الارحمۃ للعلمین (الرّ آن اللہ یا اس اس اس جمین کر جمہ : ہم نے نہ جیا

فقير نفر الله تعالى في اس جانفزا وايمان افروز ودشمن گزا وشيطان سوز بحث كى تفصيل جليل اوراس برنصوص قاهره كثيره وافر كى تكثير تميل اپنرساله مباركه مسلطنت المصطفى في ملكوت الودى مين ذكركي والحمد شدوب العلمين-

(۱۷) اقول وہ نبی توبہ ہیں کہ گنا ہوں ہے ان کی طرف توبہ کی جاتی ہے توبہ ہیں اللہ ورسول کی انکا نام پاک نام جلالت حضرت عزت جلالہ کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ میں اللہ ورسول کی طرف توبہ کرتا ہوں ﷺ وسلی اللہ تعالی علیہ ہم صحیح بخاری وضح مسلم شرایف میں ہے اتم المؤمنین صدیقہ رہی اللہ تعالی عنبانے عرض کی نیا رسول اللہ اتوب الی اللہ والی رسول ما ذا

23 ح الله

36

ا المستدرك للحاكم، كتاب التاريخ ذكر السماء النبي الله الفكرييروت، ٢٠٣/٢ ف: برنمت برخس كو بي المنطقة على اور التي باور الله كي ..

ا فنبت؟ إير جمه: يارسول الله! مين الله اورالله كرسول كى طرف توبه كرتى بول جهة كيا خطا بهو كى؟ مجم كبير مين حضرت ثوبان رضى الله تعالى منه بها يوبكر صديق وعمر فاروق وغير بها چاليس اجله صحابه كرام رض الله تعالى منه حضور اقدى الله كل طرف كھڑے ہوكر ہاتھ پھيلا كر لرزتے كا نبيتے حضور سے عرض كى: قبنا الى الله والى دسوله مي ترجمه: بم الله اوراس كرسول كى طرف توبه كرتے ہيں۔

فقير في يدحد يثيل مع جليل ونفيس بحثيل اين رساله مباركه "الامن والعلمي لناعتي المصطفى بدافع البلاء" مين ذكركين \_

اقول قوب کے معنی بین نافر مانی سے باز آنا، جس کی معصیت کی جاس سے عہد اطاعت کی تجدید کرے اسے راضی گرنا، اور نص قطعی قرآن سے ثابت کہ اللہ بھا کا ہر گنجا ر حضور سید عالم بھی کا گنجا رہے۔ قال اللہ تعالیٰ: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ (الرآن الریم ۱۸۰۸) ترجمہ: جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ویلزمہ عکس النقیض من لم یطع اللہ لم یطع الرسول و هو معنی قولنا من عصی اللہ فقد عصی اللہ فقد عصی اللہ لم یطع اللہ لم یطع اللہ لم یطع اللہ لوسول ، الازم ہا ور ہارے قول من عصی اللہ فقد عصی الرسول ، الازم ہا ور تمارے قول من عصی اللہ فقد عصی الرسول ، کا بی معنی جہ رہ سے اور ہمارے قول من عصی اللہ ورسول کو راضی کرو۔ قال اللہ تعالیٰ واللہ ورسول احق ان یوضوہ ان کا نوامؤ منین (الرآن الریم ۱۳) گرجمہ: سب سے زیادہ ورسول احق ان یوضوہ ان کا نوامؤ منین (الرآن الریم ۱۳۷۳) گرجمہ: سب سے زیادہ ورسولہ احق ان یوضوہ ان کا نوامؤ منین (الرآن الریم ۱۳۷۳) گرجمہ: سب سے زیادہ ورسولہ احق ان یوضوہ ان کا نوامؤ منین (الرآن الریم ۱۳۷۳) گرجمہ: سب سے زیادہ ورسولہ احق ان یوضوہ ان کا نوامؤ منین (الرآن الریم ۱۳۷۳) گرجمہ: سب سے زیادہ ورسولہ احق ان یوضوہ ان کا نوامؤ منین (الرآن الریم ۱۳۷۳) گرجمہ: سب سے زیادہ ورسولہ احق ان یوضوہ ان کا نوامؤ منین (الرآن الریم ۱۳۷۳) گربیمہ: سب سے زیادہ ورسولہ احق ان یوضوہ ان کا نوامؤ منین (الرآن اللہ کا تران کے تیں۔

قِيدَةُ خَامُ اللّٰبُوةُ الْجِدِهِ ٢٠١٠)

233

اِصحیح البخاری،کتاب النکاح باب هل یرجع اذا رای منکراً فی الدعوة،قد کِی آتِ فانهٔ/راچی۔۵/۲

ع المعجم الكبير، حديث ١٣٢٣، المكتبة الفيصلية بيروت، ٩٥/٢ و ٩٦

نسال الله الايمان والامن والامان و رضاه ورضى رسوله الكريم عليه وعلى السال الله الايمان والامان و رضاه ورضى رسول الدالصليم ترجمه: بم الله تعالى سايمان، امن وامان، اس كى رضاء اس كرسول كريم كى رضا جائة بين الله الله تعالى عليه والسلام والتسلم رات ) منظيس فوائدكم استطواها زبان بي الشيار حفظ بين كماس رسال كغير مين نبليس كه يون قو

ہر گُلے رارنگ ویؤئے دیگرست

( بر پیول کارنگ وخوشبوملید و ہے۔ ت )

گر میں امید کرتا ہوں کے فقیر کی بیتین تو جہیں اخیر بحمد اللہ تعالمی چیزے دیگر ہیں وباللہ التوفیق۔

### توبہ قبول کرنے والے نبی

امام احمدوا بن سعدوا بن الي شيج اورامام بخارى تارت اورتر ندى شاكل يس حفرت حذيف على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه و النا المحمد و النا المناه و النا المناه و النا المناه على المناه على المناه و الناه و المناه المناه و الناه و المناه و الناه و الن

#### ما لک لوائے حمد:

طبراني مجم كبيراورسعيدين منصورسنن مين حضرت جابرين عبدالله رمني الذنعالي منها

إشمالل التومذي مع جامع التومذي باب ماجاء في اسماء رسول الله الع نُورِحُمْ كَارْفَانْـتْجَارَتْ كَتْب كراجي//۵۹۷

مسند احمد بن حنبل، حديث حضرت حذيفه بن يمان ١١٥٥ دارالفكربيروت، ٥٠٥/٥ ٣٠٥/٥

ے راوی، رسول اللہ علی قدمی، و انا ماحی الذی یمحو الله بی الکفو، فاذا کان یوم الحشر الناس علی قدمی، و انا ماحی الذی یمحو الله بی الکفو، فاذا کان یوم القیامة کان لواء الحمدمعی، و کنت امام المرسلین و صاحب شفاعتهم لرجمہ علی محرول، میں احمد مول، میں حاشر بول کدلوگول کواپ قدمول پر میں حشر دول گا، میں ماحی بول کدلوگول کواپ قدمول پر میں حشر دول گا، میں ماحی بول کدلوگول کواپ قیامت کے دن لواء الحمد میر ساتھ میں موگا، میں سب بینیم ول کاامام اوران کی شفاعتول کاما لک بول گا

اسائے طیب خاتم وعاقب و مقتی تو معنی ختم نبوت میں نص صرت کم ہیں، علاء فرماتے ہیں اسم پاک حاشر بھی اسی طرف ناظر۔ امام نووی شرح سیجے مسلم میں فرماتے ہیں: قال العلماء معنا هما (ای معنی روایتی قدمی بالتشنیة والافواد) یحشوون علی اثری و زمان نبوتی و رسالتی ولیس بعدی نبی آ ترجمہ: علماء نے فرمایا ان دونوں لیمنی قدمی مفردا ورقدی شنیہ کامعنی ہے ہے کہ لوگوں کا حشر میرے پیچھے میری رسالت و نبوت کے زمانہ میں ہوگا، اور میرے بعد کوئی نبی نیس راسے کے زمانہ میں ہوگا، اور میرے بعد کوئی نبی نیس میں اسے کے زمانہ میں ہوگا، اور میرے بعد کوئی نبی نیس میں اسے

ای علی اثر نوبتی ای زمنها ای لیس بعده نبی س( یعنی میری نبوت کزماند کے بعدیعنی میرے بعد کوئی نمی نبیں۔ت) جمع الوسائل میں ہے:قال الجزری

المعجم الكبير للطبراني، حديث ١٤٥٠، باب من اسمه جابر بن عبدالله، المكتبة الفيصليه
 بيروت، ١٨٣/٢

ع شرح صحیح مسلم للنووی مع صحیح مسلم، باب فی اسماته ﷺ، قد کی کتب فان، کراچی، ۲۷۱/۲

٣ التيسير شرح الجامع الصغير تحت حديث ان لي اسماء، مكتبه امام شافعي الرياض، ٣٣٣/١

ای بحشر الناس علی اثر زمان نبوتی لیس بعدی نبی (جزری نفر مایا یعنی لوگوں کاحشر میری نبوت کے زمانہ کے بعد ہوگامیر ہے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ت ) وس اسائے مبارکہ

ابن مر دویه تقسیر اور ابوقعیم دلاکل میں اور ابن عدی وابن عسا کر ودیلمی حضرت الواطفيل وفي الدينال منم عراوى، رسول الله على فرمات بين: أن لي عشرة اسماء عند ربى انا محمد واحمد والفاتح والخاتم وابو القاسم والحاشر والعاقب والماحى وياس وظه عرت مردرب ك يبال ميردن نام بين ، محدواحدوفاك عالم ایجاد وخاتم نبوت وابوالقاسم و حاشر و آخرالانبیاء و ماحی کفر ویلس وطله ﷺ۔ابن عدی کال میں حضرت جابر ﷺ راوی ان لی عند رہتی عشرة اسماء میرے رب کے ياس ميرے ليے دس نام بيں ،ازانجملہ محدواحمد و ماحی وحاشر و عاقب يعنی خاتم الانبياء ورسول الرحمة ورسول التوبه ورسول الملاحم ذكركر كفرمايا وإنا المقفى قفيت النبيين عامة وإنا قلم سے (میں مقلی ہوں کہ تمام پیغیروں کے بعد آیا اور میں کامل جامع ہوں ﷺ )

ل جمع الوسائل في شرح الشمائل باب ماجاء في اسماء رسول الله على ذار المعرفة بيروت، ١٨٢/٣ الكامل في ضعفاء ، ترجمه سيف بن وهب، دارالفكر بيروت، ٣٠٤٣/٣ . دلائل النبوة لابي نعيم، الفصل الثالث، عالم الكتب بيروت، ص١٢

تهذيب تاريخ ابن عساكر، باب معرفة اسماله الع دار احياء التراث العربي ببيروت، ١ /٢٥٥٠

ح لكامل في ضعفاء الرجال ترجمه وهب بن وهب بن خير بن عبدالله بن زهير، دارالفكر بيروت، عالم٢٥٣٤

المنافذة المنافذة

تنبيهه

ما کم متدرک بین بافاد و تعجیج حضرت عوف بن ما لک الله سے راوی، سید الرسلین کے کنیئہ یہود بین بین بین ہمر کاب تھا، فرمایا، اے گروہ یہود اجھے بارہ آدی دکھا و جو گوائی دینے والے ہوں کہ لا الله الله الله محمد رسول الله کے اللہ کی سب یہود ہے اپنا غضب (لیتی جس میں وہ زمانہ موکی بداسلاہ والله سے گرفتار بیل کہ وباؤ ا بغضب مین الله فباؤ ا بغضب علی غضب (الرآن الربح) (اور بیل کہ وباؤ ا بغضب میں الله فباؤ ا بغضب علی غضب (الرآن الربح) (اور جیل کے مزاوارہوئے۔ ت) اٹھا لےگا، یہودین کر جیب رب کسی نے جواب نہ دیا۔ حضور نے فرمایا : امیتم فوائله لانا المحاشر وانا العاقب جیس رسول جیاد: مانا خدا کی سم بیشک میں مصطفی المنتم او کذبتم ایر جمہ بیشے نہ مانا خدا کی سم بیشک میں مائٹر ہوں اور میں خاتم الانجیاء ہوں اور میں خی مصطفی ہوں خواہ تم مانویانہ مانو۔ حال ورمیں خی مصطفی ہوں خواہ تم مانویانہ مانو۔

ابن معد، مجامِر على عدم مثل راوى ، رسول الله ﷺ فرمات بين: انا محمد واحمد انا رسول الرحمة انا الملحمة انا المقفى والحاشو كارتر جمد: بين محد

المستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصحابة، مطبع دار الفكر بيروت، ١٥/٣ / ٢٠
 الطبقات الكبرى لابن سعد ذكر اسماء الرسول الشيء دارصادر ، بيروت، ١٠٥/١

واحمد ہوں، میں رسول رحمت ہوں، میں رسول جہا د ہوں، میں خاتم الانبیا ہوں، میں لوگوں کو حشر دینے والا ہوں ﷺ۔

### نوعاخر

ہو الاؤل والانحر والطاهر والباطن (الرّمَ ن الَّرَمِينَ مِن الرّمَ) وہی میں اوّل وہی میں آخروہی میں باطن وہی میں ظاہر انہیں سے عالم کی ابتدا ہے وہی رسولوں کی انتہا میں

الصحيح البخارى، كتاب الجمعه، باب فرض الجمعه، قد كي أتب فات كرا بي، ١٢٠/١ صحيح مسلم ، كتاب الجمعه، باب فضيلة يوم الجمعة، قد كي أتب فان ، كرا بي ، ٢٨٢/١ عصحيح مسلم ، كتاب الجمعه، باب فضيلة يوم الجمعة ، قد كي أتب فان ، كرا بي ، ١٨٨٨ عكنز العمال بحواله الدارمي، حديث ٢٠٠٥، موسسته الرسالة، بيروت، ٢٣٢/١ ع سنن الدارمي باب ١٨ما اعطى النبي عشم من الفضل، دار المحاسن، للطباعته مصر، ٢٢/١ آخرز مان اوراولین یوم قیامت:

أطخق بن راہویہ مند اور ابو بکر ابن ابی شیبہ استاذ بخاری ومسلم مصنف میں مکحول ے رادی ،امیر المؤمنین عمر ﷺ کا ایک یبودی پر کھی آتا تھا لینے کے لئے تشریف لے گئے اورفرمايا: لا والذي اصطفى محمدا على البشو لا افارقك ترجمه فتم اس كى جس نے محمدﷺ کوتمام آ دمیوں ہے برگزیدہ کیا میں تھے نہ چھوڑوں گا۔ یبودی بولا: واللہ! خدانے انہیں تمام بشر ہےافعثل نہ کیا، امیرالمؤمنین نے اسے طمانچہ مارا، وہ بارگاہ رسالت میں نالثی آیا حضورا قدس ﷺ نے فرمایا اعمر اتم اس طمانچہ کے بدلے اے راضی کردو (بعنی ذمی ہے) اور ہاں اے بہودی! آ دم صفی الله ،ابراہیم علیل الله ،نوح مجی الله ،موی کلیم الله عيسى روح الله جي وانا حبيب الله اوريس الله كابيارا مون، بال الديبودي! الله في ا ہے دونا موں پرمیری امت کے نام رکھے اللہ سلام ہے اور میری امت کا نام مسلمین رکھا اورالله مومن ہےاورمیری امت کومونین کالقب دیا، ماں اے بہودی! تم زمانہ میں پہلے ہو ونحن الأخرون السابقون يوم القيامة اورجم زمائ ين بعداورروز قيامت بيس سب سے پہلے ہیں، ہاں ہاں جنت حرام ہے انبیاء پر جب تک میں اس میں جلوہ افروز نہ ہوؤں اور حرام ہے امتوں پر جب تک میری امت ندواخل ہوا ﷺ۔

ا المصنف لابن ابی شیبه، کتاب الفضائل، حدیث ۱۵۵۱، ا، ادارة القرآن والعلوم اسلامیه، کراچی، ۱۱/۱۱

#### وریائے رحمت:

بیہ قی شعب الایمان میں ابوقلابہ سے مرسلا راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے بیں: انعما بعثت فاتحاو خاتمال میں بھیجا گیا دریائے رحمت کھولتا اور نبوت ورسالت فتح کرتا ہوا۔

### آخرين بعثت

#### تزيل:

ابوسہل قطان اپنے امالی میں مہل بن صالح ہمدانی ہے راوی، میں نے حضرت

لع جيهتي شعب الإيمان معديث ٥٢٠ ، دار الكتب العلميه ، بيروت ، ١٠٨ /٣٠٨

ع تفسير ابن ابي حاتم تحت آية واخذنا من النبيين الح حديث ٩٢ ١٥٥ مكتبه نزار مصطفى الباز مكه المكرمة ٣١١٦/٩

تفسير بغوى المعروف معالم التنزيل على هامش الخازن،تحت آية واذا خذنا من النيين الع مصطفى البابي الحلبي مصر ٢٣٢/٥ سیدنا اما م با قری ہے ہو چھا: نبی کریم کے تو سب انبیاء کے بعد مبعوث ہوئے حضور کو سب پر نقدم کیونکر ہوا، فرمایا: ان اللہ تعالیٰی لما اخذ من بنی ادم من ظهور هم ذریاتهم و اشهد هم علی انفسهم الست بربکم کان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول من قال بلی ولذلک صار یتقدم الانبیاء و هو اخر یبعث ارترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے آ دمیوں کی پیٹھوں سے ان کی اولاد میں روز بیٹاق تکالیں اور آئیس خودان پر گواہ بنانے کوفر مایا کیا میں تبہار ارب نہیں ، تو سب سے پہلے رسول اللہ کے کلم کملی بلی عرض کیا کہ بال کیوں نہیں ، اس وجہ سے نبی کی کوسب انبیا ، پر تقدم ہوا حالا تکہ حضور سب کے بعد مبعوث ہوئے ہوئے ا

حضرت فاروق كاطريق نداء وخطاب بعداز وصال:

شفاء شریف امام قاضی عیاض واحیاء العلوم امام جمة الاسلام و مرخل امام ابن الحاج و اقتباس الانوارعلام ابوعبد التدمير بن على رشاطی وشرح البرده ابوالعباس قصار و مواجب لدنید امام قسطل نی وغیر با کتب معتمدین میں ہے امیر المنومنین عمر فاروق اعظم کے بعدوفات صفور سیدا لکا کنات میافند اسلام و التیاب جوفضائل عالیہ صفور پر نور کے حضور کونداء و خطاب کر کے عرض کے بین انبین میں گزارش کرتے بین بابی افت و المی یا رسول الله لقد بلغ من فضیلتک عند الله ان بعثک اخر الانبیاء و ذکرک فی اولهم، بلغ من فضیلتک عند الله ان بعثک اخر الانبیاء و ذکرک فی اولهم، فقال الله تعالی و اذا خذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح الالید یارسول الله ایس میک او من نوح الالید یارسول الله ایس میکوند اول النبین فی المحلوم الکون بحواله ابی سهل باب خصوصیته النبی کی بارگاه میں اس حدکو النبین فی المحلوم المحدید بعدید بین المحدید بعدید الله الله بعدید بین اله

۲ المواهب اللدنية، باب وفاته في مكتب الاسلامي، بيروت، ۵۵۵/۳

پیچی کے حضور کو تمام انبیاء کے بعد بھیجا اور ان سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ فرما تا ہے اور یا دکر جب ہم نے پیغیبروں سے ان کا عبد لیا اور چھ سے اے محبوب اور نوح وابراہیم ومویٰ وہیسیٰ بن (مریم سے میہم اصلاۃ دالسلام۔)

### حضرت جبرائيل سلام کہتے ہيں:

علامه محد بن احمد بن محد بن محد بن ابی بکر بن مرذوق تلمسانی شرح شفاءشریف میں سیّدنا عبداللّٰدین عباس رسیالله تعالی عنباہے راوی ارسول الله ﷺ فر ماتے ہیں: جبریل نے حاضر ہو کر مجھے اول سلام کیا: السلام علیک یا ظاہر،السلام علیک یا ماطن۔ میں نے فرمایا: آے جریل! بیصفات تو اللہ ﷺ کی بیں کدای کولائق بیں مجھی مخلوق کی کیونکر ہومکتی ہیں، جبریل نے عرض کی،اللہ تیارک وتعالی نے حضور کوان صفات ے فضیلت دی اور تمام انبیاء ومرسلین پران ہے خصوصیت بخشی اینے نام وصف ہے حضور کے نام وصف مشتق فرمائے۔ وسماک بالاؤل لانک اول الانبیاء خلقا وسماك بالأخر لانك اخر الانبياء في العصور خاتم الانبياء الي اخر الاهم. ترجمه جضور كااول نام ركها كه حضورسب انبياء عن قرينش مين مقدم بين اور حضور کا آخر نام رکھا کہ حضور سب پیغیبروں سے زیانے سیں مؤخر و غاتم الانبیاء و نبی امت آخرین ہیں۔باطن نام رکھا کہ اس نے اسے نام یاک کے ساتھ حضور کا نام نامی سہرے نور ہے ساق عرش پر آ فرینش آ وم ملیالساؤۃ والبلام ہے دو ہزار برس پہلے اید تک لکھا پھر مجھے حضور پر درود بھیجنے کا حکم دیامیں نے حضور پر ہزار سال درود بھیجااور ہزار سال بھیجا یہاں تک کہ الله تعالی نے حضور کومبعوث کیا خوشخبری دیتااور ڈرسنا تااوراللہ کی طرف اس مے حکم ہے بلاتا اور جَكُمًا تا سورج \_حضور كوظاهر نام عطافر مايا كهاس في حضور كوتمام دينول برظيور وغلبه ديا اور حضور كى شريعت وفضيلت كوتمام ابل ساوات وارض يرخا هروآ شكارا كياتو كوكى ايسانه ربا

جس نے حضور يرتورير ورودند بجيجا مو، الله حضورير ورود بجيج فربک محمود وانت محمد وربك الاول والأخر والظاهر والباطن وانت الاول والأخر والظاهو والباطن. لين حضور كارب محمود باورحضور محمد جضور كارب اول وآخر وظاهر وباطن ے اور صنور اول و آخر وظاہر و باطن میں۔سید عالم ﷺ نے فرمایا: الحمدالله الذي فضلني على جميع النبيين حتى في اسمى وصفتي. ذكره القاري في شرح الشفاء فقال قد روى التلمساني عن ابن عباس الرائر جمد: سبخوبيال الله وهاك و جس نے مجھے تمام انبیاء برفضیات دی یہاں تک کدمیرے نام وصفت میں علی قاری نے شرح شفاء میں اس کا ذکر کیا اور فر مایا کہ تلمسانی نے ابن عباس سے روایت کیا الے۔ اقول ظاهره انه اخرجه بسنده فان الاسناد ماخوذ في مفهوم الرواية كما قاله الزرقاني في شرح المواهب ولعل الظاهر ان فيه تجريدا والمراد اورد و ذکو الله تعالى اعلم اقول ( ميس كهتا بول) اس كا ظاهريد بكداس كوانبول في اين سند كے ساتھ تخ تخ كيا ہے كداسنادروايت كے مفہوم ميں ماخوذ ہے جيسا كدزرقاني في شرح مواہب میں فر مایا ہوسکتا ہے کہ ظاہراس میں تجر پیاہو (اسناد ماخوذ ندہو) اور صرف وار د کرنا اورذکرکرنام ادہو۔(ت)

نوع آخرخصوص نصوص حتم نبوت:

صحیح مسلم شریف میں ابو ہر پرہ ﷺ ہے ہے: فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم و نصوت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی

24 ﴿ عَلَيْدَةٌ خَالِمُ الْمُؤَّا الْمِدَةُ

ا شرح الشفاء لعلى قارى على هامش نسيم الرياض فصل فى اسماء رسول الله الع دارالفكر بيروت، ٣٢٥/٢

الارض مسجدا و طهودا وارسلت الى المخلق كافمة وختم ہى النبيون لـ
ترجمہ: ميں تمام انبياء پر چھوجہ نے فضيلت ديا گيا، مجھے جامع با تيں عطا ہو ئيں اور خالفوں
کے دل ميں ميرارعب ڈالنے ہے ميرى مدد كى گئ اور ميرے لئے غليمتيں حلال ہو كيں اور
ميرے لئے زمين پاک كرنے والى اور نمازكى جگة قرار دى گئى اور ميں تمام جہان سب ماسوى
اللّٰد كارسول بُوااور مجھے ہے انبيا بنتم كئے گئے ﷺ۔

خاتم التبيين:

داری اپنی سن بین بسند سیح اور بخاری تاریخ اور طرانی اوسط اور بیمی سنن بین اور ایونیم حضرت جابر بن عبدالله بخی اشته بی براوی ، رسول الله بخی فرمات بین افا قائد المصو سلین و لا فخر ، و انا شافع و مشفع و مشفع و لا فخو ، و انا شافع و مشفع و لا فخو ، و انا شافع و مشفع و لا فخو ، و انا شافع و مشفع و لا فخو ی برا برای می تمام رسولول کا پیش رو بول اور بطور فخر نبین کهتا ، مین تمام بینج برول کا خاتم بول اور بطور فخر نبین کهتا اور مین سب سے پیل شفاعت کرنے و الا اور سب سے پیلا شفاعت کرنے و الا اور سب سے پیلا شفاعت تر اور کیا گیا ہوں اور بروج فخر ارشا فریس کرتا ہے۔

ل صحيح مسلم تناب المساجد بإب مواشع الصلاة ، قد مي كتب خانه ، كرا جي ، ا/ 199 "

ب سنن الدارمي، حديث ٥٠،باب ما اعطى النبي الله من الفضل دار المحاسن قاهره
 مصر، ۱/۱۳

المستدرك كتاب التاريخ، ذكر اخبار سيد المرسلين الشكاء دار الفكر بيروت ١٠٠/٢٥٠٠ كنز العمال حديث ٢٢١١، موسسته الرسالة ،بيروت، ١١١، ١٣٣٩

لکھا تھااور ہنوز آ دم اپٹی مٹی میں پڑے تھے۔

آ دم سروتن بآ ب وگل داشت کوهم بهلک جان و دل داشت

( حضرت آ دم التَّلِيقِينَ اپنے خمير ميں ہی تھے جبکہ حضور ﷺ جنگم خداوندی جان وول ہے سرفراز تھے۔۔۔)

لوح محفوظ پرشهادت ختم نبوت:

مواجب لده يومطالع الممر الت يل ب: اخرج مسلم في صحيحه من النبي ملى الله تعالى عليه وسلم انه قال ان الله عدوت عبدالله بن عمر وبن المعاص عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال ان الله على كتب مقادير الخلق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة فكان عرشه على الماء، ومن جملة ماكتب في الذكر وهوام الكتاب ان محمدا خاتم النبيين لين في مم المرابق ين حضرت عبدالله بن عروض الله الله المنافق في الله على فرمات بين الله على فرمات بين الله على فرمات بيالله في فرمات بيا الله على فرمات بيالله في المواهب وعن برار برس بيلخلق كي تقدير كسى اوراس كاعرش بإنى برتما تجمله ان تحريرات كور محفوظ مين كلم المبين بين بيل في المواهب وعن مين كلما بيك محمد المعالم وغير ذلك من الاحاديث إنه وقال الزرقاني بعد قوله ان محمد المحاتم النبيين في المحديث يفيد سبق العوش على التقدير وعلى كتابة النبيين فيان قبل الحديث يفيد سبق العوش على التقدير وعلى كتابة

المواهب اللدنية، باب سبق نبوته، المكتب الاسلامي، بروت، ا/ عدد

مطالع العسوات ، كمَتِدُور بيرضورٍ، فِعِلَ آباد بس ٩٨

t مطالع المسوات ، مكتبرتوريرضوب فيصل آباد بس ٩٨

محمد خاتم النبيين إربغ فافادوا جميعا انه بتمامه حديث واحد مخرج هكذا في صحيح مسلم والعبد لضعيف راجع الصحيح من كتاب القدر فلم يجد فيه الا الى قوله وكان عرشه على الماء وبهذا القدر عزاه له في المشكوة والجامع الصغير والكبير وغيرها فالذاعلم. ترجمه: پُراس ك بعد مواجب میں فرمایا اور عرباض بن سار بیر بنی اللہ تعالی منہ سے مروی ہے ابھی مذکور حدیث کوذکر کیااوراس کے بعد مطالع المسر ات میں فرمایااس کےعلاوہ احادیث میں ہےاہ ہ اورعلامہ زرقانی نے اپنے قول جھین محر ﷺ خاتم انہین ہیں'' کے بعد فرمایا اگر اعتراض ہو کہ حدیث ہے عرش کی تخلیق، لقد مرا ور محمد خاتم انہین لکھنے سے قبل کا فائدہ وے رہی ہے انڈ ، تو ان سب نے افاوہ کرتے ہوئے فرامایا کہ بیسب ایک حدیث ہے جس کو بیچے مسلم میں تخ بیج کیا ہے جبکہ اس عبرضعیف نے سیجے مسلم کی کتاب القدر کودیکھا تواس میں صرف ان کا قول میہ يايا''و كان عوشه على المهاء'' ال كاعرش ماني برخفا''اوراى قدر كومشَّلُو ة مين صحيح مسلم وجامع صغیروکبیر وغیر ہما کی طرف منسوب کیا ہے توالند تعالیٰ زیادہ علم والا ہے۔ عمارت نبوت کی آخری اینٹ:

احمد و بخارى وسلم وتر قدى حفرت جابر بن عبد الله اوراحمد و يتخين حفرت الوجريره اوراحمد و مسلم حفرت الوسعيد خدرى اوراحمد وتر قدى حضرت الى بن كعب رض الله تعالى عنهم سه بالفاظ متناسبه و معانى متقارب راوى حضور خاتم المرسلين في فريات جين مثلى و مثل الانبياء كمثل قصو احسن بنيانه توك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الاموضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع

<sup>&</sup>lt;u> ا</u> شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، المقصد الاول، دارالمعرفة،بيروت، ١/١،١١

سوسار کی گواہی:

طبرانی مجم اوسط و بجم صغیراور ابن عدی کامل اور حاکم کتاب المعجر ات اور یہ بی واپوفیم کتاب دلائل النو قاور ابن عسا کرتاری بین امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم عظامت راوی ، حضورا قدی بین المیر المؤمنین عمر فاروق اعظم عظام کا آیا موسار شکار کر کے لایا تھا وہ حضورا قدی بین کی سامنے ڈال دیا اور بولائتم ہے لات وعولی کی وہ محض آپ پرایمان ندلائے گا جب تک بیسوسار ایمان ندلائے ، حضور پر نور بی نے جانور کو بیکارا وہ فضح زبان روش بیان عربی میں بولا جے سب حاضرین نے خوب سنا اور سمجھا:

س نوادرالاصول تحکیم ترندی

مشكوة المصابيح بحوالة تنق عليه بإب فضائل سيرالرسلين عظي مطبع مجبال والى بعى ١١٥

ع صبح البغاري مباب خاتم النهيين ،قد مي كتب،كرا حي ١١/١٥٥

معیج مسلم،باب ذکرکونه ﷺ خاتم انتوین ،قدیمی کتب خانه، کرا پیrrn / ۲۳۸

لبّیک وسعدیک یا زین من وافی یوم القیامة ـ میں خدمت وبندگی میں حاضر مول اے تمام حاضرین مجمع محشر کی زینت دحضور نے فرمایا: من تعبد تیرا معبود کون ے؟ عُرْضَ كَ: الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النارعذابه ترجمه: وه جس كاعرش آسان بين اورسلطنت زمین میں اور راہ سندر میں رحمت جنت میں اور عذاب تارمیں فرمایا: من انا؟ محلامیں كون بهول؟عُرَضٌ كَل: انت رسول رب العلمين وخاتم النبيين قد افلح من صدقک و قدخاب من کذبک۔ ترجمہ:حضور بروردگار عالم کے رسول ہیں اور رسولوں کے خاتم ،جس کے حضور کی تصدیق کی وہ مراد کو پہنچا اور جس نے نہ مانا نامرا در با۔ اعرانی نے کہااب آئکھوں دیکھے کے بعد کیا شبہہ ہے،خدا کی شم میں جس وقت حاضر ہوا حضورے زیادہ اس شخص کورشن کوئی نہ تھا اور اب حضور مجھے اپنے باپ اور اپنی جان ہے زیاده محبوب بین اشهد ان لا الله الا الله و انک رسول الله ا ( بین گوای دیتا بهول کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ گے رسول ہیں۔ ت) میختھر ہے اور حدیث میں اس سے زیادہ کلام اطیب واکثر۔ بیحد بیث امیر المؤمنین مولی علی وام المؤمنین عا کشصد یقتہ وحضرت الو بربره رضي الله تعالى حنم كي روايات ت بجمي آئي له كمما في المجامع الكبير والخصائص الكبرئ ولم اقف على الفاظهم فان اشتملت جميعا على لفظ خاتم النبيين كانت اربعة احاديث. ترجمه: جيها كه عامع كبير اورخصائص كبري مين ہے میں نے ان کےالفاظ نہ بائے اگران سب کےالفاظ خاتم انبیین کےلفظ برمشتمل ہوں توبيه جارا حاديث ہو تيں۔

ل. دلائل النبوة لابي نعيم، ذكر الطبي والطَّب، عالم الكتب، بيروت، ١٣٣/٢،

#### تزييل:

طبرانی بچم اورایونیم عوالی سعید بن منصور میں امیرالمؤمنین مولی علی ترم الله تعالی وجه

عدرو وشریف کا ایک سیخه بلیغه راوی جس میں فرماتے ہیں: اجعل شوائف صلوتک

و نوامی ہر کا تک و رافعا تبحقن ک علی محمد عبدک و رسولک الخاتم

لماسبق و الفاتح لما اغلق عرجہ: البی! اپنی بزرگ ورودی اور برحتی برکتیں اور

رحمت کی مہرنازل کر محمد علی کرتیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، گزروں کے خاتم اور

مشکلوں کے کھولئے والے علیہ۔

ف: نوع آخر نبوت گئی، نبوت منقطع ہو گی۔ ولا نبی بعدی:

محیح بخاری شریف بیس مروی رسول الله فی فرمات بیس: کانت بنواسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلک نبی محلفه نبی و لا نبی بعدی سر انبیاء بنی اسرائیل کی سیاست فرمات ، جب ایک نبی تشریف لے جاتا دوسرااس کے بعد الم باعد ترزی ابواب المناقب، باجاء فی صفته النبی فی این تمینی تب فاتر شیدید، ویل ۲۰۵/۲۰۸ سامعجم الاوسط، حدیث ۹۰۸۵ ، مکتبة المعارف الریاض، ۲۲/۱۰ فی این ترین بوشتا۔

سے سیجے بخاری کتاب الانبیا ،، باب ماؤ کرعن بنی اسرائیل، قدیمی کتب خانه، کراچی ، ا/ ۴۹۱

آتا، مير بعد كوئى نبى نبيل الله احمد وترندى وحاكم بند سيح برشرط سيح مسلم كما قاله المحاكم واقره الناقدون ( سي حاكم في كبائه اور محققين في ال عابت ركعا في المحاكم واقره الناقدون ( سي حاكم في كبائه اور محققين في التوسالة بين الن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى إترجمه : بينك رسالت ونبوت فتم موكن اب يمرندكوئي رسول ندني الله المحدد المحتادة على رسول ندني الله المحدد المحتادة المحدد المحتادة المحدد ال

ا جامع التر فدى الواب الرؤيا ، باب ذهبت النبوة الاعلى معنى كتب خاندر شيديد والى ١٠/١٥

ع تصحیح ابنداری، محتاب التعبیو ، باب مبشرات، قدیمی کتب خان، کراچی ۲۰ ۱۰۳۵

٣ المعجم الكييرللطيراني ،حديث ٢٠٥١،مكتبة الفيصليه،بيروت،٩/٣٠

مع سنن ابن ماجه، ابو اب تعبير الرؤيا، باب الرؤيا الصالحة، اللي ايم عيركميني، كرا پي ش ٢٨٧

ارشاوفرمایا:یا ایھا الناس انه لم یبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیا الصالحۃ یواہا المسلم او توی له 1 ترجمہ:ا بے لوگو! نبوت کی بشارتوں ہے پجھ ندر ہا گر اچھا خواب کے مسلمان دیکھے یااس کے لئے دوسرے کو کھایا جائے۔

### اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے:

احمدوتر ندی وحاکم سیح وروکیانی وطبرانی وابویعلی حضرت عقبد بن عامراورطبرانی وابن عساکر اور خطیب کتاب روا قاما لک میس حضرت عبدالله بن عمر اور طبرانی حضرت عصمه بن مالک و حضرت ابوسعید خدر ری وخی الله تعالی منه می الله وحلان مالک و حضرت ابوسعید خدر ری وخی الله تعالی الله و حکان بعدی نبی لکان عصو بن المحطاب سی ترجمه: اگر میر بعد کوئی نبی بوتا تو عمر بوتا التقالید می تدییل :

تذییل :

سی بخاری شریف بیس اسائیل بن ایی خالدے ہے: قلت لعبداللہ بن ابی اوفی رصی اللہ تعالی عنه ارأیت ابر اهیم ابن النبی صلی اللہ تعالی علیه وسلم قال مات صغیرا ولو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ تعالی علیه وسلم نبی عاش ابنه ولکن لا نبی بعده سر جمہ: بیس نے حضرت عبداللہ بن الی اوفی رض اللہ تعالی عبدا ہو چھا آپ نے حضرت ابرائیم صاجر اوہ رسول کے کود یکھا تھا، فر مایا ان کا بچپن میں انتقال ہوا اور اگر مقدر ہوتا کہ فحد کے بعد کوئی نبی ہوتو حضور کے صاجر اوے ابرائیم زندہ رہے میں نے اور ہے بیس نے اور ہے بیس نے اور ہے بیس نے در دور ہوں ہے گئی ہوتو حضور کے صاحبر اور ابرائیم نبیس نہیں ہوتو حضور کے صاحبر اور ابرائیم کوئی نبیس سے اور ہے بیس نے در دور ہوں ہے بیس نے

ا سنن ابن ماجه، ابو اب تعییر الرؤیا، باب الرؤیا الصالحة، انتی ایم عیر کینی، کرایی، ۱۸۵ م ۱۸۹ مین ابن ماجه، ابن که ۱۸۹ مین البخطاب، این کینی کتب فاندرشیدی، والی، ۲۰۹/۲ مین سمی باسماء الانبیاء، لذی کتب فاند، کرایی، ۹۱۳/۲ مین سمی باسماء الانبیاء، لذی کتب فاند، کرایی، ۹۱۳/۲

حضرت ابن افی اوفیل کوفرماتے سنا: لو کان بعد النبی صلی الله تعالی علیه وسلم نبی مامات ابنه ابراهیم فی بوتا تو حضور کے مامات ابنه ابراهیم فی بوتا تو حضور کے صاحبزا و سابرا و عالم نقال نفرماتے۔

تزييل:

امام ابوعر ابن عبدالبر بطريق اساعيل بن عبدالرحن سدى حفزت انس الله سه راوى انبول في اساعيل بن عبدالرحن سدى حفزت انس الله لكن لمم راوى انبول في كان ابر اهيم قد ملا المهد ولو عاش لكان نبيا لكن لمم يكن ليبقى فان نبيكم اخو الانبياء عربر جمد حفزت ابرائيم است بوگ شك كدان كا جمم مبارك كبوار كوجر دينا اگرزنده رست نبى بوت مرزنده ندره كفته سن كرتمهار سنبى آخرالانبياء ين -

فائده:

اس کی اصل متعددا حادیث مرفوعہ سے ہے، ماوردی حضرت انس اور ابن عساکر حضرات جاہر بن عبداللہ وعبداللہ بن عباس وعبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنم سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے جیں: لو عاش ابو اهیم لکان صدیقا نبیاس (ترجمہ:اگرابراجیم

إمسند امام احمد بن حبل، بقيه حديث حضرت عبدالله ابن اوفي، دار الفكر بيروت، ۳۵۳/۳ ع شرح الزرقاني على المواهب اللدنيه، بحو اله اسماعيل بن عبدالرحمن عن انس، المقصد الثاني، دار المعرفة بيووت، ۲/۵ . ۱ ۲/۵ .

ف صديت ولو عاش ابواهيم لكان نياع والبحث عليه عديث الرايرايم زعور بت تو ني بوت" كي تختيق اوراس يربحث معلق بيفائده ب(ت رتبذيب تارث ابن عماكر باب ذكو بنيه وبتاته، دار احياء التواث العوبي، بيروت، ا/ ٢٩٥)

کنزالعمال بحواله الباوردی عن انس وابن عساکر حدیث ۳۳۲۰۴ موسسته
 الرسالة،بیروت،۱۹/۱۱

يدُة خَتْمُ النَّبُوةِ اجله ٢)

زنده ربتا توصد بق يغير بوتا)وبه انجلي ما اشتبه على الامام النووي مع جلالة شانه، وسعة عرفانه، اما ما قال الامام ابوعمر بن عبدالبر لاادرى ما هذا فقد كان ابن نوح غير نبي ولو لم يلد النبي الانبياء كان كل احدنبيا لاتهم من ولد نوح قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين0 ل فاجابوا عنه بان الشرطية لا يلزمها الوقوع اقول نعم لكنها لا شك تفيد الملازمة فان كانت مبينة على أن ابن نبي لايكون الانبياء لزم ما الزم ابو عمرولا مفر فالحق في الجواب ما اقول من عدم صحة قياس الانبياء السابقين وبنيهم على نبينا سيَّد المرسلين وبنيه ملى الله تعالى عليه وعليهم وسلم فلواستحق ابنه بعده النبوة لا يلزم منه استحقاق ابناء الانبياء جميعا هكذا رأيتني كتبت على هامش نسختي التيسير ثم رأيت العلامة على القارى ذكر مثله في الموضوعات الكبير فلله الحمد وقد اخرج الديلمي عن انس بن مالك رسو ل الله صلى الله على عليه وسلم نحن اهل بيت لايقاس بنا احد ٢. على انى اقول لا نسلم ان الحديث يحكم بالنبوة بل انباعما تكامل في جوهر ابراهيم من خصائل الانبياء وخلال المرسلين بحيث لو لم ينسدُّ باب النبوة لنا لكان نبيا تفضلا من الله لا استحقاقامنه فإن النبوة لايستحقها احد من قبل ذات لكن الله تعالى يصطفى من عباده من تم و كمل صورة ومعنى ونسبا وحسبا وبلغ الغاية القصوى من كل خير، الله اعلم حيث يجعل

ا الاسرار المرفوعه بحواله ابن عبدالبرقي التمهيد عديث ٢٣ ٤٠٠دار الكتب العلمية بيروت ،١٩١٠ ٢ القردوس بما ثور الخطاب عديث ٢٨٣٨ دار الكتب العلمية ، يروت ،٢٨٣/٢

رسالته فاذن الحديث على وزان مامر لو كان بعدى نبى لكان عمر ل،والله تعالى اعلم اس سے امام نووي كورر پيش مونے والا اشتباه ختم موكيا، باوجود يكدان كي شان اجل ہےاوران کاعرفان وسیع ہے لیکن امام ابوعمر بن عبدالبرنے جو پیفر مایا کہ مجھے بیہ معلوم نہ ہوسکا، حالا نکیالاح 🕮 کے بیٹے نبی نہ ہوئے ، اور اگر بیہ ہوتا کہ نبی ہے نبی ہی پیدا ہوتو ہر ایک نبی ہوتا کیونکہ وہ بھی تو نوح اللہ کا کا ولا دیتھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہم نے اس کی ذریت کوہی باقی رکھا ہاس کا جواب انہوں نے بید دیا کہ سی شرطیہ قضیہ کو دقوع لازم نہیں ہے اقول ( میں کہتا ہوں ) ماں درست ہے لیکن بےشک شرطیہ، ملاز مہ کا فائدہ ضرور دیتا ہے اگر یہ قضیہ شرطیداس معنی پرمبنی ہوکہ نبی کا بیٹا ضرور نبی ہی ہوتا ہے تو ابوعمر کا الزام لازم آئے گا جس سے مفرنہیں ہے تو جواب میں بھی وہ ہے جو میں کہدر ہاموں کدانبیاء سابقین اوران کے بیٹوں کا قیاس جارے نبی سید المرسکین اور ان کے صاحبز ادوں پر درست نہیں، اللہ تعالیٰ ہارے نبی اورسب انبیاء پر درود وسلام فرمائے پھراگر آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کا بیٹا نبوت کامستحق تخبرے تو اس سے بیدلا زم نہیں آتا کہ باتی تمام انبیا کے بیٹے بھی نبوت کے مستحق ہوں، میں نے اپنی تیسیر کے نسخے پر یونہی ھاشید ککھا بعداز ان میں نے علامہ ملا قاری کوموضوعات کبیر میں ای طرح ذکر کرتے ہوئے بایا فللله الحمد \_ دیلی نے حضرت انس علیہ تی کی ہانہوں نے فرمایا کدرسول اللہ اللہ اللہ علیہ ماہلیت برسی کو قیاس نہ کیا جائے۔علاوہ ازیں میں کہتا ہوں کہ مذکورہ حدیث نبوت کا حکم بیان کررہی ہے، یہ بات ہمیں تشکیم نہیں ، بلکہ حدیث مذکور حضرت کے صاحبز اوے ابراہیم ﷺ کے متعلق میہ خردے رہی ہے کدان میں انبیاء میہم العام جیسے خصائل واوصاف سے کداگر ہمارے کئے ع جامع التر غدي مناقب الي حفص عمر بن الخطاب، الين سميني خانه رشيديه، د بلي ٢٠٩/٢ نبوت فتم ندہوتی تو وہ اللہ تعالی کے فضل محض سے نبی ہوتے ندکہ بطورا سخفاق نبی بنتے ، کیونکہ
کوئی بھی اپنی ذات میں نبوت کا استحقاق نہیں رکھتا لیکن اللہ تعالی نبوت کے لئے اپنے
بندول ہیں سے ایسے کونتخب فرما تا ہے جوصور ہُ ، معنی ، نسبًا ، حسبًا ہرا عتبار سے تام و کائل ہوا در
ہر خیر میں انتہائی مرتبہ کو پہنچا ہو، اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ کہاں رسالت بنائے تو صدیث
مذکور کی والالت و بھی ہے جو' الو کان بعدی نبیا لکان عصر ''الحدیث کی والالت ہے ،
دائہ تعالی الم

#### نوع آخر(ف)

بعد طلوع آفاب عالمتاب خاتمیت سلوات الله انعالی وسلامه ملی و الدائدام جوکسی کے لئے ادعائے نبوت کرے دخال کڈ ابمستحق لعنت وعذاب ہے۔

ف: نوع چجم حشور کے بعد جوکسی و تبوت ملتی مانے وجال کذاب ہے۔

المنت الي داكو، كتاب الفتن ، ذكر الفتن و دلائلها، آقاب عالم برلس ، لا بور، ٢/ ٢٢٨ على منتج البخاري ، كتاب الفتن ، قد كي كتب فانه ، كراجي ،١٠٥٣/٢ جَرَاءَ اللَّهُ عَدُونَا

## كذاب اور دخال

این عساکر علامین زیادر متاله تعالی مایہ مسلا راوی ، رسول الله علیہ فرمات میں: الاتقوم الساعة حتى یعوج ثلفون دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبى ع (الدیث) ترجمہ: قیامت قائم نہ ہوگی بیبال تک كتمیں دجال كذاب مدى نبوت كليں گے۔ تذبيل:

ابویعلی مسند میں بسند من خفرت عبداللہ بن زبیر رسی اللہ تعالی مسند میں بسند من خفرت عبداللہ بن زبیر رسی اللہ تعالی خرمات بیں: لا تقوم الساعة حتی یخوج ثلثون كذاباً منهم مسیلمة والعنسی والمختار سرترجمہ: قیامت ندا ك گل جب تك كرتمیں كذاب ثكلین ان میں سے مسیلمہ اور اسووغنی ومخار شقی ب، اخذ بهم اللہ تعالی المحمد الله بفضله تعالی به تینوں خبیث گئے شیران اسلام كے ہاتھ سے مارے گئے، اسووم دود

ل مندامام احمد وحديث حفرت مذيف في المناهد دارالفكريروت ٥٠٠ ٣٩٦

ع تهذیب تاریخ این عماکر، ترجمہ الحارث بن سعید الکذاب، داراحیاء التواث العربی، بیروت، ۳۲۵/۳

سے مندابویاعلیٰ ،مروی ازعبداللہ بن زیر ،حدیث ۲۵۸۲ ،موسسة علوم القرآن ،بیروت ،۱۹۹/۲

خودزمانة اقدس اورمسيلمه ملعون زمانة خلافت حضرت سيدنا ابو بكرصد بيق ومخارث فلى ملعون زمانة حفرت سيدنا ابو بكرصد بيق ومخارث فلى ملعون زمانة حفاض ومله المعمد (مسيلمه خبيث ك قاتل وحش حماية جين جنهول نے زمانة كفر مين سيدنا حزه ديات كوشهيد كيا وه فرمايا كرتے قتلت خيوالناس و هنو الناس إ، مين نے بهتر محض كوشهيد كيا چرسب سے بدر كومارا۔)

### حضرت على اورختم نبوت:

**فوع آخیر** (ن)خاص امیر المؤمنین مولی علی ترم اللہ تعالیٰ دجہ انٹریم کے بارے میں متواتر حدیثیں ہیں کہ نبوت فتم ہو کی نبوت میں ان کا کچھ حصر نبیں ۔

امام احمد مند اور بخاری و مسلم و ترندی و نسانی و ابن ماجه صحاح ، ابن ابی شیبه منن ،
ابن جریر تبذیب الآ خارمیں بطریق عدید و کثیر و سید تا سعد بن ابی و قاص ، اور حاکم مسلح و اساو مسدرک ، اور طبر انی مجم کبیر و اوسط ، اور ابو بحر عاقولی فوائد میں ، اور ابین مردویه مطولا اور برزار بطریق عبدالله بن ابی بکرعن حکیم بن جبیرعن الحسن بن سعد مولی علی ، اور ابین عساکر بطریق عبدالله بن حجر بن قبیل عن جده و شقیل امیر المؤمنین مولی علی اور احمد و حاکم و طبر انی و تقیل عبدالله بن حجر بن قبیل ، اور احمد حضرت المیر معاویه ، اور احمد و برزار و ابوجعفر بن محمد طبری و ابو بکر مطیری حضرت عبد الله بن عباس ، اور احمد حضرت امیر معاویه ، اور احمد و برزار و ابوجعفر بن محمد طبری و ابو بکر مطیری حضرت ابو میریوه سے تعلیقا ، اور طبر انی کبیر اور خطیب کتاب المحفق و المحفر تی میں مندا اور حضرت ابو جریره سے تعلیقا ، اور طبر انی کبیر و رخطیب کتاب المحفق و المحفر تی میں مضرت عبد الله بن عمر ، اور ابو نغیم فضائل الصحاب میں حضرت سعید بن زید ، اور طبر انی کبیر میں

الاستيعاب في معرفة الاصحاب على هامش الاصابة باب الافراد في الواوء دارصادر،
 بيروت، ٢٣٥/٣

ف: نوع ششم خاص مولی علی کے باب میں متوارّ حدیثین کہ نبوت فتم ہوگئی نبوت میں ان کا حصر نبیل ۔

حضرت اساء کی مدیث اس طرح سے قالت هبط جبویل علی النبی صلی

ع المجمع الزوائد بحواله احمد وغيره عن ابن عباس باب جامع مناقب على ﷺ، دارالكتاب بيروت، ١٢٠/٩

المستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصحابه، دار الفكر ،بيروت، ٩/٣ • ١

الله تعالی علیه وسلم فقال یا محمد ان ربک یقر آک السلام ویقول لک علی
منک بمنزلة هارون من موسی لکن لا نبی بعدک ایر جمد: جریل این بیه
اسلادالها من حاضر بوکر حضورا قدی این سے عرض کی حضور کارب حضور کوسلام کہتا ہاور
فرما تا ہے علی (الله اسم کہماری نیابت میں ایسا ہے جیسا موی کے لئے ہارون ایکر تمہارے
بعد کوئی نی تیں ایسا ہے۔

فضائل سحابراما محدیث امیر معاوید کا ان سے ایک منائل سحابراما محدیث امیر معاوید کا ان سے ایک مسئلہ پوچھافر مایا اسل عنها علی ابن ابی طالب فهو اعلم موااعلی سے پوچھیووہ اعلم میں اسٹل نے کہا نیا امیر المؤمنین الحجھ آپ کا جواب ان کے جواب سے زیادہ مجبوب ب فرمایا : بنسما قلت لقد کر هت رجلا کان رسول الله صلی الله نعالی علیہ وسلم یغرہ بالعلم غوا ولقد قال له انت منی بمشولله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و کان عمر اذا اشکل علیہ شنی یا خد منه الرجمہ: تونے خت بری بات کمی ایسے کو ناپند کیا جس کے علم کی نبی کی علیہ شنی یا خد منه الرجمہ شخص حضور نے ان سے کہا تھے جھ ایس کے علم کی نبی کی اسلام علیہ اسلام والمان سے گریے کی جسور نے ان سے کہا تھے جھ اور بیشک حضور نے ان سے کہا تھے جھ ایس کے میں اور نبیک حضور نے ان سے کہا تھے جھ اور بیشک حضور نے ان سے کہا تھے جھ اور بیشک حضور نے ان سے کہا تھے جھ المؤمنین عمر کی بارون کو موکل عیما اسلام والمان سے گریے کی جی اندازہ الله میں دوران کو موکل عیما اسلام والدان سے حاصل کرتے بنی اندازہ الله میں۔

ابونعيم حليمة الاولياء ميں حضرت معاذ بن جبل عظمه ہے راوی رسول اللہ ﷺ

ا المعجم الكبير، حديث ٣٨٣ تا ٣٨٩، المكتبة الفيصلية ببيروت، ١٠٢٢ و ١٣٠٠ ع فضائل الصحابة لامام احمد بن حنبل ،حديث ١١٥٣ ، فضائل على التَّلَيْنَكُمْ، موسسته الرساله،بيروت، ١٤٥

نے فر مایا: **یاعلی اُخصمک بالنبوہ و لا نبوہ بعدی ا**یر جمہ: اے علی! میں مناصب جلیلہ وخصائص کثیرہ جزیلۂ نبوت میں تجھ پر غالب ہوںاور میرے بعد نبی تساصلاً نہیں۔ حضرت علی کی عیاوت:

این ابی عاصم اور ابن جریر با فاده تشیج اور طبر انی اوسط اور ابن شابین کتاب النه
میں امیر الموسنین مولی علی ترم الله وجه الله به سراوی ، میں بیار تفاخد مت اقد س حضور سرور
عالم الله المحتلظ میں حاضر بیوا حضور نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود نماز میں مشغول ہوئے ، روائے
مبارک کا آنچل مجھ پر ڈال لیا ، پیر بعد نماز فر مایا بہولت یا ابن ابسی طالب فلا باس
علیک ما سالت الله لمی شیئا الا سالت لمک مثله و لا سالت الله شیئا الا
علیک ما سالت الله لمی انه لا نبی بعد ک - ترجمہ: اے ابن ابی طالب! تم ایھے
اعطانیه غیرانه قبل لمی انه لا نبی بعد ک - ترجمہ: اے ابن ابی طالب! تم ایھے
ہوگئے تم پر کچھ تکلیف نہیں ، میں نے اللہ ویک ہے جو کچھ اپنے لئے ما نگا تمہارے لئے بھی
اس کی ما تندسوال کیا اور میں نے جو کچھ چاہار ب ویک نے محموطا فر مایا مگر مجھ سے بی فر مایا
گیا کہ تمہارے بعد کوئی نبی نبیں ۔ مولا علی ترم اللہ جہ اللہ عرام فر ماتے ہیں میں اسی وقت ایسا
گیا کہ تمہارے بعد کوئی نبی نبیس ۔ مولا علی ترم اللہ جہ اللہ عرام فر ماتے ہیں میں اسی وقت ایسا

قنبیه: اقول وبالله التوفیق (میں کہتا ہوں اور توفیق الله تعالی ہے ہے) بیرحدیث دخترت امیر المؤمنین کے لئے مرتبہ صدیقیت کا حصول بتاتی ہے، صدیقیت ایک مرتبہ تلو نبوت ہے کہ اس کے اور نبوت کے بچ میں کوئی مرتبہ بیں مگر ایک مقام ادق واخفی کونصیبہ الحلیة الاولیاء، المسندة فی مناقبهم وفضائلم نبر علی ابن ابی طالب فی الله المکتاب العربی، بیروت، الم

ع كنزالعمال بحواله ابن ابي عاصم وابن جرير وطس وابن شاهين في السنة حديث ٣١٥١٣ موسسة الرسالة بيروت ١٢٠٠١٢ حضرت صدیق اکبراکرم واتقی ﷺ ہے تو اجناس وانواع واصناف فضائل و کمالات و بلندی در جات میں خصائص وملز ومات نبوت کے سوا صدیقین ہر عطیۂ بہید کے لاکق واہل ہیں اگر چیہ یا ہم ان میں تفاوت و تفاضل کثیر و وافر ہو۔

کا خزنہ دیکھا کہ محدرسول اللہ ﷺ کے ابن جمیل وٹائب جلیل حضور پرنورسیّد الاسيادفر دالافرادغوث اعظم غيث اكرم غياث عالم محبوب سحاني مطلوب رباني سيدنا ومولانا ابوتحر محی الدین عبدالقادر جیلانی ﷺ فرماتے ہیں: کل ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدى صلى الله تعالى عليه وسلم وما رفع المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قد ما الاوضعت انا قدمي في الموضع الذي رفع قدمه منه، الا ان يكون قد ما من اقدام النبوة فانه لا سبيَّل ان يناله غير نبيل، رواه الامام الاجل ابوالحسن على الشطنوفي ندس سره، في بهجة الاسرار فقال اخبرنا ابومحمد سالم بن على بن عبدالله بن سنان الدمياطي المصرى المولد بالقاهرة ١٧١ سنة احدى وسبعين وستمائة، قال اخبرنا الشيخ القدوة شهاب الدين ابو حفص عمر بن عبدالله السهروردي ببغداد ١٢٣ سنة اربع و عشرين وستمائة قال سمعت الشيخ محى الدين عبدالقادر عليه يقول على الكوسى بمدرسة ع (فذكره) - ترجمه برول ايك ني ك قدم يرجوتا ےاور میں اپنے جدا کرم ﷺ کے قدم یا ک پر ہوں مصطفی ﷺ نے جہاں ہے قدم اٹھایا میں نے اس جگد قدم رکھا مگر نبوت کے قدم کدان کی طرف غیر نبی کواصلار اہ نہیں (اس کوامام ابوالحن على قطنو في قدر سره نے بجتہ الاسرار میں روایت کیا،تو کہاابو محدسالم بن علی بن عبداللہ

المبالغة عَمْ اللَّهُ وَالْمِدُالِ اللَّهُ وَالْمِدِالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إ بهجة الاسرار، ذكر كلمات اخبر بها عن نفسه اله، مطبع مصطفى البابى، الحلبى، مصر ص ٢٢
 إ بهجة الاسرار، ذكر كلمات اخبر بها عن نفسه اله، مطبع مصطفى البابى، الحلبى، مصر ص ٢٢

بن سنان الدمیاطی المصر کی جو قاھرہ میں اے ۲ھ ھیں پیدا ہوئے، انہوں نے کہا مجھے شخ شہاب الدین ابوحفص عمر بن عبداللہ سہرور دی نے ۱۲۴ ھ کو بغداد میں بیان کیا کہ میں نے شخ محی الدین عبدالقا در ﷺ کومدرسہ میں کری پرتشریف فرما، کہتے ہوئے سنا تو وہ ذکر فرمایا جوگز را۔ (ٹ)

بالجملة ما دون نبوت بر فائز ہونا نەتفرد كى دليل نە ججت تفضيل كەوەصد باميں مشترک اور فی نظیه مفلک ، هرغوث وصدیق اس میں شریک اور ان پر بشدّ ت مقول با لتشكيك، بلكة خود حديث من برسول الله على فرمات بين: من اتاه ملك الموت وهو يطلب العلم كان بينه وبين الانبياء درجة واحدة درجة النبوة إرواه ابن النجاد عن انس ﷺ بترجمہ: جس کے یاس ملک الموت آ کیں اور و وطلب علم میں ہواس میں اور انبیاء پلیم اصلاۃ والسلام میں صرف ایک درجے کا فرق ہے کہ درجہ نبوت ہے (اے ابن النجار في حضرت الس رفي الله علي الماري الماري ومرى حديث مي ب كادحملة القران ان يكونوا انبياء الا انه لا يوحي اليهم ٢ ، رواه الديلمي في حديث عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما - ترجمه : قريب ب حاملان قرآن انبيا ، بول مكرب كدان كى طرف وی نہیں آتی (اے دیلمی نے ایک حدیث میں عبداللہ بن عمر رسی اللہ تعالیٰ منہا ہے روایت کیا) تو اس کے امثال سے حضرات خلفائے ثلثہ رمنی دلد تعالی نہم پر امیر المؤمنین مولی على ترمالله وجيدائديم كي تفضيل كاوبهم نبيس جوسكتا \_

القردوس بما ثور الخطاب،حديث ١٢٠١، دار الكتب العلمية بيروت، ١٢٥١٠

262

## ابوبكرصد يق،صد يق اكبر بين:

علاء فرماتے ہیں، ابو برصدیق، صدیق اکبر ہیں اور علی مرتضی صدیق اصغ، صدیق احز، صدیق اکبرکا مقام اعلی صدیقیت سے بلند و بالا ہے، نیم الریاض شرح شفائے امام قاضی عیاض ہیں ہے: اما تخصیص ابنی بکر کھی فلاندہ الصدیق الاکبر الذی سبق الناس کلهم فتصدیقہ صلی الله تعالی علیہ وسلم ولم یصدر منه غیرہ قط و کذا علی کرمالہ تعالی دجہ فاندہ یسمی الصدیق الاصغر الذی لم یتلبس بکفر قط و کذا علی کرمالہ تعالی دجہ المقدم حضرہ و کون ابنیہ علی غیر الملة ولذا خص بقول علی کرم الله تعالی وجہد ایر جمہ: لیکن ابو بکر کھی گئے میں اس لئے کہ وہ صدیق اکبر علی کے میں جو تمام لوگوں میں آگے ہیں کے گئے انہوں نے جوضور عیال اسلاق والمام کی تصدیق کی وہ کی کو حاصل نہیں اور او نہی علی کرم اللہ کو جدہ کیا با وجود کیدوہ نابالغ شے اور ان کے والد ملت ہوئے اور نہ ہی انہوں نے غیر اللہ کو تجدہ کیا با وجود کیدوہ نابالغ شے اور ان کے والد ملت ہوئے اور نہ ہی انہوں نے غیر اللہ کو تجدہ کیا با وجود کے قول کو خاص طور پر ایا۔

حضرت غاتم الولاية أتحدية في زمانه بحر الحقائق ولسان القوم بجنانه وبيانه سيرى شخ اكبركي الدين الناعر في نفعنا الله في الدرين بفيضانه فتوحات مكيّه شريفه ش فرمات بين: فلو فقد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك الوطن وحضره ابوبكر لقام في ذلك المقام الذي اقيم فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لانه ليس ثم اعلى منه يحجبه عن ذلك فهو صادق ذلك الوقت وحكمه وماسواه تحت حكمه (ثم قال) وهذا المقام الذي اثبتناه بين الصديقية ونبوة التشريع الذي هو مقام القربة وهو للافراد هو دون النسيم الرياض شرح شفاء امام عياض، الباب الاول، الفصل الاول، دارالفكر بيروت، ١٣٢/١

حِقِيدَة خَلَمُ اللَّهُ وَالسَّاسَ ٢٠١٠)

63

نبوة التشريع وفوق الصديقية في المنزلة عند الله والمشار اليه بالسرالذي وقرفي صدر ابي بكر ففضل به الصديقين اذحصل له ماليس في شرط الصديقية ولا من لوازمها فليس بين ابي بكر وبين رسول الله صلى الدنعالي عليه وسلم رجل لانه صاحب الصديقية وصاحب سو العيني الرصورسيّر عالم ﷺ ال موطن میں تشریف ندر کھتے ہوں اورصدیق اکبرحاضر ہوں توحضور اقد س ﷺ کے مقام پرصدیق قیام کریں گے کہ وہاں صدیق سے اعلیٰ کو کی نہیں جوانہیں اس سے روکے وہ اس وقت کے صاوق وعکیم ہیں،اور جوان کے سواہیں سب ان کے زیرتھم، بیہ مقام جوہم نے ثابت کیا صدیقیت اور نبوت شریعت کے بچ میں ہے، پیمقام قربت فردون کے لئے ہے،اللہ کے زد یک نبوٹ شرایت سے نیجا اورصد یقیت سے مرتبے میں بالا ہے ای کی طرف اس راز ہے اشارہ ہے جو پینۂ صدیق میں متمکن ہوا جس کے باعث وہ تمام صدیقوں ہےافضل قرار بائے کہان کے قلوب میں وہ راز البی حاصل ہوا جو نہ صدیقیت کی شرط ہے نہاس کے لوازم ہے ، تو ابو بکر صدیق اور دسول اللہ ﷺ کے درمیان کو کی شخص نہیں کہ وہ تو صدیقیت والے بھی ہیں اورصاحب راز بھی ، پھٹا۔۔

تزييل:

بعض احادیث علوبیمبطلهٔ دعوی نلوییه مولاعلی کی نگاه میں مقام صدیق اکبر:

صحیح بخاری شریف بین امام محمد بن حنفید صاحبز اده امیر المؤمنین مولی علی کرم الله و جدالریم سے بے قال قلت لابی ای الناس خیو بعد النبی صلی الله تعالی علیه وسلم قال ابوبکر قال قلت ثم من، قال ثم عمر ثم خشیت ان اقول ثم من فیقول فی الفتوحات المکیة الباب الثالث والسبعون، داراحیاء التراث العربی بیروت، ۲۵/۲

عثمان فقلت ثم انت يا ابت، فقال ما انا الأرجل من المسلمين إ؛ رواه ایضآ ابن ابی عاصم و خشیش و ابو نعیم فی الحلیة الاولیاء۔ ترجمہ: من نے اینے والد ماجد مولی علی ﷺ ہے عرض کی نبی ﷺ کے بعد سب آ دمیوں سے بہتر کون ے ؟ قربایا ابویکر \_ میں نے کہا چرکون؟ فرمایا: پھرعمر \_ پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں کبوں پھر کون تو فرمادیں عثان، اس لئے میں نے سبقت کر کے کہا اے باپ میرے! پھر آ پ؟ فرمایا: میں توخبیں مگرا یک مردمسلمانوں میں سے (اسے ابن ابی عاصم اور حشیش اور ابو تعیم نے بھی حلیتہ الاولیاء میں بیان کیا ہے۔ت) طبرا نی معجم اوسط میں صلہ بن زفر سے راوی ، جب امیر المؤمنین مولی علی کے سامنے لوگ ابو بکرصد بق کا ذکر کرتے ،امیر المؤمنین فرمات السباق يذكرون السابق يذكرون والذي نفسي بيده ما استبقنا الي خير قط الاسبقنا اليه ابوبكر ٢ رجمہ: ابوبكركا برئي سبقت والے ذكركررے بين کمال پیشی لے جانے والے کا تذکرہ کرتے ہیں تشم اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب ہم نے من خیر میں پیشی جا ہی ہا او بکر ہم سب پر سبقت لے گئے ہیں۔ حضرت صدیق کے بارے میں حضرت علی کی دائے:

ابوالقاسطلحی وابن ابی عاصم وابن شامین واللا لکائی سب اپنی اپنی کتاب السند میں اورعشاری فضائل صدیق اوراصبها نی کتاب الحجیاورا بن عسا کرنتاریخ ومثق میں راوی ،امیر

> ل سيح بخارى، كتاب المناقب فضائل اني بكر الطفيظة الذكري كتب خاند كراچى الم 100 جامع الاحاديث بحواله في ودوابن الي عاسم وحشيش وغيره احديث المائد والفكرييروت ١١٤ //٢١٥ كنز العمال ، بحواله في ودوابن الي عاسم وحشيش وغيروه ٣٦٠٩ موسسة الرساله بيروت ١٦١٠/١ المعجم الاوسط ، حديث ١٦٢ المام مكتبته المعارف الموياض ، ٨٢/٨ جامع الاحاديث بحواله طس احديث ٢٠١٨، دار الفكر بيروت، ٢٠٩/١٢

المؤمنين كوفر يَخِي يَجِهاوك انبيل ابو بكر وعمر (رض الدُقال عِبَا) عافضل بنات بيل منبر شريف پرتشر يف لے گئے تم و ثنائ اللي كے بعد فر مایا: ایها الناس بلغنی ان اقواما یفضلو نی علی ابی بكر و عمر ولو كنت تقدمت فیه لعاقبت فیه، فمن سمعته بعد هذا الیوم یقول هذا فهو مفتر، علیه حد المفتری خیر الناس بعد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ابو بكر ثم عمر (زاد غیر الطلحی) ثم احدثنا بعضهم احدا ثا یقضی الله فیها ما یشاء ایر جمہ: اے لوگو! مجھ فر بینچی كه پچولوگ مجھ ابو بكر و عمر پرفضیات دیتے بین اگر میں پہلے متنب كر چكا ہوتا تو اب سزادیتا، آئ كے بعد جے ایسا کہتا سنوں گا وہ مفتری ہے، اس پر مفتری كی حد آئے گی، رسول اللہ ﷺ كے بعد سب آ دمیوں سے بہتر ابو بكر بین، پور عرم، پھران كے بعد ہم سے پچھ نے امور واقع ہوئے كہ خدا ان میں جو چاہے گا حکم فرمائے گا۔

امام ابوعران عبدالبراستيعاب يل علم بن تجل سے اور امام ابوالحن واقطنی سنن میں روایت کرتے ہیں امیر الومنین مولاعلی فرماتے ہیں: لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الاجلد ته حد المفتری عربی جمع نفسیل دیتا ہے اسے مفتری کی حداثی کوڑے لگاؤں گا۔

ا کنزالعمال بحواله ابن ابی عاصم و ابن شاهین واللالکانی والعشاری، حدیث ۳۲۱۴۳،موسسته الرسالة،بیروت،۲۱/۱۳

جامع الاحاديث ابن ابي عاصم و ابن شاهين واللالكاني والعشاري، حديث ٧٤٥٥،دارالفكر بيروت، ٢٢٢/١٦

ع جامع الاحاديث عن الحكم بن حجل عن على، حديث ٢٢٥/٤، دار الفكر بيروت، ٢٢٥/١٦ مختر تاريخ وشق البن مساكر برجمة ٢٦، عبد الثدابن الي قافه، دار الفكر بيروت، ١١٠/١٣ ابن عسا کربطر بی الز ہری عن عبداللہ بن کیرراوی ،امیر المؤمنین فرماتے ہیں: لا یفضلنی احد علی ابسی بکر و عمو الاجلد ته جلد او جیعا ایر جمہ: جو مجھے ابو کروجم سے افضل کے گااہے دردناک کوڑے لگاؤں گا۔

النام احمد منداورعدنی ماتین اورابوعبید کتاب الغریب اور تعیم بن حادثان اور خشید بن سیمان طرابلی فضائل الصحاب اور حاکم متدرک اور خطیب تلخیص المتشابیس راوی، امیر المؤمنین فرمات بیل بسبق رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم و صلی ابوبکر و ثلث عمر ثم خطبتنا فتنة و یعفو الله عمن یشاء ۲ بوللخطیب و غیره فهو ما شاء الله زاد هو فمن فضلنی علی ابی بکر و عمر رضی الله تعالی عنهما فعلیه حد المفتری من الجلد و اسقاط الشهادة سم ترجمه: رسول الله بیس سبقت لے گئ اور ان ک دوسر الویکراور تیسر عمر بوت ، پیر آمین فتنے نے منظرب کیا اور خدا جے چاہ معاف فرمائے گایا فرمایا جو خدا نے چاہ وہ وا تو جو مجھے ابو کم رضی الله تعالی منها برفضیات دے اس برمائی منفق کی حدوا جے جات کرمائی کا ور ان کی مدوا جب ہے اس کو شرح کا کے جاتے کہ اور ان کی مدوا جب ہے اس کو شرح کا کے جاتم کی اور گائے جا می اور گوائی بھی نہ تی جائے۔

ابوطالب عشاری بطریق الحسن بن کثیر عن ابیدراوی ، ایک شخص نے امیر المؤمنین علی مرتضٰی رم الله تعالی و جدکی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی . آپ خیبر النامس میں فرمایا تو

ا جامع الاحاديث بحوالداين عساكر عن على معديث ٢٢٩/٤٢٣ ، دارالفكر بيروت ، ٢١٩/١٢ سنز اعمال بحوالداين عساكر عن على معديث ٣٦١٠٣ ، موسسة الرسالة ، بيروت ، ٩/١٢

المستدرك على الصحيحين كتاب معرفته الصحابه رضى الله تعالى عنهم، مناقب ابى بكر،
 دارالفكر بيروت، ٩٤. ٩٨/٣

ع كنز العمال بحو الدخط في تلخيص المتشابه، حديث ٢٠١٠، موسسته الرساله، بيروت، ٩/١٣ موسسته الرساله، بيروت، ٩/١٣ محامع الاحاديث خط في تلخيص المتشابه، حديث ٢١٩/١، دار الفكر بيروت، ٢١٩/١ ٢٠

ابوطالب عشاری اور اصفهانی کتاب الحجہ میں عبد خیرے راوی، میں نے امیر المؤمنین مولی علی عضاری اور اصفهانی کتاب الحجہ میں عبد خیرے راوی، میں نے امیر المؤمنین مولی علی عضرض کی، رسول اللہ المؤمنین ایکیاوہ دونوں آپ سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا: ابو بکرو عمر۔ میں نے عرض کی: یا امیر المؤمنین ایکیاوہ دونوں آپ سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا: ای والذی فلق الحبة و بو النسمة انهما لیا کلان من شمارها و یوویان من مانها و یہ کتان علی فرشها و انا موقوف بالحساب سر ترجمہ: بال قشم اس کی جس نے بچے کو چرکر پیڑا گایا اور آ دی کواپنی قدرت سے تصور فرمایا بیشک وہ دونوں جنت اس کی جس نے بچے کو چرکر پیڑا گایا اور آ دی کواپنی قدرت سے تصور فرمایا بیشک وہ دونوں جنت

ا جامع الاحاديث بحواله العشارى، حديث ٢٢٥/١٦، دار الفكر بيروت، ٢٢٥/١٦ كنز العمال بحواله العشارى، حديث ٢٢٥/١٣، موسسته الرساله بيروت، ٢٦/١٣ كنز العمال بحواله العشارى، حديث ٢١/١٣، موسسته الرساله بيروت، ٢٢/١٣ على جائع الدعاديث ٢٢١\_٢٢/١٦، دار أفكر بيروت، ٢٢/١٦،

کے پھل کھائیں گے،اس کے پانی سے سیراب ہوں گے،اس کی مندوں پرآ رام کریں گے۔ اور میں ابھی حساب میں کھڑا ہوں گا۔

## خيرالنّا س بعدرسول الله

ابو ڈار ہروی و دارقطنی وغیر بما حضرت ابو جحیفہ کیات راوی میں نے امیر المؤمنین سے عرض کی: یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال مهلایا ابا جحیفہ الا اخیر ک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیه وسلم ابو بکر و عمو الیا خیر الناس بعدر رسول اللہ فرمایا شہر واے ابو جحیفہ! کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ کون ہے؟ فرمایا اے ابو جحیفہ! خیر الناس بعد رسول اللہ اللہ اللہ کی وعمر (رضی اللہ تعالیٰ علیما) ہیں۔

## افضل الناس بعدرسول الله

ا جامع الاحاديث بحواله الصابوني في المائتين، حديث ٧٤٣٣، دارالفكر بيروت، ٢٢/١٦ كزالعمال بحواله الصابوني في المائين، وطس وكر حديث ١٣١ ٢ اسوست الرساله بيروت، ٢١/١٢ ٢ عن كزالعمال، بحواله ابن عساكر وحل ابن شاهين في السنه، حديث ٢٠٠٨ دارالفكربيروت، ٢٩٠/١٦

عقيدة خالم اللبغة اجتمال

#### مولود ازكى في الاسلام:

ابن عساكر بطر بق سعدا بن طريف اصغ بن نباته سداوی ، فر مايا: قلت لعلى يا امير المؤمنين من خير الناس بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال ابوبكر ، قلت ثم من؟ قال ثم عصر ، قلت ثم من؟ قال ثم عضمان ، قلت ثم من؟ قال انا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعينى هاتين والا فعميتا، وباذنى هاتين والافصمتا ، يقول ماولد فى الاسلام مولود از كى ولا اطهر وباذنى هاتين والافصمتا ، يقول ماولد فى الاسلام مولود از كى ولا اطهر ولا افضل من ابى بكر ثم عصر ل ترجمه : ش في مولى على سيم ض كى يا امير المؤمنين ! رسول الله الله الله على بعدسب فضل كون ب ؟ فرمايا : ابو بكر مين في كها : پيم كون؟ فرمايا : ابو بكر مين في ان آ تكون كون؟ فرمايا : ابو بكر مين في ان آ تكون كون؟ فرمايا : بين مين في ان آ تكون بين بهر كون و ما يول سيم و من الله و من الله بهر الله و الله و بين الله و الله و الله و بين الله و بين الله و بين الله و بين الله و الله و بين الله و الله و بين الله و بين الله و بين الله و بين الله و الله و بين الل

ابوطالب عشاری فضائل السدیق میں راوی ، امیر المؤمنین مولی علی ترم الله تعالی وجدائر یم فرماتے ہیں: و هل افا الا حسنة من حسنات الهی بحر ع ترجمہ: میں کون مول گرابو بکر کی نیکیوں سے ایک نیکی۔

سيّدناصديق كي سبقت كي چهاروجوبات:

خیشہ طرابلسی وابن عسا کرابوالزناد ہےراوی، ایک شخص نے مولی علی ہے عرض کی: با امیر المؤمنین! کیابات ہوئی کہ مہاجرین وانصار نے ابو بکر کونقذیم دی حالا فکہ آپ \_\_\_\_\_

ع جامع احادیث این عسا کرحدیث،۸۰۲۳ دارانفکریروت،۲۹۴/۱۶

ع جامع الاحاديث بحواله ابي طالب العشاري، حديث ٢٠٨/١،دار الفكر بيروت، ٢٠٨/١٢ و١٠٠

کے مناقب بیشتر اور اسلام وسوابق بیشتر، فرمایا: اگر مسلمان کے لئے خداکی پناہ ند بوتی تو بیس بھتے قبل کردیتا، افسوس بھے پر، الو بکر چاروجہ ہے بھی پر سبقت لے گئے، افشائ اسلام بیس بھی سے پہلے، بجرت بیں بھی سے سابق، صحبت غار میں انہیں کا حصہ، نبی اللہ نے امامت کے لئے انہیں کو مقدم فرمایا و بحک ان اللہ ذم الناس کلهم و مدح ابابکو فقال الا قتصروہ فقد نصرہ اللہ ان، (الاید) انسوس بھے پر بیشک اللہ تعالی نے سب کی فقال الا قتصروہ فقد نصرہ اللہ ان، (الاید) انسوس بھے پر بیشک اللہ تعالی نے سب کی ندر فرمائی جہ فرمائی کے ارشاد فرما تا ہے اگرتم اس نبی کی مدونہ کروتو اللہ تعالی نے اس کی مدونہ کروتو اللہ تعالی نے اس کی مدونہ کروتو اللہ تعالی نے اس کی مدونہ کروتو اللہ تعالی نے جب ایم کیا دوسر اان دو کا جب وہ غار میں تھے جب ایم کیا دوسر اان دو کا جب وہ غار میں تھے جب ایم کیا در سرا ان دو کا جب وہ غار میں تھے جب ایم کیا در سے اسے یار سے فرما تا تھا فمی تہ کھا اللہ جمارے ساتھ ہے۔

حضرت صديق كاتقدم: 🕥

خطیب بغدادی وابن عسا گراور دیلمی مندالفردوس اور عشاری فضائل الصدیق میں امیر المؤمنین مولی علی کرم الله تعالی وجدائد ہے راوی ، رسول الله ﷺ فرماتے ہیں: سالت الله ثلثا ان یقدمک فاہی علی الا تقدیم ابنی بحر ۲ برجمہ: اے علی! میں نے الله وظالے تین بارسوال کیا کہ تھے تقدیم وے اللہ تعالی نے ندمانا مگر ابو بکر کومقدم رکھا۔ حضرت علی کی مدح افراط وتفریط کا شکار:

عبدالله بن احمد زوائد مندمين، اور ابويعلى ووورتى وحاكم وابن الى عاصم وابن شابين امير المؤمنين مولى على ترم الله وجهد راوى كه انبول في فرمايا : دعانبي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا على ان فيك من عيسسى مثلا ابغضته اليهود

لِ جِامع الاحاديث بحواله خيشمه وابن عسا كرحد بيث ٧٨٩ ٤، دار الفكر بيروت، ١٦/ ٢٠٩

ع تارخ بغداد، حدیث ۵۹۲ دارالکتاب العربی، بیروت، ۲۱۳/۱۱

كترّ العمال بحوالدا في طالب العشاري وغير وحديث ٢٥ ٦٨ ، موسسة الرساله ، بيروت ٢١٠/ ١٥٥

حتى بهتوا امه واحبته النصاري حتى انزلوه بالمنزلة التي ليس بها وقال على الاوانه يهلك في رجلان محب مطرئ يفرطني بما ليس قي و مبغض مفتر يحمله شنائي على ان يبهتني الاواني لست بنبي ولا يوحي اليَّ، ولكني اعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى اله تعالى عليه رسلم ما استطعت فما امرتكم به من طاعة الله فحق عليكم طاعتى فيما احببتم اوكرهتم وما امرتكم بمعصية انا وغيرى فلاطاعة لا حد في معصية الله انما الطاعة في المعروف لي ترجمه : محدر مول الله على في بلا كرارشاد فرماما: العلى! تحديث ايك کہاوت عیسیٰ ملیانسلاۃ داسلام کی طرح ہے، یہود نے ان سے دشمنی کی بیبال تک کدان کی مال یر بہتان باندھااورنصاری ان کے دوست ہے یہاں تک کہ جوم بندان کا ندتھا وہاں جا ا تارا، مولاعلی فرماتے ہیں من لومیرے معاملے میں دو مخض ہلاک ہول گے ایک دوست میری تعربیف میں حدے بڑھنے والا جو بیراوہ مرتبہ بتائے گاجو مجھ میں نہیں ،اورایک دشمن مفتری جےمیری عداوت اس پر باعث ہوگی کہ مجھ پرتہت اٹھائے ،من لومیں نہ تو نبی ہوں نہ مجھ پر وحی آتی ہے تو جہاں تک ہو سکے اللہ ﷺ کی اللہ اور اس کے نبی ﷺ کی سنت پر عمل کرتا ہوں تو میں جب تنہیں اطاعت الی کائلم دول تو میری فرما نبر داری تم پر لازم ہے جائے تنہیں پیند ہوخواہ نا گوار ،اوراگر معصیت کا حکم دوں میں باکوئی ،تو اللہ کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت نہیں ،اطاعت تو مشروع بات میں ہے۔ افضل الأيمان:

ابن عساكر سالم بن افي الجعد \_ راوى، فرمايا: قلت لمحمل بن الحنفية

ل المستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصحابه، دارالفكر بيروت، ١٢٣/٣ مسند احمد بن حبل مروى از على رفي الله ١ ١٠١١

ھل کان ابو بکر اول القوم اسلاما قال لا قلت فیما علا ابو بکر و سبق حتی لا یذکر احد غیر ابی بکر قال لانه کان افضلهم اسلاما حین اسلم حتی لحق بربه ایس نے امام محمد بن حقیصا جزادهٔ مولاعلی بنی الله تنائی تها محمد بن حقیصا جزادهٔ مولاعلی بنی الله تنائی تها محمد بن حقی سب سے پہلے اسلام لائے تتے ، فرمایا ند میں نے کہا پھر کس وجہ سے ابوبکر مب پر بلند و سابق ہوئے کہ ان کے سواکوئی دوسرے کا ذکر بی نہیں کرتا ، فرمایا :

اس لئے کہ وہ جب سے مسلمان ہوئے اور جب تک اپنے رب وظاف کے پاس گئان کا ایس سے افضل دہا۔

شیخین کی افضلیت:

رافضی اورخارجی نظریات:

حافظ عمر بن شعبه سيدنا امام زيد شهيدا بن امام زين العابدين ابن امام حسين شهيد

الصواعق المحرقة بحواله ابن عساكر ، الباب الثاني، مكتبه مجيديه، ملتان، ص ٥٠
 الصواعق المحرقة بحواله الدارقطني عن جندب الاسدى، مكتبه مجيديه، ملتان، ص ٥٥

کر بلاائن موااعلی مرتضی رضی الله تنائی منی سے راوی انہوں نے رافضیوں سے فرمایا: انطلقت النحوارج فبر ثبت ممن دون ابنی بکر و عمر ولم یستطیعو ا ان یقولوا فیهما شینا و انطلقت مانتم فطفرتم فوق ذلک فبر نتم منها فمن بقی فوالله ما بقی احدا لا بر ثتم منه ایر جمہ: خارجیوں نے پہل کرتو انہیں سے برات کی جوابو بکر وعمر سے بینے بین بیخی عثمان وعلی بنی الله تفاق من مرابو بکر وعمر کی شان میں کے تھانہ کہد سکے، اورا سرافضیو! یہ نے ان سے اوپر جست کی کہ خودابو بکر وعمر کے برات کر بیٹھے تو اب کون رہ گیا خدا کی فتم کوئی باتی در باجس سے تم نے تیم انہ کیا۔

رافضی کی سز ا:

وارقطنی فضیل بن مرزوق سے راوی فرمایا: قلت لعمو بن علی بن المحسین بن علی رضی الله تعالی عنهم الهیکم امام تفتوض طاعته تعرفون ذلک له من لم یعرف ذلک له فمات مات میتة جاهلیة فقال لا والله ما ذلک فینامن قال هذا فهو کاذب فقلت انهم یقولون ان هذه المنزلة کانت لعلی فینامن قال هذا فهو کاذب فقلت انهم یقولون ان هذه المنزلة کانت لعلی ثم للحسن ثم للحسین قال قاتلهم الله ویلهم ما هذا من الدین والله ما هؤلاء الا متأکلین بنا هذا مختصول ترجمہ: یمن نے امام زین العابدین کے صاحبزاد کامام باقر کے بھائی امام عربن علی سے بو چھا آپ پیل کوئی ایباامام ہے جس کی طاعت فرض ہوآپ اس کا بیتن پنچائے ہیں جو اسے بے پیچائے مرجائے جالمیت کی موت مرے فرمایا خدا کی قبارافضی تو موت مرے فرمایا خدا کی ایسان فیل ایسانیس جو ایسا کے جمونا ہے میش نے کہارافضی تو

الصواعق المحرقة بحواله الحافظ عمرين شعبه، مكتبه مجيديه ملتان، ص٥٣
 الصواعق المحرقة بحواله الدارقطني عن فضيل بن مرزوق ،الباب الثالث، مكتبه مجيديه،ملتان، ص٤٦

کہتے ہیں بیمر تبہ مولاعلی کا تھا، پھرامام حسن پھرامام حسین کوملا۔ فرمایا: اللہ رافضوں کولل کرے خرابی ہوان کے لئے کیا دین ہے خدا کی تئم بیلوگ نہیں مگر ہمارانام لے کر دنیا کمانے والے والعباد ہاملہ ﷺ۔

### نصوص ختم نبوت:

یہاں تک سو (۱۰۰) احادیث فقیر نے لکھیں اور چاہا کہ ای پر بس کرے، پھر خیال آیا کہ ذکر ہاک امیر المؤمنین علی کرم اللہ دجہ ہے دیں حدیثیں اور شامل ہوں کہ نام مبارک مولی علی کے عدد حاصل ہوں ، نظر کروں تو فیضان روح مبارک امیر المؤمنین مبارک مولی علی کے عدد حاصل ہوں ، نظر کروں تو فیضان روح مبارک امیر المؤمنین سے تذبیلات میں دیں حدیثین خو دبی گزر چکی ہیں تذبیل بعد حدیث ۲۵ یک و بعد ۳۹ سدو بعد ۳۹ یک و بعد ۴۸ و ۵۸ دولو و دبعد ۲۴ یک بیمقصود تو بوں حاصل تھا گر از انجا کہ وضع رسالہ نصوص ختم نبوت میں ہوادر ۸ ہے ۱۰۰ تک ہیں حدیثیں اس مطلب کو دوسر کے طرز سے اداکرتی تھیں لہٰذا خاص مقصود کی ہیں حدیثوں کا اضافہ بی مناسب نظر آیا کہ خوداصل مرام پر سوحد یثوں کا عدد دکامل اور اصل مرویات ایک بیویں (۱۲۰) ہوکر تین چہل حدیث کا مضل حاصل ہو۔

ارشادات انبیاء وعلائے کتب سابقہ:

حاکم سیح متدرک میں وہب بن منہ سے وہ حضر ہے مبداللہ بن عباس اور سات دیگر صحابہ کرام سے کہ سب اہل بدر سے رہی اللہ افاق منم ابھین روایت گرتے ہیں، رسول اللہ فلط فر ماتے ہیں بیشک اللہ فلے روز قیامت اور ول سے پہلے نوح ملیا اسلام والدان کی قوم کو بلا کر فر مائے گاتم نے نوح کو کیا جواب دیا وہ کہیں گے نوح نے نہ میں تیری طرف قوم کو بلا کر فر مائے گاتم نے نوح کو کیا جواب دیا وہ کہیں گے نوح نے نہ میں تیری طرف بلایا، نہ تیراکوئی حکم پنچایا، نہ کھے نصیحت کی ، نہ ہاں یا نہ کا کوئی حکم سایا، نوح مایہ اسلام والسام عرض کریں گے: دعو تھم یا رب دعاء فاشیا فی الاولین و الانحرین امة حتی

المستدرك للحاكم، كتاب التواريخ المتقدمين من الانبياء، دارالفكربيروت، ١٩٨٤، ٥٣٤.

الطریق الاول ادرنا حوله هلالین ـ ترجمه: بیرحدیث معاذی باوراس میں صریح نص بے بماری مراد پر،اور پہلے طریقہ سے ہم جوزیادتی کریں گےوہ بلالین میں ہے۔ ذریب بن برشملا کی شہادت:

سعد بن ابی وقاص السلم بن عروانساری کوتین سومها جرین وانسارک ماته تاران علوان عراق کے لئے بھیجا ، یہ قیدی اور غنیدہ تیں لے آئے تھے ، ایک پیاڑ کو دامن میں شام بوئی ، نصلہ نے اوان کی ، جب کہااللہ اکبو اللہ اکبو پہاڑ ہے آ واز آئی اورصورت ندو کھائی دی کہ کوئی کہتا ہے کبوت کبیوایا نصلہ تم نے بیری بڑائی کی اے نصلہ ا، جب کہا اشھدان لا الله الا الله جواب آیا الحلصت یا نصلہ احلاصا نصلہ! تم نے فالص تو حید کی مجب کہا اشھدان محمد ارسول اللہ آواز آئی نبی نصلہ! تم نے فالص تو حید کی مجب کہا اشھدان محمد ارسول اللہ آواز آئی نبی بعث لا نبی بعدہ ھو النذیو و ھو اللذی بشرقا به عیسیٰ بن مویم و علی راس امتہ تقوم الساعة یہ نبی ہیں کہ مجوث ہوئے ان کے بعد کوئی نبی نبیس بی ڈر سانے والے یہی ہیں جن کی بشارت ہمیں میں بن مریم ہوئے ان کے بعد کوئی نبین میں گی امت اوالے یہی ہیں جن کی بشارت ہمیں میں بن مریم کی جم السلوة والسام نے دی تھی آئیس کی امت کے سر پر قیامت قائم ہوگ ۔ جب کہا حی علی المصلوف جواب آیافویضة فوضت لے رکھا گیا دوسی لمن مشی الیہا وواظب علیہا) نماز آیک فرش ہے کہ بندوں پر رکھا گیا دوسوی لمن مشی الیہا وواظب علیہا) نماز آیک فرش ہے کہ بندوں پر رکھا گیا دوسوی لمن مشی الیہا وواظب علیہا) نماز آیک فرش ہے کہ بندوں پر رکھا گیا دیا گیا کہ نہوں کر کھا گیا

ا هكذا في السابع وفي الطويق الثاني عند البيهقي في الصلوة قال كلمة مقبولة وفي الفلاح قال البقاء لامة محمد صلى قال البقاء لامة احمد على المناه المناه

خوبی وشادمانی اس کے لئے جواس کی طرف چلے اور اس کی یابندی رکھے، جب کہا حسی على الفلاح آواز آ لَى افلح من اتاها و واظب عليها (افلح من اجاب محمد صلی اللہ بعالی علیہ وسلم ) لے مرا وکو پہنچا جوتماز کے لئے آیا اوراس پر مداومت کی ،مرا دکو پہنچا جس في مُر الله الماعت كى، جب كهاقد قامت الصلواة جواب آيا البقاء لا مة محمد منى الفائماني عليه وسلم وعلى رؤسها تقوم الساعة بقا بامت تمر الله كالم ليَّ اورائبيل كيمرول يرقيامت بوكى (جبكها الله اكبر الله اكبر لا الله الا الله آواز آئى اخلصت الاخلاص كله يا نضلة فحرم الله بها جسدك على النار ا\_ نصلہ اہم نے یورااخلاص کیا تو اللہ تعالی نے اس کے سبب تمہارابدن دوزخ پرحرام فرمادیا) نماز کے بعد نصلہ کھڑے ہوئے اور کہااے اچھے یا کیز ہ خوب کلام والے! ہم نے تمہاری بات عی تم فرشتے ہو یا کوئی سیاح یا جن مظاہر ہوکر ہم ہے بات کرو کہ ہم اللہ ﷺ اوراس کے نبی ﷺ (اور امیر المؤمنین عمر) کے مفیر ہیں واس کہنے پریہاڑے ایک بوڑھے مختص نمودار ہوئے، پیید مُو، درازرلیش،سرایک چکی کے برابر، پیید اُون کی ایک حادر اوڑ ہے ا یک باندھے، اور کہا السلام علیکم و رحمة الله، حاضرین نے جواب دیا، اور نصلہ نے یو چھااللہ تم پررتم کرے تم کون ہو؟ میں ذریب بن برثم لا ہوں بند ؤصالے عیسیٰ بن مریم عیم السلاۃ والسلام کا وصی ہوں انہوں نے میرے لئے دعا فر مانی تھی کہ میں ان کے نزول تک باقی رہوں (زادفی الطریق الثانی) (دوسرے طریقہ میں یہ زائلا ہے۔ ت) پھران ہے یو چھارسول اللہ ﷺ کہاں ہیں؟ کہاا نقال فر مایا۔اس پروہ بزرگ بشدے روئے، پھر کہاان کے بعد کون ہوا؟ کہاا بو بکر۔ وہ کہاں ہیں؟ کہاا نقال ہوا۔ کہا پھر کون ہیشا؟ کہا عمر ۔ کہاامیر إذاد الخطيب وهو البقاء لا مته صلى الله تعالى عليه وسلم ٢ ا منه (م)

ترجمه خطيب في يول زياده كها، سامت محريد كي بقاع المنظمة المن

المؤمنين عمر سے ميراسلام كہو،اور كہا كە ثبات وسدادو آسانى پرعمل ركھنے كە وقت قريب آلگا ہے، پھر علامات قرب قيامت اور بہت كلمات وعظ وحكمت كہا در غائب ہوگئے۔ جب
امير المؤمنين كوخر پنچى سعد بن الى وقاص كھنا كے نام فرمان جارى فرمايا كەخوداس پہاڑ كے
ہے جائے (اور وومليس تو انہيں مير اسلام كہتے رسول اللہ کھنا نے ہميں خبر دى تھى كەميىلى عليہ
السلاۃ والمام كا ايك وصى عراق كے اس پہاڑ ميں منزل گزين ہے) سعد ھا (چار ہزار
مباجرين وافسار كے ماتھ) اس پہاڑ كو گئے چاليس دن تفہرے ہنجا نہ اذا نيس كہيں مگر
جواب نہ علا۔ آخرواليس آئے ا

شام كے نصرانی ختم نبوت كی شهادت دیتے ہیں:

طرانی مجم کیر میں سیدنا جہر بن مطعم کے ساراوی، میں زمانہ جاہیت میں ملک شام کو تجارت کے لئے گیا تھا ملک کے ای کنارے پرامل کتاب سے ایک شخص مجھے ملا پوچھا کیا تہمارے بیبال کی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم نے کہابال، کہاتم ان کی صورت دیکھوٹو پیچان لو گے؟ میں نے کہابال، وہ ہمیں ایک مکان میں لے گیا جس میں تصاور تھیں، وہال نبی کی صورت کر بہد مجھے نظر ند آئی، اتنے میں ایک اور کتابی آ کر بولا: کس شخل میں ہو؟ ہم نے حال کہا، وہ ہمیں اپ گھر لے گیا وہاں جاتے ہی صفور پرنور بولا: کس شخل میں ہو؟ ہم نے حال کہا، وہ ہمیں اپ گھر لے گیا وہاں جاتے ہی صفور پرنور کی تصویر منیر مجھے نظر آئی اور دیکھا کہ ایک شخص صفور سے بیچھے صفور کے قدم مہارک کو گیڑے ہوئے ہیں نہی الا محان نہی الا محان نہی الا محان نہی الا محان

ل دلائل النبوة ابو نعيم، عالم الكتب بيروت، الجزء الاول ص ٢٥.٢٨ دلائل النبوة للبيهقي، باب ماجاء في قصة وصئ عيسىٰ ابن مريم عليهما السلام، المكتبة الاثريه ،لاهور، ٢٥/٥،٣٢٤ ٢٢٨

2 ﴿ عَقِيدَة خَتَامُ اللَّهُ وَالْمِا

بعدہ نبی الا هذا فانه لا نبی بعدہ و هذا النحليفة بعدہ۔ بيتک کوئی نبی ايہا نہ ہوا جس کے بعد نبی نہ ہوسوااس نبی ﷺ کے کہان کے بعد کوئی نبی بیس اور بیدوسراان کے بعد خلیفہ ہے۔اے جومیں دیکھوں تو ابو بمرصدیق کی تصویر تھی ل با دشاہ روم کے در بار میں ذکر مصطفیٰ ﷺ:

**قد پیل اوّل:** ابن عسا کربطریق قاضی معانی بن زکر پاحضرت عباده بن صامت ،اور بيهجق وابونعيم بطراق حضرت ابوامامه بإبلى حضرت جشام بن عاص سےراوي رسي الله تعالى منهم ا ہمین، جب صدیق اکبر کھٹائے نہمیں بادشاہ روم ہرقل کے پاس بھیجا اور ہم اس کے شہ نشين كنزويك يبنيج وبإل سواريال بثما كيل اوركبالا الله الا الله والله اكبو الله جانتا ے یہ کہتے ہی اس کا شذشین ایسا ملنے لگا جیسے ہوا کے جھو تکے میں کھجور ،اس نے کہلا بھیجا یہ حمہیں حق نہیں پہنچتا کہ شہروں میں اپنے دین کا اعلان کرو، پھر جمعیں بلایا ہم گئے وہ سرخ کپڑے پہنے سرخ مند پر بیٹیا تھا آس پاس ہر چیز سرخ تھی اس کے اراکین درباراس کے ساتھ تھے ہم نے سلام نہ کیااورا یک گوشے میں بیٹھ گئے وہ بنس کر بولائم آپس میں جیسا ایک دوسرے کوسلام کرتے ہو مجھے کیوں نہ کیا؟ ہم نے کہا ہم مجھے اس سلام کے قابل نہیں سمجھتے اور جس مجرے پر تو راضی ہوتا ہے وہ ہمیں روانہیں کے لئے بجالا کمیں ، پھراس نے یو چھاسب سے بڑا کلمہ تمہارے یہاں کیا ہے؟ ہم نے کہالا الله الا الله والله اکبو،خدا گواہ ہے میہ کہتے ہی بادشاہ کے بدن برلرز ہ پڑ گیا پھر آ تکھیں کھول کرغورے ہمیں دیکھااور کہا یمی وہ کلمہ ہے جوتم نے میرے شاختین کے نیچے امر تے وفت کہا تھا؟ ہم نے کہا ہاں ،کہا جب اپنے گھروں میں اے کہتے ہوتو کیا تمہاری چھتیں بھی اس طرح کا بیٹ لگتی ہیں؟ ہم نے

لِ المعجم الكبير، حديث ١٥٣٤، المكتبة الفيصلية،بيروت، ٢٥/٢،

دلائل النبوة ابو تعيم، عالم الكتب،بيروت، ٩/١

کہاخدا کی قتم بیتو ہم نے پہیں ویکھااوراس میں خدا کی کوئی حکمت ہے، بولا تجی بات خوب ہوتی ہے ن لوخدا کی قتم مجھے آ رزوقتی کہ کاش میرا آ دھا ملک نکل جا تا اورتم یہ کلمہ جس چیز کے ماہی کہتے وہ کرزنے لگتی۔ہم نے کہا یہ کیوں؟ کہایوں ہوتا تو کام آسان تھااوراس وقت لائق نظا کہ بدزازلہ شان نبوت ہے نہ ہو بلکہ کوئی انسانی شعیدہ ہوا۔ (یعنی اللہ تعالی ایسے معجزات ہر وفت نطا ہزئییں فرما تا بلکہ عالم اسباب میں شان نبوت کوبھی غالبًا مجرائے عادت کے مطابق رکھتا ہے) ولو جعلنہ ملکا لجعلنہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون (الترآن اکریمه)) از جمه: اگر جم فرشتے کو نبی بناتے تو مرد ہی بناتے اور اس کو وہی لباس پہناتے جومر دلوگ مینے ہیں۔والہذاا نبیاء ملیم اصلاۃ والملام کے جہادوں میں بھی جنگ دو سردارول كامضمون ربتا ب الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا و ننال منه ع رواہ الشیعان عن ابی سفیان ﷺ (جارے اور ان کے درمیان جنگ بھی وہ کامیاب اور مجھی ہم کامیاب ہوتے ہیں،اس کوسیخین نے ابوسفیان ﷺ ہےروایت کیا۔ت) للبذا جب ابوسفیان ﷺ نے ہرقل کوخر دی کہاڑائی میں جم بھی ان پر غالب آتے ہیں ہرقل نے کہا ہذہ ایة النبوة سے بی ثبوت کی نشانی ہے رواہ البزار و ابونعیم عن دحیة الكلبي عظم (اس بزاراورالوقيم في دحيكلبي عظم عروايت كيارت)

إدلائل النبوة للبيهقي، باب ما وجد من صورة نبينا محمد، دارالكب العلميه، بيروت، ١ /٣٨٦.٨٤ جامع الاحاديث بحواله ابن عساكر عن المعافى عن عبادة بن الصامت، حليث ١٥٦٣١ دارالقكر،بيروت، ٢٢/٢٠

ع محی الخاری، باب کیف کان بد والوی وقد می کتب خانه و کراچی واال

کشف الاستار عن زوائد البزار باب فیما کان عند اهل الکتاب من علامات نبوته،
 موسسته الرساله، بیروت، ۱۱۷/۳

#### تصرف اولهاءاور مظلوميت حسين

یہ بات بادر کھنے کی ہے کہ بعض جہال ضعیف الایمان اس پرشک کرنے لگتے ہیں،اوراسی قبیل ہے ہے جامل وہا بیوں کااعتراض کداولیاءا گرانلد تعالیٰ کی طرف ہے کچھ قدرت رکھتے توامام حسین ﷺ کیوں ایس مظلومی کے ساتھ شہید ہوجاتے ،ایک اشارے میں بزید پلید کے نشکر کو کیوں نہ غارت فر مادیا۔ مگر پیر عنبا نہیں جانتے کہ ان کی قدرت جو انہیں ان کے رب نے عطافر مائی رضا وشلیم وعبدیت کے ساتھ ہے نہ کہ معاذ اللہ جباری و سرکشی وخودسری کے ساتھ مقوض بادشاہ مصر نے حاطب بن الی ہلتعہ ﷺ امتحانا یو جھا کہ جب تم انہیں نبی کہتے ہوتو انہوں نے وعا کر کے اپنی قوم کو کیوں نہ ہلاک فر مادیا جب انہوں نے ان کا شہر مکہ چیٹر ایا تھا، حاطب ﷺ نے فرمایا: کیا توعیسیٰ علیہ اصلاۃ والماء م کورسول نہیں ما متاانہوں نے دعا کر کے اپنی قوم کو کیوں نہ ہلاک کر دیا جب انہوں نے انہیں پکڑ ااور سولي دينے كااراده كيا تھا؟ مقوس بولا:انت حكسية جسآء من عند حكيم ليتم حكيم بوکہ حکیم کامل ﷺ کے باس سے آئے،رواہ البیہ ہی عن حاطب ﷺ (اس کو<sup>بیم</sup> قی نے حاطب ﷺ ہےروایت کیا۔ت) خیر بیتو فائندہ زائندہ تھا، حدیث سابق کی طرف عود کریں۔

# ہرقل کے پاس انبیاء کی تصاوریہ:

 تصور تھی،مرد فراخ چٹم بزرگ سرین کہ ایسے خوبصورت بدن میں ایسی لمبی گردن مجھی نہ دیکھی تھی سرکے بال نہایت کثیر ( بےریش دو گیسوغایت حسن و جمال میں ) ہرقل بولا : انہیں پچاہتے ہو؟ ہم نے کہا: نہ، کہا: یہ آ دم ہیں اللہ پھر وہ تصویر رکھ کر دوسرا خانہ کھولا ،اس میں ے ایک سیاہ ریشم کا کپڑا نکالا ،اس میں خوب گورے رنگ کی تصویر تھی ،مرد بسیار موئے سر ما نندموے قبطیاں ،فراخ چثم ،کشادہ سینہ، بزرگ سر (آ تکھیں سرخ ، داڑھی خوبصورت) یو چھا: انہیں جانبے ہو؟ ہم نے کہا: نہ، کہا بیانوح ہیں اٹھیا۔ پھراے رکھ کراور خانہ کھولا، اس میں ہے حربر سبز کالکرا ٹکالا اس میں نہایت گورے رنگ کی ایک تصویر تھی ،مردخوب چبرہ، خوش چھم، دراز بنی ( کشاوہ بیشانی )،رخسارے سے ہوئے، سر پرنشان پیری، ریش مبارک سپیدنورانی،تصومر کی پیرخالت ہے کہ گویا جان رکھتی ہے،سانس لے رہی ہے(مسکرا ر ہی ہے ) کہا: ان ہے واقف ہو؟ ہم نے کہا: ند، کہا: بیدابراہیم ہیں الفیلا ۔ پھراہے رکھ کر ایک اور خانہ کھولا، اس میں ہے سبز ریشم کا پارچہ نکالا، اے جو ہم نظر کریں تو محمد ﷺ کی تصویر منیرتھی، بولا: انہیں پہیانتے ہو؟ ہم رونے ملکے اور کہا: یہ محدرسول اللہ ﷺ ہیں، وہ بولا: تہمیں اپنے دین کی قتم پیر مجمد (ﷺ) ہیں؟ ہم نے کہا ماں ہمیں اپنے دین کی قتم پیر حضور اکرم کی تصویریاک ہے گویا ہم حضور کوحالت حیات دنیوی میں دیکھ رہے ہیں،اے منتے ہی وه الجيل مِرْا بِحواس ہوگيا سيدها ڪھڙا ہوا پھر بينھ گيا دير تک دم بخو در ہا پھر ہماري طرف نظر الله الربولا: اما انه اخر البيوت ولكني عجلته لا نظر ما عند كم إ. غنة بويان سب خانوں کے بعد تھا مگر میں نے جلدی کر کے دکھایا کہ دیکھوں تنہا ہے یاس اس باب میں کیا ہے، یعنیٰ اگرتر تیب وار دکھا تا آتا تو اختال تھا کہ تصویر حضرت کیے کے بعد دکھانے ہر

إجامع الاحاديث بحواله ابن عساكر عن معافى عن عبادة بن السامت حديث ١٣١ه ١٥ ، دارانفكريروت ١٣/٢٠ دلائل النبوة للييهقى باب ماوجد فى صورة النبى على ، دارالكتب العلميد ، بيروت ا/ ٣٨٨،٨٨ تم خواه نخواه كهددوكديه بهارے بى كى تصوير باس لئے بيس فرت تيب قطع كر كا ہے بيش كياكدا كريدوى بى موعود بين تو ضرور يجپان او گ، بحمد الله تعالى ايبابى بوا، اور يبى د كيدكراس حرمان نصيب كول بين دروا تھا كدعواس جاتے رہا تھا بيخادم بخو در باروالله متم نوره ولو كوه الكفرون ٥ (التران التريم ٨/١١) والحمد مله رب العلمين ٥ (الترآن التريم ١/١) (الله تعالى النے تورکوتام فرمائيگا اگر چه كافرنا البندكرين والحمد مله دب العلمين ٥ - دت

جارا مطلب توبحمد الله تعالى يبين بورا بوكياك بيفاندسب خانول ك بعد ہے،اس کے بعد حدیث میں اور انبیاء میں اصلاۃ والسام کی تصاویر کریمہ کا ذکر ہے، حلیہ ہائے منورہ پر اطلاع مسلمین کے لئے اس کا خلاصہ بھی مناسب، بیبال تک کہ دونوں حديثين متفق تنمين، ترجمه مختصر آحديث عياده بن صامت ﷺ كا تقا، جولفظ حديث بشام ﷺ ہے بر ھائے خطوط ہلالی میں تھے،اب حدیث مشام اتم وازیدے کہاس میں یا نج انبياءلوط والخق ويعقوب واساعيل ويوسف طيبم السلاة والسلام كاذكر شريف زائد بالبذااس ے اخذ کریں، اور جومضمون حدیث عبارہ کھی میں زائد ہو اے خطوط ہلالی میں بڑھا کیں۔فرماتے ہیں پھراس نے ایک اور خانہ کھولا ،حرمیر سیاہ پر ایک تصویر گندی رنگ سانولی نکالی (مگر حدیث عبادہ میں گورا رنگ ہے) مردم غول مو بخت گھونگر والے بال، آ تکھیں جانب باطن مائل، تیزنظر،ترش رودانت، باہم چر ہے،ونٹ،سمٹاجیے کوئی حالت غضب میں ہو۔ہم ہے کہا: انہیں پہچانتے ہو؟ بیمویٰ ملیالسلاۃ ٹاللام میں اوران کے پہلو میں ایک اورتصوریتی ،صورت ان ہے ملتی مگر سر پرخوب تیل پڑا ہوا ، پیشانی کشادہ ، پتلیاں جانب بنی مائل (سرمبارک مدوّرگول)، کہا: انہیں جانتے ہو؟ یہ ہارون الفقہ میں۔ پھراور خانہ کھول کرحربر سپیدیرایک تصویر تکالی،مرد گندم گوں،سر کے بال سید ھے،قد میاہ، چبر پ ے آ خار خضب نمایاں ، کہا: بدلوط علیہ السلاۃ والسلام بیں ، پھر حرمیر سپید بر ایک تصویر تکالی ، گورا

رنگ جس میں سرخی مسلکتی ، ناک او مجی ، رخسارے ملکے ، چیرہ خوبصورت ، کہا یہ اسحاق ملیہ انسلاقہ والعلام بين، پر حر مريبيد يرايك تصوير نكالي، صورت صورت الحق مليه السلوة والعلام كي مشاية هي مگر لب درين برايك تل تها، كها: به يعقوب مله اصلاة والنام بين ، پهر حرمير سياه برايك تصوير تكالى ، رنگ گورا، چیره حسین، ناک بلند، قامت خوبصورت، چبرے پرنور درخشاں اور اس میں آ ثار خثوع نمایاں، رنگ میں سرخی کی جھلک تاباں، کہا: یہ تبہارے نبی ﷺ کے جد کریم اساعیل علیدالسلوة والسام بین، پر حربر سبید برایک تصویر نکالی که صورت آ دم علیدالسلوة والسلام = مشابه تنمی، چېره گویا آفناب تعا، کها په یوسف مایه اصلاه دالهام بین، پهر حربر سپید پر ایک تصویر نکالی سرخ رنگ، باریک ساقیں، آئکھیں کم کھلی ہوئی اجیسے کی کوروشی میں چوندھ لگے، پیٹ انجرا ہوا، قدمیانہ، تلوار حمالک گئے، مگر حدیث عبادہ میں اس کے عوض یوں ہے حربر ببزیر گوری تصویر جس کے عضوعضو سے نز اگت و دلکشی ٹیکتی ،ساق وسرین خوب گول ،کہا: بید داؤر علیەالسلاۃ والبلام ہیں۔ پھر حربر سپید ہر ایک تصویر لکالی، فربیسرین، یا وَں میں طول ، کھوڑے ہر سوار (جس کے ہرطرف ہر گئے تھے گردن دلی ہوئی، پشت کوتاہ، گورارنگ ) کہا: پہسلیمان علیہ السلاۃ والسلام میں ( اور میہ میر دار گھوڑ اجس کی ہر جانب میں ہوا ہے کہ انہیں اٹھائے ہوئے ہے) پھر حریر سیاہ پر ایک گوری تصویر نکالی ،مر د جوان ، داڑھی نہایت سیاہ ،سر کے بال کثیر ، چېره خوبصورت ( آ ککميل حسين ، اعضاء متناسب ) کباله: پيمپني بن مريم مليهاالسلاة والسلام میں۔ ہم نے کہا: بیصوریں تیرے ماس کہاں ہے آئیں۔ ہمیں یفین ہے کہ بیضرور سجی تصاور میں کہ ہم نے اپنے نبی علی کی تصور کریم کے مطابق مائی ۔ کہا ہ اوم علیا انسازہ والمان نے اپنے رب ﷺ سعرض کی تھی کہ میری اولا دے انبیاء مجھے دکھادے جن ہوا: تعالی نے لِ قائدہ: پنتیں جلیل حدیث طویل جس کا خلاصہ انتشار کے ساتھ تین ورق میں بیان ہوا ہوجہ داملہ تعالیٰ سیج

لے فائدہ: بیلیس جیس حدیث طویل بس کا خلاصہ اختصار کے ساتھ دین ورق میں بیان ہوا **بحصد اللہ تعالی** سیخ ہے امام حافظ تمادالدین بن کثیر المام خاتم الحقاظ سیوطی نے فرمایاحد احدیث جیدالا سنادور جالہ ثقات ۱۲منہ ان پر تصاویرا نبیاء اتارین که مغرب میس کے پاس خزائد آدم طیہ الساؤۃ واسلام بیل تھیں، 
ذوالقر نبین نے وہاں سے نکال کر دانیال النظافیٰ الاورین (انہوں نے پارچہ ہائے تریر پر
اتارین کہ یہ بعینبا وہی چلی آتی ہیں) س لوخدا کی فتم جھے آرزوتھی کاش میرانفس تزک
سلطنت کو گوادا کرتا اور میں مرتے وم تک تم میں کسی ایسے کا بندہ بنیا جو غلاموں کے ساتھ 
نہایت بخت برتا کو رکھتا (گر کیا کروں نفس راضی نہیں ہوتا) پھر ہمیں عمدہ جا کزے دے کہ 
رخصت کیا (اور جارے ساتھ آ دی کر کے سرحد اسلام تک پہنچادیا) ہم نے آ کرصد یق 
طی سے حال عرض کیا ہوں دی کر کے سرحد اسلام تک پہنچادیا) ہم نے آ کرصد یق 
گرفینہ سے حال عرض کیا ہوں دی کر کے سرحد اسلام تک پہنچادیا) ہم نے آ کرصد یق 
گرفینہ سے حال عرض کیا ہوں دی کر کے سرحد اسلام تک پہنچادیا) کا بھلا جا ہتا وہ ایسا ہی 
کرتا ، ہمیں رسول اللہ کھی نے خر دی کہ یہ اور میبودی اینے بہاں محمد کی افعت پاتے 
کرتا ، ہمیں رسول اللہ کھی نے خر دی کہ یہ اور میبودی اپنے بہاں محمد کیا گونست پاتے

مقوقس کے در ہار میں فریان نبوی:

قد بیل دوم: امام واقد ی اور ابوالقاسم بن عبد الحکم فتوح مصر بیل بطریق ابان بن صالح راوی جب حاطب بن ابی بلنعه رفید فر مان افتدی فی کے کرمتونس فصر انی بادشاه مصر و اسکندرید کے پاس تشریف لے گئے ، اس نے ان سے دریافت کیا کہ محمد فی سابت کی طرف بلاتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا: تو حید و نماز ، فجگا نہ وروز کا رمضان و تج و فائے عہد۔ پھر اس نے حضور کا حلید ہو چھا ، انہوں نے باختصار بیان کیا ، وہ ابولا : قد بقیت اشیاء لم تذکر ہا فی عینیه حصرة قلت ما تفارقه و بین کتفیه خاتم النبوة النے ابھی اور با تیں باقی رہیں کہ تم نے نہ بیان کیں ان کے آئے مول میں سرخ ڈور سے ہیں کہ کم کسی وقت با تیں باقی رہیں کہ تم نے نہ بیان کیں ان کے آئے محمول میں سرخ ڈور سے ہیں کہ کم کسی وقت

ل درمنثور بحواله ابي يعلى وابن عساكر ،تحت آيه سبخن الذي، منشورات مكتبة آية الله العظمي، قم ايران، ١٣٨/٣

المطالب العالية بحواله ابي يعلى، حديث ٢٨٤ ٣، دار الباز مكة المكرمة، ٢٠٢/٣

جدا ہوتے ہوں اور ان کے دونوں شانوں کے نی مہر نبوت ہے۔ پھر حضور اقد ک اور صفات کریمہ بیان کر کے بولا: قد کنت اعلم ان نبیا قد بقی وقد کنت اظن مخرجه بالشام، وهناک کانت تخویج الانبیاء قبله فاراه قد خرج فی ارض العرب فی ارض جهد وبؤس والقبط لا تطاوعنی علی اتباعه وسیظهر علی البلاد ایجے بقینا معلوم تھا کہ ایک نی باتی ہاور بجھ گمان تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوگا کہ الگلاد ایجے بقینا معلوم تھا کہ ایک نی باتی ہاور بجھ گمان تھا کہ وہ شام طہور قرایا ہوں کے انہوں نے عرب میں طہور قرایا ہوت میں میری نہ مانیں گے عظم ور قرایا ہوت میں میری نہ مانیں گے عقریب وہ ان شہروں برنا ہوں برنا ہیں گے۔

#### 🔾 تتمهُ حديث

ابوالقاسم نے بطریق ہشام ہی آخق وغیر داورا بن سعد نے طبقات میں بطریق محمد بن عربی واقد ان کے شیوخ سے روایت کیا کہ مقوش نے حضور اقدس کے اوای مضمون کی عرضی کھی کہ: قدعلمت ان نبیا بقی و کنت اظن اند یخوج بالشام وقد اکومتک دسولک وبعثت الیک بھدیدہ می جمد بھی یفین تھا کہ ایک نبی باقی ہا اور میرے گان میں وہ شام سے ظہور کرتا اور میں نے حضور کے قاصد کا اعز از کیا اور حضور کے لئے نذر رحاضر کرتا ہوں۔

### عبدالثدبن سلام كاوا قعدايمان

تذييل سوم: يهيق ولاكل من حطرت عبدالله بن ملام الله عدادى،

فرح الزرقاني على المواهب بحواله واقدى وابن عبدالحكيم، المقصد الثاني، الفصل
 الثالث، دار المعرفة، بيروت، ٣٥٠/٣

٢ الطبقات الكبرى، ذكر بعثته رسول الله ﷺ الع، دارصادر، بيروت، ٢٧٠/١

جب میں نے رسول اللہ ﷺ کا چرجیا سااورحضور کےصفت و نام و ہیات اور جن جن باتوں كى ہم حضور كے لئے ۔ تو قع كرر بے تصب بيجيان ليں تو ميں نے خاموش كے ساتھ اسے دل میں رکھا یہاں تک کہ حضور اقدی ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے مجھے خبر رونق افروزی سینچی میں نے تکبیر کہی میری چھو پھی بولی: اگرتم موٹ بن عمران ملیانسلاۃ والسلام کا آنا سفتے تو اس سے زیادہ کیا کرتے؟ میں نے کہا:ا ہے پھوپھی! خدا کی شم وہ مویٰ بن عمران کے بھائی ہیں جس بات بر موی بھیجے گئے تھے ای پر بی بھی مبعوث ہوئے ہیں، وہ بولی بیا ابن انھی اهو النبي الذي كنا نحير به انه يبعث مع بعث الساعة، قلت لها نعم إلرجم :اے میرے بھتیج! کیا یہ وہ نبی ہیں جن کی ہم خبر دیئے جاتے تھے کہ وہ قیامت کے ساتھ مبعوث ہوں گے؟ میں کہا بغیم لان کے (الدیث)خطیب وابن عسا کر حضرت عبداللہ بن عباس ر بنی الله تعالی منها سے راوی رسول الله ﷺ فرماتے ہیں: انا احمد و محمد و الحاشر والمقفى و الخاتم إرجمه: بين احمر جول اور محد اورتمام جهان كوحشر دين والا، اورسب انبیاء کے چھیے آئے والا ،اور نبوت ختم فرمائے والا ﷺ۔ *جرت حفرت عماس:* 

ابو یعلی وطبرانی و شاشی وابوقیم فضائل الصحابه میں اور ابن عسا کروا بن النجار حضرت مہل بن سعد ﷺ موصولاً اور دویانی وابن عسا کرفت بن شہاب زہری ہے مرسلاً راوی حضرت عباس بن عبدالمطلب رشی اللہ تعالیٰ نهام نبی ﷺ نے حضورا قدس ﷺ کی بارگاہ میں ( مکدمعظمد ہے ) عرضی حاضر کی کہ مجھے اذین عطا ہوتو ہجرت کر کے (مدید بنظیبہ ) حاضر

ع تاريخ بغداد لخطيب ،ترجمه ا • ٢٥ احدين محماله وطي ، دارالكناب العربي ، بيروت ، ٩٩/٥٠

ہوں۔اس کے جواب میں حضور پرنور ﷺ نے بیفر مان نافذ فر مایا یا عم اقم مکانک الذی انت فید، فان الله یختم بک الهجرة کما ختم بی النبوة اِاے پچا! المینان سے رہوکہ تم جرت میں خاتم المہاج ین ہونے والے ہو، جس طرح میں نبوت میں خاتم النبیان ہوں ﷺ۔

المام اجل فقيه محدث ابوالليث سرقندي "منبيهه الغافلين" مين فرمات مين: حدثنا ابوبكر محمد بن احمد ثنا ابو عمران ثنا عبدالرحمن ثنا داؤد ثنا عباد بن الكثير عن عبد خير عن على بن ابى طالب على رترجمه: بميس الوكرم بن احمد ان کوابوعمران ان کوعبدالرجمل ان کودا و دان وان کوعباد بن کثیران کوعبدخیر ہے انہوں نے حضرت على مرتضى على عبيان كيا لحبك سورة اذا جاء نصر الله حضور اقدى على كرض وصال شریف میں نازل ہوئی حضور فورا برا آید ہوئے پنجشنبہ کا دن تھا،منبر پرجلوس فرمایا، بلال الله كوظم ديا كرمدين مين نداكر دو الوكوار مول الله الله الله الله عن عنف جلو "بيآ واز سنتي بي سب جھوٹے بڑے جمع ہوئے ،گھر وں کے درواڑے ویسے ہی کھلے جھوڑ دیئے یہاں تک کہ کنواریاں بردوں سے ہا ہرنگل آئیں ، حدید کہ مجد شریف حاضرین برتنگ ہوئی ، اور حضور اقدی ﷺ فرمارے میں اوراینے بچھلوں کے لئے جگدوسیع کرو،اینے بچھلوں کے لئے جگہ وسيع كرو\_ پيرحضور ﷺ منبر پر قيام فر ما كرحمه و ثنائة البي بجالائة انبياءكرام پيم اصلاة والبلام يرورووجيجي، پحرارشاو بوازانا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم العربي الحومي المكي لا نبي بعدى ٢ إلحديث، هذا معتصر من محر بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم عربی صاحب حرم محترم ومکہ معظمہ ہوں ،میرے بعد کوئی نبی نہیں ،الدیت بنا مختر۔

ل تَهَدُّ يَبِ تَارِئُ وَشُلِّ اللَّبِيرِ، ذكر من اسمه عباس، دار احياء التراث العربي، بيروت، ٢٣٥/٤ ع تنبيه الغافلين، باب الرفق، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ٢٣٧

#### مدينه طيبه مين حضور كي تشريف آوري:

الله الله الله الله الله وه دن تقا كهدين طيب مين حضور پرنور الله كاتشريف آورى كى دهوم به الله الله الله الله عن خريم بين ، خوشى وشاد مانى به كه درود يوار به بين و آسان مين خير مقدم كى صدائين گونځ ربى بين ، خوشى وشاد مانى به كه درود يوار ي ي پيلى پراتى به مدين كايك ايك بچكا دمكتا چره انار دانه به ورباب ، با چيس كهلى جاتى بين ول بين ول بين كل كا بين ول بين كرسينوں مين تبائ كاك كا بين ، ول بين كرسينوں مين تبائ كاك كا دركا بقعه بنا ب، پرده نشين كور ب كه جماح جيم برس ربا ب فرش سے عرش تك كا نور كا بقعه بنا ب، پرده نشين كوارياں شوق ديدار مجوب كردگاريس كاتى بوئى بابر آئى بين كه:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع بم پر فإند كل آيا وداع كى گھائيوں سے وجب الشكر علينا ما دعالله داع ل بم پرخداكا شرواجب بے بب تك دياما كلئے والا دعاماتے

بن النجار كى لڑكيال كويے كويے محوِنغه سرائى بين كيد

نحن جوادٍ من بنی النجادِ جم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں یا حبذامحمد من جارع اےنجاراوا محمدﷺ کیمااجھا ہماریہ ہے۔

ایک دن آج بکاس مجوب کی رخصت ب مجلس آخری وصیت ب، مجمع تو

عَقِيدَةُ خَتِلِمُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

290

إلمواهب اللدنية، الهجرة الى المدينة متى انشد طلع البدر، المكتب الاسلامي،بيروت، ٣١٣/١ المواهب اللدنية، الهجرة الى المدينة متى انشد طلع البدر، المكتب الاسلامي، بيروت، ٣١٣/١

آج بھی وہی ہے، بچوں سے بوڑھوں تک ،مردوں سے پردہ نشینوں تک سب کا ہجوم ہے،

ندائے بلال عنتے ہی چھوٹے بڑے سینوں سے دل کی طرح بے تابانہ نکلے ہیں، شہر بجرنے
مکانوں کے درواز سے کھلے چھوڑ وئے ہیں، دل کمھلائے چپرے مرجھائے دن کی روشی
دیسی پڑگاگہ آفتا ہے جہاں تا ہی ودائ نزدیک ہے، آسان پڑمردہ، زمین افسر دہ، جدھر
دیمھوسنائے کا عالم اتنا اڑ دھام اور ہوکا مقام ، آخری نگاہیں اس محبوب کے روئے حق نما

تک کس حسرت وہا کی کے ساتھ جاتی اور ضعف نومیدی سے ہلکان ہوکر بیخو دانہ قدموں پر
گرجاتی ہیں، فرط ادب ہے لب بندگر دل کے دھوئیس سے بیصد ابلند

( میں اپنے و کھنے والوں کے لئے سیاہ تھا اپس اندھا کیا گیا آ پکوو کھنے والے کو، اپس جو

فعمی علیک الناظر فعلیک کنت احاذرل كنت السواد لناظري

من شاء بعدك فليمت

چاہے آپ کے بعد ماردے، پس آپ پر ہی جگر وساتھا کہ مجھے بچالیں گے۔ت) انٹریم میں اور سے کرنا ہو کس ای فافل سے بندا اور کی کس ک

اللہ کامحبوب، امت کا دائی کس پیار کی نظر ہے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھااور محبت بھرے دل سے انہیں حافظ حقیق کے سپر دکر رہا ہے، شان رہت کوان کی جدائی کاغم بھی ہےاور فوج فوج امنڈ تے ہوئے آنے کی خوشی بھی کہ محنت ٹھکانے لگی، جس خدمت کوملک العرش نے بھیجا تھا باحسن الوجوہ انجام کو پنجی ۔

نوح کی ساڑھے نوسو برس وہ بخت مشقت اور صرف پیچاس شخصوں کو ہدایت، یہاں بیس (۴۰) تیس (۴۰) ہی سال میں بھداللہ بیدروز افزوں کثرت، کنیز وغلام جوق جوق آرہے ہیں، جگہ بار ہار ننگ ہوجاتی ہے دفعہ دفعہ ارشاد ہوتا ہے آنے والوں کو جگہ دو، آنے

االمواهب اللدنية المقصد العاشر ،الفصل الاول (وثاء) المكتب الاسلامي، بيروت، ٥٥٣/٣

والوں کوجگہ دو، اس عام دعوت پر جب یہ مجمع ہولیا ہے سلطان عالم نے منبرا کرم پر قیام کیا ہے، بعد حمد وصلوٰۃ اپنے نسب و نام وقوم و مقام و فضائل عظام کا بیان ارشاد ہوا ہے، مسلمانو! خدارا ایجر مجلس میلا داور کیا ہے، وہی دعوت عام، وہی مجمع تام، وہی منبر و قیام، وہی بیان فضائل سیدالا نام ملیدہ آرا استوۃ والمام مجلس میلا واور کس شئے کا نام، مگرنجدی صاحبوں کو ذکر محبوب مٹائے ہے کام و دہنا المرحمن المستعان و به الاعتصام و علیه التحلان کیوب مٹائے ہے کام و دہنا المرحمن المستعان و به الاعتصام و علیه التحلان (ہمارارب رحمٰن مرد گائے ہوں اور ای ذات سے مضبوطی اور ای پراعتماد ۔ ت

المواهب اللدنية بحواله ابن عساكر عن ابي منظور، مقصد رابع، فصل اول، المكتب الاسلامي بيروت ۵۵۴/۲ حديث ابي منظور ونحوه عن معاذ باختصار غير انه ذكر مكان الاباء ثلثة اخوة واسمه مكان يزيد عمر وقال كلنا ركبنا الانبياء انا اصغرهم وكنت لك إن الحديث قلت و لا عليك من دندنة العلامة ابن الجوزي كعادته عليه و لا من تحامل ابن دحية على حديث الضب المارسابقا فليس فيهما ما ينكر شرعاً ولا في سندهما كذاب ولا وضاع ولا متهم به فاني ياتهما الوضع وهذا امام الشان العسقلاني قد اقتصرفي حديث ابي منظور على تضعيفه وله شاهد من حديث معاذكما ترى لا جرم ان قال الزرقاني نهايته الضعف لا الوضع ع، وقال هو والقسطلاني في حديث الضب (معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم فيها ها هو ابلغ من هذا وليس فيه ما ينكر شر عا خصوصا و قدرواه الاثمة) الحافظ الكبار كابن عدى وتلميذه الحاكم و تلميذه البيهقي وهو لايروي موضوعا والدارقطني وناهيك به (فنها يته الضعف لاالوضع) كما زعم كيف ولحديث ابن عمر طريق اخر ليس فيه السلمي رواه ابو نعيم وورد مثله من حديث عائشة وابي هريرة عند غير هما إاه قلت وقد اور دكلا الحديثين الامام خاتم الحفاظ في الخصائص

ا دلائل النبوة لايي نعيم، الفصل الثاني والعشرون، عالم الكتب، بيروت، ص ١٣٨
ع شرح الزرقاني على المواهب اللدنية مقصد رابع، فصل اول، حليث الضب، دار المعرفة
پيروت، ١٣٨/٥

٣ المواهب اللدنيه مقصد رابع، فصل اول، حديث الضب، المكتب الاسلامي، بيروت، ٥٥٥/٢ مرح الزرقاني على المواهب اللدنيه مقصد رابع، فصل اول، حديث الضب، دار المعرفة بيروت، ٥/٠٥/٥

الكبري وقد قال في خطبتها نزهته عن الاخبار الموضوعة وما يرد اها، قلت وعزو الزرقاني حديث الضب لا بن عمر تبع فيه الماتن اعنى الامام القسطلاني صاحب المواهب وسبقهما الد ميرى في حيوة الحيوان الكبرى لكن الذي رأيت في الخصائص الكبري والجامع الكبير للامام الجليل الجلال السيوطي هو عزوه لاميرالمؤمنين عمر راك كما قدمت وقد اورده في الجامع في مسند عمر فزيادة لفظ الابن اما وقع سهوا اويكون الحديث من طريق ابن عمر عن عمر رضي الديماني عنهما فيصح العزو الى كل وان كان الاولى ذكرا لمنتهى ويحتمل على بُعد عن كل منهما فاذن يكون مرويا عن ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والله تعالى اعلم. ترجمہ:بیابومنظور کی حدیث ہےاورای کی مثل حضرت معاذ ہے بطریق اختصار مروی ہے گر انہوں نے آباء کی جگہ تین بھائیوں کا اور پزید کی جگہ نام عمر ذکر کیا اور اس نے کہا ہم سب میر انبیاء طبم الدام سوار ہوئے جبکہ میں سب سے چھوٹا مول اور میں آ ب کے لئے مول، الديث رقلت (مير) كہتا ہول) علامه ابن جوزي كالاعتراض جبيها كداس كى عاوت بے تجفير معنز ہیں ،اور نہ ہی ابن دحیہ کی سوسار ہے متعلق گزشتہ حدیث پر جسارت مختبے مصر ہے ،ان دونوں حدیثوں میں شرعی طور بر کوئی قابل انکار چیز نہیں اور نہ ہی ان کی سندوں میں کوئی كذاب اور وضاع اورمتهم راوي ہے تو ان حدیثوں كا موضوع ہونا كہاں ہے ہوا جبكہ امام عسقلانی نے ابومنظور کی حدیث کوضعیف کہنے براقتصار کیا حالاتکہ اس حدیث کا شاہد حضرت معاذ کی حدیث ہے جبیہا کہ آ ہے و کیور ہے ای بناپر علامہ زر قانی نے قرمایا زیادہ سے زیادہ بیضعیف ہے موضوع نہیں ہے، اور انہوں نے اور امام قسطلانی نے بھی سوسار والی حدیث إلخصائص الكبرئ، مقدمته المؤلف، دار الكتب الحديثيه، بيروت، ١/٨

کے متعلق فرمایا کہ حضور ملیہ اصلاۃ والسلام کے معجزات میں تو اس سے بڑھ کر واقعات ہیں جبکہ اس حدیث میں شرعی طور بر قابل ا تکار چیز بھی نہیں ،خصوصاً جبکہ اس کو بڑے ائمہ حفاظ جیسے ابن عدی ،ان کے شاگر دامام حاکم اوران کے شاگر دامام پیچی نے روایت کیا ہو،امام پیچی تو موضوع روایت ذکرنہیں کرتے، اس کو دارقطنی نے روایت کیا ان کی سندتو تھے کافی ہے تو زیادہ سے زلیادہ پیرحدیث ضعیف ہو عتی ہے موضوع نہیں ہے جبیبا کہ بعض نے خیال کیا، موضوع کیے کہا جائے جبکہ ابن عمر کی حدیث دوسرے طریقہ ہے بھی مروی ہے جس میں سلمٰی مذکورنہیں اس طریق کوابونعیم نے روایت کیا اور حضرت عا نشدصد یقنہ اور ابو ہر مرہ ہے 🕮 ے اس کی مثل دونوں کے غیرے وار دے اھ قلت (میں کہتا ہوں) ان دونوں حدیثوں کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبری میں ذکر فر مایا حالا تکہ انہوں نے اس کتاب کے خطبه میں فرمایا ہے میں نے اس کتاب کوموضوع اور مردودروایات سے دور رکھا ہے اس قلت ( میں کہتا ہوں ) زرقانی کا سوسار والی حدیث کوابن عمر رہنی الدُتعالیٰ عنبا کی طرف منسوب کرنا ماتن بیعنی مصنف مواہب امام قسطلا نی گی پیروی ہے جبکہ ان دونوں سے قبل علامہ دمیری نے حیوۃ الحیوان میں اس کوذکر کیا لیکن میں نے امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبری اور جامع کبیر میں دیکھاانہوں نے اس کوامیر المؤمنین عمر فاروق ﷺ کی طرف منسوب کیا ہے جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، انہوں نے اے اپنی جامع میں حضرت عمر ﷺ کے مند میں ذکر فر مایا، تو ''ابن'' کا لفظ مہوا لکھا گیا ہے یا پھر ابن عمر کے ذر لیع حضرت عمر رضی الله تعالی منها ہے مروی ہے لہذا دونوں حضرات کی طرف نسبت درست ہے،اگر چینتهی راوی بعنی عمر ﷺ کی طرف منسوب کرنا اولی ہے اور بعیدا حیال کے طور پر دونوں حضرات ہے متعقل روایت بھی ہوسکتی ہے تو یوں چھ صحابہ سے بیرحدیث مروکی ہوگی۔ (والله تعالى اللم ) ـ ت

#### جَلُ اللَّهُ عَدُقًا

# ميرے بعد کوئی نبی نہیں

سعید بن ابی منصور و امام احمد و ابن مردویه حضرت ابواطفیل عظیه سے راوی رسول اللہ عظیم فرماتے ہیں: لا نبو ق بعدی الا المبشر ات الرؤیا الصالحة الرجمہ :

میرے بعد نبوت نبیں گر بشارتیں ہیں ایجے خواب۔ احمد وخطیب اور ببیتی شعب الایمان میں اس کے قریب ام المؤمنین صدیقہ رضی الد تھا ہے راوی رسول اللہ عظیم فرماتے ہیں: لا یبقی بعدی من النبو ق شنی الالمبشر ات الرؤیا الصالحة یو اها العبد او تری له تا ترجمہ: میرے بعد نبوت سے یکی باتی ندرے گا گر بشارتیں، اچھا خواب کہ بندہ آپ و کھے یااس کے لئے دوسرے کودکھا یا جائے۔

میں کرڈ آپ و کیھے یااس کے لئے دوسرے کودکھا یا جائے۔

میں کرڈ آپ:

ابوبرابن الى شيبه مصنف من عبيد بن عمر وليشى اورطبر الى كبير مين تعيم بن مسعود رض الدنها الله الله الله في فرمات إلى الا تقوم الساعة حتى يخوج اللهون كذّا با كلهم يزعم انه نبى ذاد من عبيد قبل يوم القيامة - ترجمه: قيامت قائم نه بوگ يبال تك كداس سے پہلے ميں كذاب تكليل جرا يك اپ آ پ و نبى كبتا بو عبيد نے اس پر "قبل يوم القيامة" وزائد كيا اقول وانما الحونا هما الى التذيبل بحلاف اس پر "قبل يوم القيامة" وزائد كيا ـ اقول وانما الحونا هما الى التذيبل بحلاف

اِمستد امام احمد بن حنبل، حديث ابي الطفيل الله دار الفكو بيروت، ٢٥٣/٥ مجمع الزوائد، كتاب التعبير، دار الكتاب، بيروت، ٢٣/٤

ع مندامام احمد بن عنبل، حدیث سنّده عائش صدیقه رسنی الله تعالی عنبا ، داراففکرییروت ، ۱۲۹/۶۳ تاریخ بغداد کخطیب ،تر جمه ۳ ۵۸۳ ،عبدالغالب بن جعفر ، دارالکتاب ،العربی ،بیروت ،۱۱/ ۱۴۰

ح مصنف ابن ابی شیبه، کتاب الفتن حدیث ۱ ۹۳۱، ادارة القرآن والعلوم الاسلامیه، کراچی ۱۵-۰/۱۵

حقيدة خفالنبوقا إسار

عين اللفظ المتقدم في الحديث الثاني والستين لان في تتمه ان من قال فافعلوا به كذاوكذا وهذا العموم انما تم لا جل ختم النبوة اذلوجاز ان يكون بعده و صلى الله تعالى عليه وسلم نبى صادق لما ساع الامر المذكور بالعموم وان كان يأتي ايضا ثلثون او الوف من الكذابين بل كان يجب اقسامة أمارة تميزا الصادق من الكاذب والامر بالايقاع بمن هو كاذب منهم لا غير كما لا يخفي والى الله المشتكي من ضعفنا في هذه الزمان الكثير فجاره القليل انصاره الغالب كفاره البين عواره وقد ظهر الأن بعض هؤلاء الدجالين الكذابين فلوارادالله باحدهم شيئا يطيروا بالمسلم والمسلم انما حدّث فانا لله وانا اليه رجعون لكن الاحتراس كان اسلم للمسلم وانفى للفساد فاحببنا الاقتصار على القدر المراد والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الأبالله العلى العظيم\_اقول (شركبتا بمول) ان دونوں حدیثوں کوہم نے تذبیل کے آخر میل فکر کیا برخلاف اس کے جو باسٹھویں حدیث میں پہلے گزرا عین لفظ اس کے کیونکداس کے آخر میں یوں ہے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرےاہے یہ بیکرو۔اورجوبھی ایسادعویٰ کرےاس ہے یوں کرو'' بیموم ختم نبوت کے لئے ہی تام ہوسکتا ہے کیونکداگرآ ہے ﷺ کے بعد کسی نبی کا آنا جائز ہوتا تو پھریہ عام علم ا پیےلوگ تمیں ہوں یا ہزاروں ہوں سب کوشامل نہ ہوتا بلکہ پھر سے اور جھوٹے نبی کی تمیز میں کوئی انتیازی علامت بیان کر کے 'نیہ بیکرنے'' کا حکم ان میں سے صرف کا ذبین کے لئے ہوتا ہرایک کے لئے نہ ہوتا، جیسا کہ ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی اس زبانہ میں ہمیں اینے کزور ہونے کی شکایت ہے بیرزمانہ جس میں فجار کی کثرت، مددگاروں کی قات، کافروں کا غلبہاور کج روی عام ہے جبکہ اب بعض ایسے کذاب دخیال لوگ ظاہر ہوئے ہیں،

عَقِيدَة خَتُمُ النُّوقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اگرایسے دجالوں کو اللہ تعالی کے ارادہ سے پہے ہوگیا تو اس کومسلمانوں کی طرف منسوب کیا جائے گا کہ انہوں نے الی حدیث بیان کی جس پر بیا پھی ہوا ہم اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں اور اس کی طرف ہمارا لوثنا ہے تاہم مسلمانوں کو اپنی حفاظت مناسب ہے اور فساد کو دفع کرنا زیادہ بہتر ہے تو اس لئے صرف مراد کو بیان کرنا ہی اپند کیا ہے ، اور اللہ تعالیٰ بی سے مدداور اس پر تو کل ہے لا حول و لا قوق الا باللہ العلی العظیم۔ (ت) علی بمنز لہ ہارون ہیں :

خطیب، حنزت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم ﷺ سے راوی رسول الله ﷺ نے قربایا:انما علی مِنّی بمنزلة هارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی ل ترجمہ علی مجھ ہے ایسا ہے جبیبا موٹی کے مارون ( کہ بھائی بھی اور نائب بھی ) مگر میرے بعد کوئی میں نہیں۔امام احمد مناقب امیر المؤمنین علی میں مختصراً، اور بغوی وطبرانی اپنی معاجیم، باور دی معرفت، ابن عدى كامل، ابواحمه حاكم كنى ميل بطريق امام بخارى، ابن عساكر تاريخ ميس سب زید بن ابی اوفی ﷺ ہے حدیث طویل میں راوی و هذا حدیث احمد (بیحدیث احمر ہے۔ت) جب حضور سیدعالم ﷺ نے باہم صحابہ کرام رض اللہ تعالی منم میں بھائی جارہ کیا امیر المؤمنین مولی علی ترمانند تعانی و جہنے عرض کی : میری جان نکل گئی اور چیژوٹوٹ گئی ، بیدو مکھ كر حضور ﷺ نے اسحاب كے ساتھ كيا جو مير ب ساتھ نہ كيا ہدا كر مجھ سے كى ناراضى كے سبب بت تو حضور بى كے لئے منانا اور عزت بـ رسول الله ﷺ نے فرمایا والله ي بعثني بالحق ما اخرتك الا لنفسي وانت منّى بمنزلة هارون من موسيّ غیر اند لا نبی بعدی ایشم اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا میں نے تہمیں خاص

29 ﴿ عَقِيدٌة خَتَمُ النَّهُ وَا

ل تاريخ بغداد للخطيب، ترجمه ٢٠٠٣، الحسن بن يزيد، دار الكتاب العربي، بيروت، ٢٥٣/٤

اپنے لئے رکھ چھوڑا ہے تم مجھ ہے ایسے ہوجیسے ہارون موی سے گرید کہمیرے بعد کوئی نبی نہیں تم میرے بعد کوئی نبی نہیں تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ امیر المؤمنین نے عرض کی: مجھے حضور سے کیا میراث لیا گیا ﴿ فَرَمَایا: جَوَا گُلَّا اَمْدِ الْمُومِنِينَ نِے عرض کی: انہیں کیا ملی تھی ؟ فرمایا: خدا کی کتاب اور نبی کی سنت، اور تم میرے ساتھ جنت میں میری صاحبز ادی کے ساتھ میرے کی میں ہو گے اور تم میرے بھائی اور فیق ہوں۔

الاسلام الفارسي،
 السمه سلمان، ترجمه سلمان بن الاسلام الفارسي،
 دار احياء التراث، العربي بيروت، ۳/۲،

فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل، حديث ١٠٥٥، موسسة الرساله، بيروت، ١٣٨.٣٩/٢ ( .. ) في نسخة كنز العمال المطبوعة عن عبدالله بن عقبل عن ابيه عن جده عقبل وهو خطاء وصوابه عبدالله بن محمد بن عقبل، عبدالله تابعي صدوق من رجال الاربعة ما خلا النساني قال الذهبي حديثه في موتبة الحسن وابوه تابعي مقبول رجال ابن ماجة ١١ منه (م) كنز العمال كمطبوع أنه شن عبدالله بن عقبل ابن ماجة ١١ منه اورسي كنز العمال كمطبوع أنه شن عبدالله بن عقبل ابن وابد ماجداوران كرداد أغيل بداوى جبدية طاب اورسي عبدالله بن تحديث على بي مبدالله تا بي جبرالله بن تحديث على مرتبه على بادران كرداد العمى تا ابني اورمتول ١٠١٠ ماجد كرداد الول على كرداد الول عن الله المرتبول ١٠١٠ ماجد الراول عن شرائل كرداد الله الله المرتبول ١٠١٠ ماجد كرداد الول عن الله المرتبول ١٠١٠ ماجد كرداد الول عن شرائل كرداد الله المرتبول ١٠١٠ ماجد كرداد الول عن شرائل الله المرتبول ١١٠٠ ماجد كرداد الول عن شرائل الله المرتبول ١٠١٠ ماجد كرداد الول عن شرائل الله المرتبول ١١٠٠ ماجد كرداد الول عن الله المرتبول ١٠١٠ ماجد كرداد الول عن الله الله كرداد الله كله كله كله كله كرداد الله كرداد الله كله كرداد الله كله كرداد الله كرداد الله كله كرداد الله كرداد الله كرداد الله كرداد الله كرداد الله كرداد الله كله كرداد الله ك

منی ہمنزلہ ھارون من موسیٰ غیر انی لانبی بعدی لے ترجمہ:تم اے بلی! مجھ سے ایسے ہوجیے موکل سے ہارون مگر یہ کہ میرے بعد نبی نبیل ﷺ۔

الحمد بلد تین چہل حدیث کا عددتو کامل ہوا جن میں چورای ۸۴ حدیثیں مرفوع مسلم اور سر ہے اتذہبات علاوہ ، پہلے گزری تھیں سات سال بیجیل میں بڑھیں ،ان ستر ہ میں بھی پاٹھی مرفوع تھیں تو جملہ مرفوعات یعنی وہ حدیثیں جوخود حضور پر نور خاتم النہین کھی اسلم علی ہو خود حضور کے ارشاد و تقریر کی طرف منتی ہیں نوای ۸۹ ہو کیں البذا چاہا کہ ایک حدیث مرفوع اور شامل ہو کہ تو ہے ۹۰ احادیث مرفوع کا عدد کامل ہو نیز ان اللہ و تو بعب الموتو (اللہ واحد ہے ورواحد کو پہند کرتا ہے۔ ت) کافضل حاصل ہو۔ میں آخری نی اور میر کی امت آخری امت ہے:

بیبیق سنن پیس دخرت این دال جنی کی سے حدیث طویل رویا پیس راوی جس کا خلاصہ بیہ کر رسول اللہ کی اللہ بعد تمان کی پاؤل بدلنے سے پہلے سر بار سبحان اللہ و بحمدہ و استغفر اللہ ان اللہ کان تو آبا پڑھتے پھر فرمات بیسر و کسات سوووں کے برابر ہیں فرائے بیسر و کسات سوووں کے برابر ہیں فرائے فرے جو ایک دان ہیں سات سوووں کے دایر میں فرائے کے مات سونیکیال کم از کم دس ہم من جاء بالحسنة فله عشوا امثالها، تو بیسر کلے سات سونیکیال ہوئے اور ہر نیکی کم از کم ایک بدی کو کوکرتی ہے۔ ان الحسنات ید هین السیال، تواس

3 ﴿ عَلَيْدُةُ خَلِمُ النَّبُولَا ا

اكتز العمال بحواله ابن عساكر عن عبدالله بن عقيل حديث ١٦ ٣٣٣،موسستة الرسالة،بيروت، ١ ١/٩/١

<sup>(</sup> ب ) بعد حدیث ۱۱۰ تذبیل اول دو حدیث عماده بن صاحت و بشام بن عاص، وتذبیل دوم دو جدیث حاطب وثبیوخ واقدی، وتذبیل سوم حدیث ابن سلام و بعد حدیث سااد و حدیث عبید وقعیم رشی اند تعالی منهم ۱۲ منه ( م )

کے پڑھنے والے کے لئے نیکیاں ہی غالب رہیں گی مگروہ کہ دن میں سات سوگناہ ہے زياده كرے اورايا انخت بى يے خير ہوگاو حسبنا اللہ و نعم الو كيل \_ پھراوگول كى طرف مندكر كے تشريف ركھتے اور اچھاخواب حضور كوخوش آتا دريافت فرماتے كى نے كچھ ديكھا ہے؟ ابن ذمل نے عرض کی : یارسول اللہ امیں نے ایک خواب دیکھا ہے فیر مایا: بھلائی یاؤ اور برائی ہے بچوجمیں اچھااور جارے وشمنوں پر پر ا، رب العالمین کے لئے ساری خوبیاں ہیں خواب بیان گرو۔ انہوں نے عرض کی: میں نے ویکھا کہ سب لوگ ایک وسیع نرم بے نبایت رائے پر چ شارع عام میں چل رہے ہیں نا گہاں اس راہ کے لیوں پرخوبصورت سبز ه زارنظر آیا که ایسانجهی نید یکها تفااس کالهلها تا سبز ه چیک ریا ہے، شادانی کایانی فیک ریا ے، اس میں برقتم کی گھاس ہے، پہلا ہجوم آیا، جب اس سبزہ زار پر پہنچے تکبیر کہی اور سواریاں سید ھے راتے برڈالے چلے گئے ادھرادھراصلانہ پھرے، پھراس مرغز ارکی طرف کچھالتفات نہ کیا، پھر دوسرابلہ آیا کہ پہلوں ہے کئی گناز اند تھا، سبزہ زار پر پہنچ تلبیر کہی راہ یر چلے مگر کوئی اس چرا گاہ میں چرانے بھی انگااور کس نے چلتے میں ایک مُٹھا لے لیا، پھر روانہ ہوئے ، پھر عام اژ دھام آیا، جب بیسبز ہ زار پر مہنچ کلبیر کبی اور بولے بیمنزل سب ے اچھی ہے بیا دھرادھر پڑ گئے میں ماجراد کی کرسیدھاراہ داہ پڑلیا، جب سبز ہ زارے گزر گیا تو دیکھا کہ سات زینے کا ایک منبر ہے اور حضوراس کے سب سے او نیجے در ہے برجلوہ فرما ہیں ،حضور کے آ گے ایک سال خور دلاغرنا قدے حضوراس کے چھے تشریف لے جاتے ہیں سیدعالم ﷺ نے فرمایا وہ راہ نرم ووسعے وہ مدایت ہے جس پر میں تمہیں لایا اورتم اس پر قائم ہواوروہ سبز ہ زارد نیااوراس کے بیش کی تازگی ہے میں اور میرے سحابات چلے گئے کہ دنیا ے اصلاً علاقد ندر کھانداہے ہم ہے تعلق ہواند ہم نے اسے جابانداس نے ہمیں جایا پھر دوسرا جوم ہمارے بعد آیا وہ ہم ہے گئی گنا زیادہ ہے،ان میں ہے کسی نے چرایا کسی نے

حَقِيدَة خَالِلْبُوةِ احِلاً)

گھاس کامُنٹھالیااور خجات یا گئے ، پھر بڑا ہجوم آیاوہ سبزہ زار میں دہنے بائمیں بڑ گئے توانا مللہ و انَّا اليه راجعون ٥ اورا \_ ابن زمل! تم الحجيمي راه ير چلَّتے ربو گے يبال تک كه مجھ \_ ملو اوروہ سات زینے کامنبرجس کے درجہاعلیٰ پر مجھے دیکھا یہ جہان ہے اس کی عمرسات ہزار برس كى ــــــاه ( مين الحجر بزار مين بول و امّا ناقة التبي رأيت و رأيتنبي اتبعها فهي الساعة علينا تقوم لا نبى بعدى ولا أمة بعد أمتى اوروه ناقد ش ك يجي مجه جاتاد یکھا قیامت ہے ہمارے ہی زمانے میں آئے گی ، ندمیرے بعد کوئی نبی ندمیری امت کے اِعدکوئی امت اِسلی اللہ تعالی علیک وعلی امتک اجمعین وہارک وسلم و اخر دعوانا ان الحمدالله رب العلمين - تيجيل جميل

بحمدالله ہیں (۲۰)ا حادیث علویہ کےعلاوہ خاص مقصود محمود ختم نبوت پریدایک سو ا یک اوا حدیثیں میں اور مع تذبیلات ایک سواٹھارہ ۱۱۸ جن میں نوے ۹۰ مرفوع ہیں اور ان کےرواۃ واصحاب اکہترا کے۔

گياره تابعي صحابه وتابعين جن ميں سرف گياره

ارامام اجل محدياقر ۲ په سعد بن ثابت ۱۷\_عام شعبی ۳۔اینشیاب زبری ٢ يطاء بن زياد ۵۔عبداللہ بن ابی البذیل ے۔ابوقلا یہ ۸\_کعب احمار 9\_مجاهد مکی •المُثِرِين لعب قرقط اا\_وہب بن منبہ

إ كنز العمال بحواله البيهقي، حديث ١٨ • ٣٢٠، موسسته الرسالة، بيروت، ١٥/١٥ المتا ١٥٢ ١٥٢ المعجم الكيبر حديث ١٣٦ ٨، عن ابن زمل الجهني، المكتبته الفيصلية،بيروت،١٢/٨ و٣٩٧

ا كاون محابه: بإ قي سائھ صحابي از ان جمله ا كاون صحابه خاص اصول مرويات ميں : ۱۳۰-ابوامامه بابلی ۱۲\_انی بن کعب ۴ ارانس بن ما لک ۱۵\_اساء بنت عمیس 21- بلال مؤ ذن ۱۷\_براء بن عازب ۱۸ ـ ثوبان مولی رمول الله ﷺ 9ا\_جابر بن سمره ۲۱\_جبير بن مطعم ۲۰ ـ جابر بن عبدالله ۲۴\_حیش بن جناده ۲۳\_حذيفه بن اسيد ٢٢ ـ حذيقه بن اليمان ۲۵\_حسان بن ثابت ٢٧ ـ حويصه بن مسعود 27-1466 ۲۹\_زياد بن لبيد ۲۸\_ابن زمل ٣١ ـ زيد بن الي او في ٣٠\_زيد بن ارقم ۳۳\_سعید بن زید ٣٢ \_سعد بن الي وقاص ۳۵\_سلمان فاری ۱۳۴- ابوسعید خدری مع المالمؤمنين امسلمه ٣٦\_سېل بن سعد ٣٨\_ابولطفيل عامر بن ربيعه 9س عامر بن ربيعه الا\_عبداللدين عمر م<sup>14</sup> عبدالله بنعباس ٣٢ \_عبدالرحمٰن بن غنم ۳۳ \_عدی بن ربیعه ۴۴ پر باض بن سار به ۴۵ \_عصمه بن ما لک يه عقيل بن الي طالب ٢ ٧٠ \_عقيد بن عامر ۴۹\_اميرالمؤمنينعمر ۴/۸ \_اميرالمؤمنين على

جَلَّ اللَّهُ عَدُقًا

۵۰ عوف بن ما لک انجعی ۵۱\_ام المؤمنين صديقته ۵۳ ما لک بن حویرث ۵۲ ام کرز ۴ ۵ ـ ما لک بن سنان والدانی سعید خدری ۵۵\_محمد بن عدى بن ربيعه ۵۲\_معاذبن جبل ۵۷\_امیرمعاویه ۵۹\_این ام مکتوم ۵۸ مغیره بن شعبه ۲۰\_ابومنظور ۲۱\_ابوموی اشعری 71-1676 اورنو صحانی تذبیلات میں ۳۴\_عبداللدابن الي اوفيل ١٣ - حاطب بن الى بلتعد ۲۲\_عبدالله بن سلام ۲۵\_عبدالله بن زبير ٧٤ \_عبدالله بن عمرو بن عاص ۲۸ \_عباده بن صامت

> ا 2- بشام بن عاص رض الله تعالی منم اجعین . ختم نبوت مرد یو بندی عقید د:

٩٩ \_عبيد بن عمر وليثي

ان احادیث کثیرہ وافرہ شہیرہ متواترہ میں صرف گیارہ حدیثیں وہ ہیں جن میں فقط نبوت کا انہیں الفاظ موجودہ قرآن عظیم ہے ذکر ہے جن میں آج کل کے بعض طبقال قاسان کفروصلال نے تحریف معنوی کی اور معاذ اللہ حضور کے بعد اور نبوتوں کی نیوجہانے کو خاتم سے معنی نبوت بالڈ ات لی یعنی معنی خاتم النہیان صرف اس قدر ہیں کہ حضور اقد سے اللہ ات ہیں اور انہیاء نبی ہالعرض ، ہاتی زمانے میں تمام انہیاء کے بعد ہوتا حضور کے بعد اور کی کونبوت ملنی ممتنع ہونا یہ معنی ختم نبوت نہیں اور صاف کھے دیا کہ حضور کے بعد ہوتا کے جد ہوتا کے بعد ہوتا ہے جس کی کو

عَقِيدُة خَلَمُ النَّوْةِ اجلاً)

💚 ه ۲۰ انعیم بن مسعود

نبوت مل جائے تو ختم نبوت کے اصلاً منافی نہیں اس کے رسالۂ عنلالت مقالہ کا خلاصۂ عبارت بیہ ہے:

قاسم نا نوتوي كاعقيده:

عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا ہایں معنی ہے کہ آپ سب میں آخر
ہی ہیں مگراالی جہم پرروش کہ تقدم یا تا گرز مانی میں بالذات کچونسیات نہیں پر مقام مدح
میں ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا کیونگر سیح ہوسکتا بلکہ موصوف بالعرض کا قصہ
موصوف بالذات پر ختم ہوجاتا ہے ای طور پر رسول اللہ ﷺ کی خاتمیت کوتصور فرما ہے
آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور نبی موصوف بالعرض ایں معنی جو میں نے عرض
کیا آپ کا خاتم ہونا انبیا ہے گزشتہ ہی کی نبیت خاص نہ ہوگا بلکہ بالفرض آپ کے زمانے
میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے بلکہ اگر بالفرض
بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی ہیدا ہوتو خاتمیت محمدی میں پھیفرق نہ آ ہے گا چہ جا تیکہ آپ کے معاصر کی اور زمین میں باای زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے اے ملتقطاً

مسلمانواد يكهااس ملعون نا پاك شيطاني قول في تم نبوت كي يسى جر كات دى، فاتميت محد بيلى ساجها السلاة والتي كدوه تا ويل گرئى كه خاتميت خود بى ختم كردى صاف لكره ديا كراگر حضور خاتم الا نعياء مايه ويليم افتل الصلوة والعاك زمال بين بلكه حضور كه بعد بحى كوئى بي بيدا بهوتو ختم نبوت كي بجه منافى نبيس الله الله جس كفر ملعون كي موجد كوخود قرآن عظيم كا وخاتم النبيين فرمانا نافع نه بهوا كلما قال تعالى (جبيها كه الله تعالى في فرمايا يرجمه): وفتاتم النبيين فرمانا نافع نه بهوا كلما قال تعالى (جبيها كه الله تعالى في فرمايا يرجمه): وننزل من القران ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لا يزيد الظلمين الأ خساد ان (القرآن الرئم عاد) الارت بين جم اس قرآن سے وه چيز كه مسلمانوں كيلئے شفاء و حساد ان (القرآن الله معلومة داد الاشاعة كرا تى سي ۱۳۵۸

بحدير الناسء مطبوعة دارالاضاعت تراين عن ١١٥١٥

ورحمت ہے اور ظالموں کو اس سے پہتے نہیں بڑھتا سوا زیان کے۔اسے احادیث میں خاتم النہیین فرمانا کیا کام دے سکتا ہے فبای حدیث بعدہ یو منون (الرآن انگریم 4/4/اقرآن کے بعداورکون کی حدیث پرایمان لائیں گے۔

صحابه وكرام اورختم نبوت:

فظیر عقراد المول القدر نے ان احادیث کثیر و میں صرف گیار ہ حدیثیں ایس تکھیں جن میں تنہاختم نبوت کا ذکر ہے باتی نوے ۹۰ احادیث اور اکثر تذبیلات، ان پرعلاوہ سو ۱۰۰ سے زائد حدیثیں وہی جمع کیس کہ بالتصریح حضور کا ای معنی پرخاتم ہونا بتارہی ہیں جے وہ گراہ ضال عوام کا خیال جانتا ہے اور اس میں نبی ﷺ کے لئے کوئی تعریف نہیں مانتا ہے ابد کرام وتا بعین عظام کے ارشا وات گرتذبیلوں میں گزرے، مثلاً:

ا۔امیرالمؤمنین عمرﷺ نے عرض کی کہاللہ تعالیٰ نے حضور کوسب انبیاء کے بعد بھیجا۔

٢ ـ انس ﷺ كا قول تمهارے بى آخرالا نبياء ہيں ۔

٣ يعبدالله بن ابي اوفي ﷺ كاارشاد كهان كے بعد كوئي نبي نبيس ـ

سم۔امام ہا قریکھ کا قول کہوہ سب انبیاء کے بعد تھیجے گئے۔

انہیں تو میگراہ کب ہے گا کہ وہ ای و سوسة المحناس میں ساف پیخود بھی بتایا گیا ہے کہ وہ سلف صالح کے خلاف چلا ہے اورار کاعذر یوں پیش کیا کہ:

اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقصان آ گیااور کسی طفل نا دال نے کوئی ٹھرکانے کی ہات کہد دی تو کیاو عظیم الشان ہو گیا''

مگرة تكهيس كھول كرخودمجررسول الله خاتم أنبيين ﷺ كى متواتر حديثين و يكھئے كه:

ا بیں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نی نہیں۔

۲\_میں سب انبیا میں آخر نبی ہوں۔

س\_میں تمام انبیاء کے بعد آیا۔

ہم۔ جمیں پھیلے ہیں۔

۵۔ میں سب پیغمبروں کے بعد بھیجا گیا۔

۲ ۔ قصر نبوت میں جوایک اینٹ کی جگہ تھی مجھ سے کامل کی گئی۔

ے۔ میں آخرالانبیاء ہوں۔

۸\_میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

٩ ـ رسالت ونبوت منقطع ہوگئی اب ندکوئی رسول ہوگا نہ نبی ۔

•ا۔ نبوت میں ہےاب کھیندر ہاسواا چھے خواب کے۔

اا\_مير \_ بعد كوئي نبي ہوتا تؤ عمر ہوتا۔

۱۲\_میرے بعد دخیال کڈ اب ادعا کے نبوت کریں گے۔

١٣ ـ ميں خاتم النهين ہوں ميرے بعد کوئی مي ميں۔

۱۴۔ ندمیری امت کے بعد کوئی امت۔

ادھر علمائے کتب سابقہ (پ) اللہ و رسل ﷺ بلیم اللهم ارشادات من سن کر

شها دات ا دا کری گے کہ:

ا۔احمہ ﷺ خاتم النميين موں گان كے بعدكوئي ني نبيں۔

۲\_ائلےسوا کوئی نبی ہاقی نہیں۔

(م) نیز تذبیلات میں مقوقس کی ووحدیثیں گزریں کہ ایک نبی یاتی تھے وہ عرب میں ظاہر بوئے ، ہرقل کی دو حدیثیں کہ بیفاند آخرالیوت تھا،عبداللہ بن سلام کی حدیث کہ وہ قیامت کے ساتھ مبعوث ہوئے ، ایک حبر کا قول کہ وہ امت آخرہ کے تبی بیں بلکہ جبریل مایہ السلوۃ والسلام کی عرض کہ حضورسب تیفیبروں سے زمانے بیس متاخر بیں۔ (م)

المنافق المالية المنافقة المالية المالية المالية

٣۔وہ آخرالا نبیاء ہیں۔

ادهرملانكه دانبيا بيبم اسوة والسلامي صدائيس آ ربي إن كه:

مهروه پسین پنجبرال میں۔

۵\_وه آخر مرسلان میں۔

خود حضرت عزت عزت عزته، سارشادات جانفز اودلنواز آرم میں که:

۲\_محمد بی اوّل وآخر ہے۔

ے۔اس کی امت مرتب میں سب ہے آگلی اور زمانے میں سب ہے بچھلی۔

٨ ـ وه سب انبياء كے چھيے آيا۔

٩۔اےمحبوب!میں نے تخبے آخرانگیین کیا۔

•ا۔اےمحبوب!میں نے تحقیے سب انبیاء سے پہلے بنایااورسب کے بعد بھیجا۔

اا فِي آخرالانبياء ۽ ﷺ۔

حدیث سیدعالم ﷺ کما ہے چھا! جس طرح اللہ تعالی نے جھے پر نبوت فتم کی تم پر بھرت کوفتم فرمائے گا، جیسے میں خاتم النوبین ہوں تم خاتم المہاجرین ہوگے۔شایدوہ گمراہ یہاں بھی کہد دے کہ تمام مہاجرین کرام مہاجر بالعرض تھے حضرت عہاس مہاجر بالذات ہوئے۔ایک اور حدیث اللی جل وعلا کہ میں ان کی کتاب پر کتابوں کوفتم کرونگا اور ان کے دین وشر ایعت پر ادیان شرائع کو۔

اوگراوااب بیهال بھی کبردے کراوردین وین بالعرض سے بیوین دین بالذات ہے گرہ بیہ ہے توریت و آجیل و اور اللہ تعالی کے کام بالعرض سے قرآن کام بالذات ہے گرہ بیہ کد: من لم یجعل اللہ لمه نورا فیما لله من نور ۱۵ (الرآن اللہ به الایمان و الضلال الله العفو و العافیۃ و نعو ذ به من الحور بعد الکور و الکفر بعد الایمان و الضلال بعد الهدی و لا حول و لا قوق الا باللہ العلی العظیم وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد اخر الممرسلین و خاتم النبیین واله و صحبه اجمعین، و الحمد فرب العلمین ۔ جس کے لئے اللہ تعالی فورند بنائے تواس کے لئے کوئی نورنیس، ہم اللہ تعالی ہے معافی اور عافیت کے طبرگاری بیں، اور ہم سنور نے کے بعد بحر نے اور ایمان اللہ تعالی کے صوب اللہ تعالی کی صلواتیں ہمارے آتا و مولی محمد کر سنور نے کے بعد بحر کے اور ایمان کے بعد کر ابی ہو باند وظیم ہے، اللہ تعالی کی صلواتیں ہمارے آتا و مولی محمد کر سنور کے اللہ تعالی کی صلواتیں ہمارے آتا و مولی محمد کر سنور اللہ تعالی کی صلواتیں ہمارے آتا و مولی محمد کر سنور اللہ تعالی کی صلواتیں ہمارے آتا و مولی محمد کر سنور اللہ تعالی کی صلواتیں ہمارے آتا و مولی محمد کر سنور اللہ تعالی کی صلواتیں ہمارے آتا و مولی محمد کر سنور اللہ تعالی کی صلواتیں ہمارے آتا و مولی محمد کا خری ہیں اور آپ کی سب آل و اصحاب پر و والحمد فدرب العلمين۔ (ت)

د يو بندى اورشيعه عقا ئد مين مما ثلت:

الحمد لله كه بيان البيمنطني كو پهنچا اور حق كا وضوح ذرودًاعلى كورا حاديث متواتر ه سے اصل مقصد بعنی حضورا قدس ﷺ كا خاتم النهين اور اہلبيت كرام كا نبوت ورسالت سے بِعلاق ہونا تو ہروجہ تو از قطعی خود ہی روش و آشکارا ہوا اور اس کے ساتھ طا گفہ تالفہ وہا ہیہ قاسمیہ کو خاتم النہ بین کو بہ معنی آخر النہ بین نہ مانا، اور حضورا قدس کے احداور نبی ہونے کے ختم نہوت میں نقصان نہ جانا اس کے گفر خفی و نفاق جلی کا بھی بفضلہ تعالمی خوب اظہار ہوا اور ساتھ گئے رافضوں ل کے چھوٹے بھائی حضرات تفضیلیہ کی بھی شامت آئی، اسد الغالب کی بارگاہ ہے اس ۸۰ کوڑوں کی سزا پائی، ان چھوٹے مبتدعوں کا رد یبال محض عبوا واسطر ادا نہ کور ورنہ ان کے ابطال مشرب صلال سے قرآن عظیم واحادیث مرفوعہ واقوال اہلیت و سحاجہ وارشادات امیر المؤمنین علی مرتضی واولیائے کرام وعلمائے اعلام و دائل شرعیہ اصلیہ وفرعیہ کے وفتر معمور جس کی تفصیل جلیل وحقیق جزیل فقیر نفراللہ تھالی لدگ کتاب 'مطلع القصوین فی المافلة سبقة العصوین'' ۱۲۹۷ھ میں مسطور ہے۔ مشکر ان ختم نبوت برعامائے اسلام کی گرفت:

اب بنو فیقد تعالی تکفیر مشکران ختم نبوت میں بعض نصوص ائمہ کرام لکھ کر بقیدسوال کی طرف عنان گردانی منظور۔ علامہ تو رپشتی :

(نص ۱) امام علامه شهاب الدین فضل الله بن جسین تورپیشتی حفی معتمد فی المعتقد میں فرماتے ہیں : بحد الله ایں مسئلہ در اسلامیان روشن قرازان ست که آفرا بکشف و بیان حاجت نه افتداما ایں مقدار از قرآن از ترس آس یا دکردیم که مبادا زندیقے جالج رادرشج انداز دوبسیار باشد کہ ظاہر نیار ندکردن وبدیں طریقها پائے در نهند که خدائے تعالی برجمہ چیز قادرست کے قدرت اورامنکر نیست اما چوں خدائے تعالی از چیز ہے خبر دہدکہ چنیں خواصد بودن یا نخواہد بودن جزچناں نباشد کہ خدائے تعالی از ان خبر دہدو خدائے تعالی خبر دادکہ بعداز وے نبی دیگر نباشد و منکرایں سئلہ کے تواند بودکہ اصلا در نبوت اومعتقد نبا

شد که اگر برسالت اومعتر ف بودے ومراوز ہر چه از ال خبر دادے صاوق دانستے وہمال حجت ما کداز طریق توانز رسالت او پیش مابدال درست شده است این نیز درست شد که وے بان پسیں پیغیبران ست درزمان اوو تا قیامت بعد از وے بیج نبی نباشد و ہر کہ دریں بہ شک ست دلرآ ں نیز بہ شک ست وآ تکس کہ گوید کہ بعداز وے نبی دیگر بودیا ہست باخوامد بود وآئلس كرگومله كه امكان دار د كه باشد كافرست انبست شرط درتی ایمان بخاتم انبیا و محمه مصطفى المنتقل بمحملة الله تعالى بيرمئله مسلمانول ميں روثن تر ہے كدا ہے بيان ووضاحت کی حاجت کیا ہے لیکن قرآن ہے کچھاس لئے بیان کردہے ہیں کد کسی زندیق کے لئے کسی جامل کوشبہ میں مبتلا کرنے کا خطرہ ندرے بسااوقات کھلی بات کے بجائے یوں فریب دیتے ہیں کہاللہ ہر چیز پر قا در ہے کو گیا اس کی قدرت کا اٹکارٹیس کرسکتالیکن جب اللہ تعالی کسی چیز کے متعلق خبر دے دے کہا ہے ہوگی یا نہ ہوگی ،تو اس کا خلاف نبیس ہوسکتا کیونکہ اللہ تعالی ای ے خبر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے گذاش کے بعد دوسرا نبی نہ ہوگا ،اس بات کامنکر وہی ہوسکتا ہے جوسرے سے نبوت کامنکر ہوگا جو شخص آپ کی رسالت کامعتر ف ہوگا وہ آپ ﷺ کی بیان کردہ ہر خبر کونتے جانے گاجن دلائل ہے آپ کی رسالت کا ثبوت بطریق تو اتر ہمارے لئے درست ہاس طرح میرسی درست ثابت ہے کہ تمام انبیاء میرمالیام کے بعد آپ کے زمانہ میں اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا جو آپ کی اس بات میں شک کرے گاوہ آپ کی رسالت میں شک کرے گا، جوشخص کے آپ ﷺ کے بعد دوسرا نبی تھایا ہے یا ہوگا اور جوشخص کیے کئی نبی کے آنے کا امکان ہے وہ کا فرے یہی خاتم الانبیاء محمظ می ایمان کی شرط برت)

] معتمد في المعتقد (فارسى)

امام ابن جرمکی:

(نص ٣٠٦) اما م ابن جركی شافعی خیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم الی حدید العمان میں فرماتے ہیں۔ تنبأ فی ذمنه کے رجل قال امهلونی حتی اتی معلامة فقال من طلب منه علامة كفر لانه بطلبه ذلك مكذب لقول النبی صلی الله تعلامة فقال من طلب منه علامة كفر لانه بطلبه ذلك مكذب لقول النبی صلی الله تعلام الله تعلی علیه وسلم لا نبی بعدی امام اعظم کے زمانے میں ایک مدگی نبوت نے كہا مجھے مہلت دو لاكوئى نشانی دكھاؤں، امام اعظم نے فرمایا جواس سے نشانی مائے گاكافر جوجائے گاكدہ داس مائے گاكافر موجائے گاكدہ داس مائے گاكافر الله كرتا ہے كہ ميرے بعدكوئى نی تعلیہ الله الله الله الله كالم الله كرتا ہے كہ ميرے بعدكوئى نی تعلیہ ۔

فآوى ۾نديه(اقاديءالکيريه): 🔾

کراچی پی ۱۱۹

ع فتاوي هندية بحواله الفصول العمادية، الباب التاسع أوراني كتب فاند، يُتَاور،٢٢٣/٢

طلب كياتو كافرنه ہوگا ورندختم نبوۃ ميں شك لانے كے سبب بيربھى كافر ہوجائے گا۔ اعلام بقواطع الاسلام :

النبوة و يظهر كفر من طلب منه معجزة لا نه بطلبه لها منه مجوز لصدقه مع استحالته المعلومة من الدين بالضرورة نعم ان اراد بذلك تسفيهه وبيان كذبه فلا كفر إدى نبوت كي يُفِرتو خودي روش باورجواس م مجزه ما نكم اس كانجى الفرطا بربوتا ب كدوها س ما نكم عن السرق كاصد ق محمل مان ربا ب حالانكدوين مثين عن الفرورة معلوم ب كرفي في الناها كالعددوس انجى ممكن نبيس، بال الراس طلب سے بالفرورة معلوم ب كرفي في الله كا بعددوس انجى ممكن نبيس، بال الراس طلب سے المحمق بناناس كا جمود خالم كرفا مقصود بوتو كفرنيس ـ

(نص ۱۰،۹) ای (اعلام بقواطع الاسلام) میں ہے: ومن ذلک (ای المکفرات) ایضا تکذیب نبی او نسبة تعمد کذب الیه او محاربته اوسبه او الاستخفاف و مثل ذلک کما قال الحلیمی مالو تمنی فی زمن نبینا او بعده ان لو کان نبیا فیکفر فی جمیع ذلک والظاهر انه لافرق بین تمنی فذلک باللسان او القلب ۲ اص مختصر آبر جمہ: آئیل باتوں میں جو محاذالله آدی کو فلک باللسان او القلب ۲ اص مختصر آبر جمہ: آئیل باتوں میں جو محاذالله آدی کو کافرکردی بی کو جھٹا نایاس کی طرف قصدا جھوٹ بولئے کی نسبت کرنایا نی سے کافرکردی بی بی کو جھٹا نایاس کی طرف قصدا جھوٹ بولئے کی نسبت کرنایا نی سے کافرکردی بی بی کو جھٹا نایاس کی طرف قصدا جھوٹ بولئے کی نسبت کرنایا نی سے کافریات کی شان میں گئی کرنائے میں یا حضور کے بعد کی شخص کافریاک کسی طرح کی شان میں کو بی بی کو جاتا ہو بی بی بی جو جاتا ، ان صورتوں بی کافر ہو جائے گا اور ظاہریہ ہے کہ اس میں کی جو فرق نہیں دو

إعلام بقواطع الاسلام مع سبل النجاة، مكتبة الحقيقة استنبول، تركى، ص٣٤٦
 الاعلام بقواطع الاسلام مع سبل النجاة، مكتبة الحقيقة استنبول تركى، ص ٣٥٢

المُنوعَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالَّا لَا اللّالِمُ وَاللَّا لَلَّا لَا لَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّا

تمنا زبان ہے یاصرف دل میں کرے ا پیخضراً۔ سجان اللہ! جب مجر دتمنا پر کافر ہوتا ہے تو كسى كى نسبت ا دعائے نبوت كس درجه كا كفر خبيث جوگا ، و العياد بالله رب العلمين.

🥏 (نص ۱۱ تا۱۲) جمية الدهر پھر ہنديہ ميں بعض ائمه حنفیہ ہے اوراشاہ والنظائر وغير بالمين ہے: واللفظ لها اذالم يعرف ان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم اخو الانبياء فليس بمسلم لانه من الضروريات إرجمه جبنه بجيائ كه بي الشمام ا نبیاء پیم اصوّة والعلامے بچھلے نبی میں تو مسلمان نہیں کہ بیضرور مات دین ہے ہے۔ طا كفية قاسمته:

مولی سخانہ و تعالی ہزاراں ہزار جزابائے خیر وکرم ورضوان اتم کرامت فرمائے ہمارے علمائے کرام کوان ہے کس نے کہدویا تھا کہ صدیا برس بعد وہابیہ میں ایک طا گفہ حا كفه قاسميه ہونے والا ہے كہ اگر چه براہ نفاق وفریب كہ عوام سلمین بحژك نہ جائیں بظاہر لفظ خاتم النبیین کا قرار کرے گا مگراس کے بمعنی آخرالا نبیاء ہونے سے صاف انکار کرے گااس معنی کوخیال عوام ونا قابل مدح قرار دے گاءای دن کے لئے ان اجلیہ کرام نے لفظ اشهرواعرف ومكتوب في المصحف اعني خاتم النبيين كي موض مسئله بلفظ آخرالا نبيا يحرمر فرمايا كه جو حضور کوسب سے بچھلا نبی نہ مانے مسلمان نہیں بعنی ختم نبوت ای معنی پر داخل ضروریات دین ہے یہی مرادرب العالمین ہے، ای ضروری وین وارشاد الاالعالمین کویہ مراہ معاذ الله عامى خيال بتاتے بيں مهمل وختل شراتے بين قاتلهم الله اللي يؤ فكون (الرآن الرير ۴/۱۳) (الله انہیں مارے کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ت) بحد اللہ پیکرامت علمائے کرام امت بفجزاهم الله المثوبات الفاخرة ونفعنا ببركاتهم في الدنيا والأخرة امین (اللہ تعالیٰ ان کوقابل فخر تُواب کی جزادےادرہمیں ان کی برکات ہے دنیاوا خرت اللاشباه والنظائر، كتاب السير باب الردة، ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه، كراچي، ١٩٦/ ٢٩

میں تفع عطافر مائے۔ آمین۔ ت فآويٰ تا تارخانيه:

🥏 تا تارغانیہ پھر عالمگیر بہ میں ہے: رجل قال لا خو من فرشتہ توام فی موضع كذااعينك على امرك فقد قيل انه لا يكفر وكذااذا قال مطلقا انا ملک بخلاف مااذا قال انا نبی ایعنی ایک نے دوسرے سے کہامیں تیرافرشتہ ہول فلاں جگہ تیرے کام میں مدد کروں گا اس برتو بعض نے بیشک کہا کافر نہ ہوگا یوں ہی اگر مطلقاً کہا میں فرشنہ ہوں بخلاف دعویٰ نبوت کہ بالا جماع کفر ہے۔ بیچکم عام ہے کہ مدعی زمانۂ اقدس میں ہوشل ابن صیادوا سودخواہ بعد کما تقدم و سیاتی (جبیا کہ گزرااور آ کے (<u>--</u>82\_T

شفاءِ قاضى عياض:

شفاءشريف امام قاصى عياض مألكي اوراس كي شرح نسيم الرياض للعلامية الشهاب الخفائي بن ٢٠ إو كذلك يكفر من ادعى نبوة احد مع نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم) اى في زمنه كمسيلمة الكذاب والاسود العنسى (او ) ادعى (نبوة احد بعده) فانه خاتم النبيين بنص القران والحديث فهذا تكذيب الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم (كالعيسوية) وهم طائفة (من اليهود) نسبوا لعيسي بن اسخق اليهودي ادعى النبوة في زمن مروان الحمار و تبعه كثير من اليهود وكان من مذهبه تجويز حدوث النبوة بعد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم (وكاكثر الرافضة القاتلين بمشاركة على في الرسالة للنبي صلى الشتعالى عليه وسلم وبعده كالبزيغية والبيانية منهم) وهم اكفر من النصاري واشد ضررا

ا فتاوى هديد، الباب التاسع في احكام الموتدين أوراني كتب فانه، يثاور ١٢٦١/٢٠٦١

النوق المام المام

منهم لانهم بحسب الصورة مسلمون ويلتبس امرهم على العوام (فهاؤلاء) كلهم (كفار مكذبون للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأنه صلى الله تعالى عليه وسلم اخير انه خاتم النبيين وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على ان هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد منه دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعًا اجماعًا وسمعًا إله مختصراً یعنی اسی طرح وہ بھی کفر ہے جو ہمارے نبی ﷺ کے زمانے میں کسی کی نبوت کا ادعا کرے جیسے مسیلمہ گذاب واسو دعنسی یا حضور کے بعد کسی کی نبوت مانے اس لئے کہ قرآن وحدیث میں حضور کے خاتم انتہین ہونے کی تصریح ہے تو بیٹھس اللہ ورسول کوجیٹلاتا ہے جھالاتہ وسلی اللہ تعانی ملی بلم، جیسے بہود کا ایک طاالف کیسویہ کے میسی بن ایخق بہودی کی طرف منسوب ہے،اس نے مروان الحمار کے زمانے میں اوعائے نبوت کیا تھا اور بہت یبوداس کے تالع ہو گئے، اس کا ندہب تھا کہ ہمارے نبی ﷺ کے بعد ٹی نبوت ممکن ہاور جیسے بہت رافضی کے موااعلی کورسالت میں نی ﷺ کاشریک اور حضور کے بعد انہیں نبی کہتے ہیں اور جیسے رافضیو ل کے دوفر تے بزیغیہ و بیانیہ،ان لوگول کا کفرنصاریٰ سے بڑھ کر ہےاوران سے زائدان کا ضرر کہ بیصورت میں مسلمان جیںان ہے عوام دھو کے میں پڑجاتے جیں بیسب کے سب کفار ہیں ہی ﷺ کی تکذیب کرنے والے اس لئے کہ حضور اقدی ﷺ نے خبر دی کہ حضور خاتم النهيين بي اورخبر دي كه حضور كے بعد كوئي نبي نہيں اورا ہے رب ﷺ سے خبر دي كه وہ حضور كو

اكتاب الشفاء للقاضي عياض، فصل في بيان ما هو من المقالات، مطبعة شركته صحافيه، ٢٤٠.٤١/٢

نسيم الرياض شرح شفاء للقاضي عياض فصل في بيان ما هو من المقالات دارالفكر بيروت، ٢/٣ هـ تا ٥٠٩

خاتم النميين اورتمام جہان کی طرف رسول بنا تا ہے اور امت نے اجماع کیا کہ بیرآیات و احادیث اپنے معنی ظاہر پر ہیں جو کچھان ہے مفہوم ہوتا ہے خدااور رسول کی بجی مراد ہے نہ ان میں کچھتاویل ہے نہ تخصیص ، تو کچھ شک نہیں کہ بیسب طائفے بھکم اجماع امت و بھکم حدیث و آبیت بالیقین کا فر ہیں۔

منكران خم بوت كفرق:

الحمد الله الى كلام رشيد في وليد پليد وروافض بليد وقاسميه جديد وامير بيده طريد كسى مردود وعنيد كاتسمه نه لكا ولله الحجة السامي، بيفقر آب زرے لكھنے كے بين كه ال خبيثوں كا كفريبود وفصاري سے بدتر اور كھلے كافروں سے انكار زائد ضرر، والعباد ہاللہ العزيز الاكبو۔

مجمع الانبر:

وجير امام كرورى ومجمع الانبرش منتقى الا بحريل به الابياء والرسل معتمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيجب بانه وسولنا في المحال و محاتم الانبياء والرسل فاذا امن بانه وسول ولم يؤمن بانه خاتم الانبياء لا يكون مؤمنا إلرجمه بمار موالا أمان بانه وسول ولم يؤمن بانه خاتم الانبياء لا يكون مؤمنا إلرجمه بمار موالا بمار المراح والمحمد والرحم والمحمد والمحم

معاذ الله بعد وصال شریف حضور رسول ندر ہے یا حضور کے بعد اب اور کوئی جمارا رسول جوگیا)اور ایمان لانا فرض ہے کہ حضور تمام انبیاء ومرسلین کے خاتم ہیں، اگر حضور کے رسول جوئے پرایمان لایا اور خاتم الانبیاء ہوئے پرایمان ندلایا تو مسلمان ند ہوگا۔ یہاں رسالت پر ایمان مجازاً بنظر صورت بحسب ادعائے قائل بولا گیا ور ند جو ختم نبوت پرایمان ندلایا قطعا حضور کی رسالت ہی پرایمان ندلایا کدرسول جانتا تو حضور جو بچھا ہے رب چھا کے پاس سے لا ایمان اور ندیم محمد الله سے لا کے سب پرایمان لاتا۔ کما تقدم فی محلام الامام التور پشتی رحمد الله تعالی (جیما کہ امام توریشتی کے کام میں پہلے گزر چکا ہے۔ ت)

امام علامہ بوسف ارد ذیلی شافعی کتاب الانوار میں فرماتے ہیں: من ادعی النبوۃ فی زماندا او صدق مدعیا لھا او اعتقدنبیا فی زماند صلی الا تعالی علیہ وسلم اوقبلہ من لم یکن نبیا کفو او ملخصال ترجمہ: جو ہمارے زمانے میں نبوت کا مدعی ہو یا دوسرے کی مدعی کی تصدیق کرے یا صفور کے زمانے میں کی کو نبی مانے یا حضور سے کہا ہے کہ مدعی کی تصدیق کرے یا صفور کے زمانے میں کی کو نبی مانے یا حضور سے کہا کہ خوا ہے او ملخصالہ سے پہلے کی غیر کو نبی جائے کا فر ہو جائے او ملخصالہ امام غزالی:

امام جمة الاسلام محمد محمد فرال "كتاب الاقتصاد" بين فرمات بين: ان الامت فهمت من هذا للفظ انه افهم عدم نبى بعده ابدا وعدم رسول بعده ابدا وانه ليس فيه تاويل ولا تخصيص ومن اوله بتخصيص فكلامه من انواع الهذيان لا يمنع الحكم بتكفيره لانه مكذب، لهذا النص الذي اجمعت

الاتوار لاعمال الابوار

عقيدة خفالله والما

الامة على انه غير مؤول ولامخصوص إيعنى تمام امت تمريه صاحبها وعليها الصلوة والتعية في افظ خاتم النعيين سے يهي سمجھا كه وه بتا تا ب كه نبي الحظ كے بعد بھى كوئى رسول نه بوگا اور تمام امت في يهي مانا كه اس لفظ يش نه كوئى تاويل به كه آخر النهيين كے سوا خاتم النهيين كے پھا اور معنى گريئے نه اس عموم بيس كوئى تاويل به كه آخر النهيين كے سوا خاتم النهيين كے پھا اور معنى گريئے نه اس عموم بيس كي تحق اور كي تاويل به كه حضور كے نتم نبوت كوئى زمانے يا زمين كے كسى طبقے سے خاص كي اور جواس بيس تاويل قصيص كوراه و سے اس كى بات جنون يا نشے يا سرسام بيس سكنے يرانے بينے كے قبيل سے جاسے كافر كينے سے پھي مما نعت نبيس كه وه آيت قرآن كى تكذيب كرد با كي جس بيس اصلاً تاويل و تحقيق نه بونے يرامت مرحومہ كا اجماع بو دكا ہے۔

بحد الله بيعبارت بهمی مثل عبارت شفاء وسيم تمام طوائف جديده قاسميه واميريه خدامهم الله تعالى كے بذيانات كاروجليل وجلى ہے آئھ آئھ سو برس بعد آنے والے كافروں كاروفر ماگئے، بيائمہ دين كى كرامت مجلى ہے۔

#### غنية الطالبين:

غدية الطالبين شريف بس عقا تدلمعونه غلالة روافض كے بيان بس فر مايا: ادعت ايضاان عليا نبى ( الى قوله ﷺ) لعنهم الله وملفكته وسائر خلقه الى يوم الدين وقلع آثارهم واباد خضراء هم ولا جعل منهم فى الارض ديارافانهم بالغوا فى غلوهم ومرضوا على الكفر وتركوا الاسلام وفارقوا الايمان وجحدو الاله والرسل والتنزيل فنعوذ بالله ممن ذهب الى هذه المقالة على عالى رافضيو ل كا يدعوي بحل مه كمولاعلى ني بين الله اوراس كفر شخة اورتمام كلوق

إ الاقتصاد في الاعتقاد

م غنية الطالبين فصل علامات الل بدعت كربيان من مصطفى البالي مصر، الم ٨٨

قیامت تک ان رافضوں پر لعنت کریں اللہ ان کے درخت کی جڑا کھاڑ کر پھینک دے تباہ کردے زمین پران میں کوئی اپنے والا ندر کھے کہ انہوں نے اپنا غلوحدے گزار دیا کفر پر جم گئے اسلام چھوڑ بیٹھے ایمان سے جدا ہوئے اللہ ورسول وقر آن سب کے مکر ہوگئے ،ہم اللہ کی پناہ مانگنے جیں اس سے جو ایسا ند ہب رکھے۔ الحمد للہ ، اللہ رکھن نے یہ دعائے کریم متجاب فرمانی غرابیہ وغیر با ملعون طوائف کا نشان ندر ہا اب جو اس دار الفتن ہند پرمین کی زمین مند پرمین کی وہ چھار کی گندہ بہار میں دوایک حشر ات الارض کہیں کہیں تازہ انگل پڑے وہ بھی تبر میں منتوں کی ہو چھار کی گندہ بہار میں دوایک حشر ات الارض کہیں باتی ہوتو وہ بھی تبر وہ بھی اللہ سے الم فیملک الاولین 6 شم نتبعہم الاخورین 6 کا لک نفعل اللہ سے الم فیملک الاولین 6 شم نتبعہم الاخورین 6 کا لک نفعل بالم بھر پیچاوں کو بالم سے بینے کی میں گرتے ہیں۔ ت کا کا منتظر ہے۔ اللہ جو میں (افر آن انکر برے ساتھ ہم ایسانی کرتے ہیں۔ ت کا کا منتظر ہے۔ ان کے چھھے پہنچا کیں گرخوں کے ساتھ ہم ایسانی کرتے ہیں۔ ت کا کا منتظر ہے۔ تکونہ شرح منہاج:

تخدشر منهان میں ہے: او کذب رسولا او نبیا او نقصه بای منقص کان صغر اسمه مریدا تحقیره او جوز نبوة احد بعد وجود نبینا صلی الله تعالی علیه وسلم وعیسی علیه الصلواة و السلام نبی قبل فلا یود ایمنی کافر ہے جو کی بی ک علیه وسلم وعیسی علیه الصلواة و السلام نبی قبل فلا یود ایمنی کافر ہے جو کی بی ک تکذیب کرے یا کی طرح اس کی شان گھٹائے، مثلاً بنیت توجین اس کا نام چیوٹا کر کے کدیب کرے یا ہمارے نبی بھٹا کی تشریف آ وری کے بعد کسی کی نبوت میکن مانے اور میسی بایاسلاة والسلام تو حضور کی تشریف آ وری سے پہلے نبی ہو چکان سے اعتراض واردن ہوگا۔

والسلام تو حضور کی تشریف آ وری سے پہلے نبی ہو چکان سے اعتراض واردن ہوگا۔

مثر ح فرائد:

عارف بالله علامه عبدالغني نابلسي شرح الفرائد مين فرمات بين فسساد ميذهبهم

ل المحقد المنتقذ بحواله التحفه شرح المنهاج مع المستند المحمد، مكيه حامديه، لاهور، ص ٢٨.٢٨ ا

غنی عن البیان بشهادة العیان، کیف و هو یؤ دی الی تجویز مع نبینا صلی الله علی و الله علی الله علی و الله و الله و الله و الله الله الله علی الله خاتم النبیین و اخر المرسلین، و فی السنة انا العاقب لا نبی بعدی، و اجمعت الامة علی ابقاء هذا الکلام علی ظاهره و هذا احدی المسائل المشهورة اللهی کفونا بها الفلاسفة لعنهم الله تعالی إفلاسف کی بها تما که نبوت کسب سے ل علق به و وی ریاضی مجابد کرنے سے پاسکتا بها س کے رویس فرمات کسب سے ل علق بها وی ریاضی مجابد کرنے سے پاسکتا بها س کے رویس فرمات بیس کدان کے غرب کا بطلان مجابئ بیان نبیس آئے حول دیکھا باطل ہا اور کیوں نہ ہوکداس کے نتیج میں بھارے نبی الله کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی نبی کا امکان انظے گا اور یہ سکند یہ قرآن کو تا می کو الم ای محل کے بعد میں بی کو الله بی بھول کے میں یا حضور خاتم النبیین و آخر الرسلین بیں اور حدیث میں ہے میں بچھا نبی بھول کے میرے بعد کوئی نبی نبیس، اور امت کا اجماع ہے کہ یہ کلام ای معنی پر ہے جو اس کے ظاہر سے بچھائیں آ سے بیں، بیان مشہور مسکوں میں سے ہی کلام ای معنی پر ہے جو اس کے ظاہر سے بچھائیں آ سے بیں، بیان مشہور مسکوں میں سے ہی کلام ای معنی پر ہے جو اس کے ظاہر سے بچھائیں آ سے بیں، بیان مشہور مسکوں میں سے بی مائل اسلام نے فلاسفہ کو کافر کبا اللہ تو الی ان براحت کر ہے۔

نقل هذين خاتم المحققين معين الحق المبين السيف المسلول مولانا فضل الرسول قدس سره في المعتقد المنتقد ترجمه: يه ندكوره دونول عبارتين خاتم الحققين ، حق مبين كمعاون على الموارمولا نافظل رسول قدس وفي كتاب المعتقد المنتقد بين نقل كي بين \_

مواهب شريف:

مواجب شریف آخرنوع ثالث،مقصد سادس میں امام ابن حبان صاحب سیج

إ. المعقد المنتقد بحواله شرح الفرائد للنابلسي مع المستند المعتمد، مكتبه حامديه، الاهور،
 ص ١١٣.١٥

مسمى بالتفاسيم والانواع في تقل فرمايا: من ذهب الى ان النبوة مكتسبة لا تنقطع او الى ان النبوة مكتسبة لا تنقطع او الى ان الولى افضل من النبى فهو ذنديق الى آخره إير جمه: جواس طرف جائ كر نبوت كب فضل بتائ وه زنديق كرنبوت كب فضل بتائد وه زنديق بيد ين المحدد بريد ب

علامہ زرقائی نے اس کی دلیل ہیں فرمایا لتکذیب القوان و خاتم النبیین مع، شخص اس وجہ ہے کا فرہوا کہ قرآ ن عظیم وختم نبوت کی تگذیب کرتا ہے۔ اما مشفی :

برالکاام امام تی پر تغییر روح البیان یس بنصنف من الروا فض قالوا امان الارض لا تخلو عن النبی والنبوة صارت میراثا لعلی واولاده وقال اهل السنة والجماعة لا نبی بعد نبینا صلی الله تعال علیه وسلم قال الله ولکن رسول الله وخاتم النبیین و قال النبی صلی الله تعالی علیه وسلم لا نبی بعدی و من قال بعد نبینا نبی یکفر لانه انکر النص و کذلک لوشک فیه می ببعض اختصار - ترجمه نبی یکفر لانه انکر النص و کذلک لوشک فیه می ببعض اختصار - ترجمه رافضیو ل کاایک طاکف کنیا بوتی اور نبوت موالعلی اوران کی اولاد کے لئے میراث ہوگئ ہے اور المسنّت و جماعت نے قرمایا جاری کی گئی کے بعد کوئی نبی کمانڈ تعالی فرما تا ہے بال خدا کے رسول بیل اور سب انبیاء یس پی کھی اور صفورا قدس نبیل کرانڈ تعالی فرمات بیل میرے بعد کوئی نبی تیس میرے بعد کوئی نبی تیس میرے بعد کوئی مانے کافر ہے کے قرآن معظیم وضور کے بعد کسی کوئی مانے کافر ہے کے قرآن معظیم وضور سی کھی شک بودہ بھی کافر ہے۔

المواهب اللدنيه، المقصد السادس، النوع الثالث، المكتب الاسلامي بيروت، ١٨٣/٣ ا عشرح الزرقاني على المواهب اللدنيه، المقدس السادس النوع الثالث، دار المعرفة بيتوت ١٨٨/١ ا ح روح البيان، آية ماكان محمد ابا احد من رجالكم نع المكتبة الاسلاميه رياض الشيخ، ١٨٨/١

### تمهيدا بوشكورسالمي:

خمبید ابوشکورسالی بی بے: قالت الروافض ان العالم لا یکون خالیا عن النبی قط وهذا کفر لان الله تعالی قال وخاتم النبیین و من ادعی النبوة فی زماننا فانه یصیر کافر ا و من طلب منه المعجزات فانه یصیر کافر ا لانه شک فی النص ویجب الاعتقاد بانه ماکان لاحد شرکة فی النبوة لمحمد صلی الله تعالی علیه وسلم بخلاف ما قالت الروافض ان علیا کا ن شریکا لمحمد صلی الله تعالی علیه وسلم فی النبوة وهذا منهم کفر از جمد: رافض کرتے بی لمحمد صلی الله تعالی علیه وسلم فی النبوة وهذا منهم کفر از جمد: رافض کرتے بی دنیا نبی سے فالی نہ بوگی اور پی فر ب کداللہ فیل فر ما تا ہے و خاتم النبیین اب جود وی نبید نبوت کرے کافر ہے اور جواس ہے مجز و ما نگے وہ بھی کافر کہ استار شاد اللی بیں شک بیدا بواجب تو مجر و ما نگا ور بیان کا اعتقاد فر ش ہے کہ کوئی شخص نبوت محمد کا شریک نہ تنا اور بیان کا بخلاف روافض کے کہ مولی علی کوضور اقدال کے کشریک نبوت مانتے بین اور بیان کا بخلاف روافض کے کہ مولی علی کوضور اقدال کی کشریک نبوت مانتے بین اور بیان کا

## مولا ناعبدالعلى:

بحمد العلوم ملك العلماء موال عبرالعلى مجرش علم بس قرمات بين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين وابو بكر الفضل الاصحاب والاولياء وها تان القضيتان مما يطلب بالبرهان في علم الكلام واليقين المتعلق بهما يقين ثابت ضرورى باق الى الابد وليس الحكم فيهما على امر كلى يجوز العقل تناول هذا الحكم لغير هذين الشخصين فيهما على امر كلى يجوز العقل تناول هذا الحكم لغير هذين الشخصين المعمونة والايمان دارالعلوم حزب الاحناف لاهور، ص ١١٣.١٢

وانكاد هذا مكابرة و كفر المجدر سول الله في خاتم أنبين بين اورابو بكر في تمام اولياء بافضل باوران دونول باتول پردليل قطعي علم عقائد مين نذكور باوران پريفين وه جماية واري باقل رب گااور بي خاتم النبياء وه جماية وابدا لآ بادتك باقی رب گااور بي خاتم النبيان اور افضل الانبياء بوناكی امركل كے لئے ثابت نبيس كيا ب كعقل ان دونول ذات پاك كسواكس اور كم لئے اس كا ثبوت ممكن مانے اور اس كا انكار بہت دهری اور كفر ب فيد لف و منسو بالقلب يعنى صدايق اكبر في كا أفضل الاولياء بونے سے انكار قرآن وسنت واجماع امت كے ساتھ مكابرہ باور سيّد عالم في كے خاتم الانبياء بونے سے انكار قرآن وسنت واجماع امت كے ساتھ مكابرہ باور سيّد عالم في كے خاتم الانبياء بونے سے انكار تر آن وسنت واجماع امت كے ساتھ مكابرہ باور سيّد عالم الله الله باء بونے سے انكار كفر، والي دبات

امام احمر قسطلاني:

امام التحقيطان مواجب لدعيم مقصد سائح فصل اول، پر عاامد عبد النحى نابلسى حديقة تديه باب اول فصل ثانى بيل قرمات بيل العلم اللدنى نوعان لدنى رحمانى ولدنى شيطانى والمحك هو الوحى و لا وحى بعد رسول الله صلى الله تعالى عبه وسلم، وامّا قصة موسى مع الخضر عليها الصلاة والسلام فالتعلق بها فى تجويز الاستغناء عن الوحى بالعلم اللدنى الحاد و كفر يخرج عن الاسلام موجب لاراقة الدم والفرق ان موسى عبه الصلاة والسلام لم يكن مبعوثا الى الخضر، ولم يكن المخضر مامورا بمتا بعته ومحمد صلى الله تعالى عبه وسلم الى جميع الثقلين فرسالته عامة للجن والانس فى كل زمان ، فمن ادعى انه مع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الوجوز محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الوجوز كم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الوجوز كم محمد على الله تعالى عليه وسلم كالخضر مع موسى عليهما الصلوة والبلام اوجوز محمد على الله تعالى عليه وسلم كالخضر مع موسى عليهما الصلوة والبلام اوجوز ذكك لاحد من الامة فليجدد اسلامه (لكفره بهذه الدعوى) وليشهد

ل شرح سلم لعبد العلي، بحث التصديقات آخر كتاب، مطبع مجتياتي، دهلي، ص ٢٦٠

شهادة الحق (ليعود الى الاسلام)فانه مفارق لدين الاسلام بالكلية فضلا عن ان يكون من خاصة اولياء الله تعالمي وانما هو من اولياء الشيطن و خلفائه ونوابه (في الضلال والاضلال) والعلم اللدني الرحماني هوثمرة العبو دية والمتابعة لهذا النبي الكريم عليه ازكي الصلوة واتم النسليم وبه يحصل الفهم في الكتاب والسنة بامريختص به صاحبه كما قال على (امير المؤمنين) وقد سنل (كما في الصحيح وسنن النسائي) هل خصكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بششى دون الناس (كما تزعم الشيعة) فقال لا الا فهمايؤتيه الله عبدا في كتابه اجل مختصراً مزيدا ما بين الهلالين من شرح العلامة الزرقاني. رزقنا الله تعالى بمنّه والانه بفضل رحمته باوليانه وصل وسلم على خاتم انبياله محمد واله وصحبه واحاته امين. يعني علم لدني ووشم ي رحمانی اور شیطانی ، اور ان کے پیچا نے کا معیار وہی ہے کہ جواس کے مطابق ہے رحمانی ہے اور جواس کے خلاف ہے شیطانی ہے اور رسول اللہ ﷺ کے بعد وتی نہیں کہ کوئی کے کہ میرا بیعلم وی جدید کے مطابق ہے،رہا خصر ومویٰ ملیاالسندہ والبلام کا قصہ ( کرخصر کے باس وہلم لدنی تھا جوموی طیمانسلاۃ والسلام کومعلوم ندتھا ، اے بیبال وستاویز بنا کرعلم لدنی کےسبب وی کی بروا ندر کھنا نری بے دینی و کفر ہے ، اسلام ہے زکال دینے والی بات ہے جس کے قائل کا فمل واجب،اورفرق بیرے کہ موکیٰ ملیہ العلاۃ والبلام حضرت خضر کی طرف مبعوث نہ تھے نہ خضر

المواهب اللدنية المقصد السابع، الفصل الاول علامات محية الرسول، المكتب
 الاسلامي، بيروت: ۲۹۲.۹۷/۳

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، الفصل الاول علامات محيته الرسول، دارالفكر بيروت، ١١/٦ . ١١/١

کوان کی پیروی کا حکم ( کہ وہ تو خاص بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے کان النہی يبعث اللي قومه خاصة)اورڅر ﷺ تمام جن وانس ( بلکه تمام ماسوائے اللہ) کی طرف مبعوث میں (واد سلت الی المحلق کافلة ) توحضور کی رسالت ہرزمانے ہیں سب جن و انس کوشامل ہے تو جویدی ہو کہ وہ کھی کے ساتھوا لیے تھے جیسے موی کے ساتھ خضر ،امت میں کئی کے لئے بیمر تبدیمکن مانے وہ نے سرے سے مسلمان ہو کہ اس قول کے باعث کافر ہو گیامسلمان ہونے کے لئے کلمہ شہادت پڑھے کہ وہ دین اسلام سے بک لخت جدا ہو گیا چہ جائے کہاللہ ﷺ کے خاص اولیاء ہے ہووہ تو شیطان کاولی اور گمراہی وگمراہ گری میں ابلیس کا خلیفہ و نائب ہے علم لد ٹی رضانی بندگی خداو پیروی تھر ﷺ کا پھل ہے جس ہے قرآن و حدیث میں ایک خاص سمجھ حاصل ہو جاتی ہے جس طرح صحیح بخاری وسنن نسائی میں ہے کہ امیرالمومنین مولاعلی زم الله تعالی وجد ہے سوال ہوا کہتم اہل ببیت کو نبی ﷺ نے کوئی خاص شئے الیں عطا فرمائی ہے جواورلوگوں کونہ دی جیہا کہ رافضی گمان کرتے ہیں؟ فرمایا: نہ مگر وہ مجھو جوالله ﷺ نے اپنے بندوں کوقر آن عزیز میں عطافر مائی اھ مختصراً ہلالین میں شرح زرقانی کی عبارت زائدلائی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت وفضل «احسان ونعمت ہمیں عطافر مائے بوسيله اولياء الله صلوة واسلام نازل فرمائ خاتم الانبياء محر ﷺ يراوران كي آل واصحاب سب بر-آمین -ت

#### سيد كفرية عقيده نهيس ركاسكتا

وليد بليدخواه كوئى پليدختم نبوت كابر منكر عنيد صراحة جاحد مويا تاويل كامر بيد مطلقاً نفى كرے يا شخصيص بعيد اميرى، قائى ، مشهدى مربيد، رافضى غالى وبالي شديد، سب سرح كا فر موقعد طويد عليهم لعنة العزيز المحميد (ان پرالله ﷺ كافنت ، و)اور جو كافر ، و وه قطعاً سيّد نهيس، الله تعالى فرما تا ہے: انه ليس من اهلك انه عمل غير صالع (الترآن الكريم الر٣٩) وہ تيرے گھر والوں ميں نہيں جينگ اس کے کام بڑے نالائق ميں۔(ت) نداے سيد کہنا جائز۔

#### منافق كوسيّدنه كهو

رول الله على مسيدا المعنافق سيد فانه ان يكن سيدا فقد استخطع ربكم على إلى الموداؤد والنسائى بسند صحيح عن بويدة على مرجم منافق كسيد كروة تبارا سيدة الموداؤد والنسائى بسند صحيح عن بويدة المودر منافق كوسيد كروة تبارا سيد بولويكم برتبهار دربيل كافضب بولا الرواود أوداور نسائى في سند مح حضرت بريده الله منافق يا سيد فقد حاكم كافظ يه بين رمول الدهنافق يا سيد فقد

ا غضب دب ﷺ مع الرجمة اجوكس منافق كو" الصيد" كجاس في النارب كاغضب

ايخ او پرليا ـ و العيادُ بالله رب العلمين.

پھر بہی نہیں کہ یہاں صرف اطلاق لفظ ہے ممانعت شرقی اورنسب سیادت کا انتقاعے حکمی ہوجا شا بلکہ واقع میں کافر اس نسل طبیب وطاہر ہے تھا ہی نہیں اگر چہتے بنآ اور لوگوں میں براہ خلط سید کہلاتا ہوائمہ وین اولیائے کا ملین علمائے عالمین رمتالہ تعالی عبر الجمین رمتالہ تعالی خباہت گفر ہے محفوظ ومصون ہیں جو تھری فرماتے ہیں کہ ساوات کرام ہم حمد اللہ تعالی خباہت گفر ہے محفوظ ومصون ہیں جو واقعی سید ہاں ہے بھی کفر واقع نہ ہوگا، قال اللہ تعالی المتا پوید اللہ لیدھب عنکم واقعی سید ہاں ہے بھی کفر واقع نہ ہوگا، قال اللہ تعالی اللہ ہو باللہ اللہ اللہ ہے۔ اللہ کہی چاہتا ہے کہا ہے۔ اللہ کہی جاہتا ہے کہا ہے۔ اللہ کہی کہا ہے۔ اللہ کہی جاہتا ہے کہا ہے۔ اللہ کہی جاہتا ہے کہا ہے۔ اللہ کہی سے جاست دورر کھا ہے کہا ہے گھر والو!اور شہیں خوب یاک گردے تھراکر کے۔

32 حقيدة خاللبوة المار

إِسْن الي واؤد، كتاب الادب باب لا يقول المملوك دبي وربتي، أقاب عالم يريس الم وروبتي، المستدرك للحاكم، كتاب الرقاق، دار الفكر بيروت، ١/٣ ا ٣

تمام فوائداور بزار دابویعلی منداورطبرانی کبیراورحاکم بافاده تعیج متدرک میں حضرت عبدالله بن معود علیہ سے راوی رسول الله فی فرماتے ہیں: ان فاطمة احصنت فرجها فحر مها الله و ذریتها علی النار الرجمہ: بیتک فاطمہ نے اپنی حرمت پرتگاور کھی تو اللہ فی اساری سل کو آگ پرحرام کردیا۔ اہل بیت سے کوئی بھی جہنمی نہیں

ابوالقاسم بن بشران اپ امالی میں حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی حبا ب راوی، رسول الله علی فرمات میں اسالت ربی ان لا ید حل احدا من اهل بیتی النار فاعطا نیها سرجمہ بین نے اپ رب الله سال کیا کہ میر البیت سے کی کودوز خ میں ندو الے اس نے میری بیمرادعطافر مائی۔

اہل بیت عذاب سے بری میں:

طبرانی بند مافاده الهیشمی فی الصواعق حیث قال جاء بسند رواته ثقات انه صلی الله تعالی علیه وسلم قال لفاطمة فذکره. ۱۲ منه محیح حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عبد اوی رسول الله محیلی نے حضرت بتول رضی الله تعالی عنه عدالله عالی غیر معذبک و لا ولدک الرجمہ: بیتک الله تعالی نه محید

ل المستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصحابة ، دارالفكر بيروت، ٥٢/٣ ا

ع كنز العمال بحواله ابن بشران في اماليه عن عمران بن حصين حليث ٢٩ ٣٠١، موسسته الرساله، بيروت، ٢ ٩٥/١٢

مه ينتمى في صواعق مين اس كالفاده كياجهان انهول في كهاسند كرما تهدم وي جس كيتمام راوى ثقة بين كه حضور عليه السلولة والسلام في حضرت فالحمد رضى الله تعالى منها كوفر ما ياقو يجراس حديث كاذكر كيا ١٢منه (ت) ٢ المعجم الكبير عن ابن عباس حديث ١١٢٨٥ ، المحكمة الفيصلية، بيروت، ١٢٧٣/١١

عذاب فرمائے گانہ تیری اولا دکو۔ حضرت فاطمہ کی وجہ تسمیّہ:

ابن عسا كر حضرت عبدالله بن مسعود الله عن الناديوم الله الله الله فطمها و فريتها عن الناديوم القيامة ليرجمه: عن المها سميت فاطمة لان الله فطمها و فريتها عن الناديوم القيامة ليرجمه: فاطمه اس الحصّ نام مواكدالله الله الله فالحق اسداوراس كي نسل كوروز قيامت آگ سے محفوظ فرماديا۔

الل بيت آگ مين نهين جاسكة:

قرطبی آیے کریمہ ولسوف یعطیک دہتک فتوضیٰ کی تفیر میں حضرت رجمان القرآن کے اللہ اللہ ولیہ اللہ وسلم اللہ تعالی علیه وسلم اللہ تعالی علیه وسلم اللہ تعالی علیه وسلم اللہ تعالی علیه وسلم اللہ تعالی اللہ اللہ واللہ تعالی اللہ تعالی علیه وسلم اللہ تعالی اللہ تعالی علیه وسلم کردینے کا وعد وفر مایا اور محمد الله بیت کے اللہ بیت کے الل بیت سے کوئی دوز خ میں نہ جائے۔ نار دوقتم کی ہے، نار تطهیر کہ مومن عاصی جس کا مستحق ہو، اور نار خلود کا فرک میں نہ جائے۔ نار دوقتم کی ہے، نار تطهیر کہ مومن عاصی جس کا مستحق ہو، اور نار خلود کا فرک میں نہ جائے۔ باہل بیت کرام میں حضرت امیر المؤمنین مرتضی وحضرت بنول زیر اوحضرت سیّد کے جہ اہل بیت کرام میں حضرت امیر المؤمنین مرتضی وحضرت بنول زیر اوحضرت سیّد میشد جمیشہ وحضرت شہید کر بالاسل اللہ تعالی علی سید ہم دیاری بارک بالاقتاع والیقین ہرقتم سے جمیشہ جمیشہ

نيدَة خَلِمُ اللَّهُ وَالْمِدَا ﴾ ﴿

المواهب اللدنيه، بحواله ابن عساكر، المقصد الثاني، الفصل الثاني، المكتب الاسلامي،
 بيروت، ١٣/٢

تنزيهه الشريعة بحواله ابن عساكر باب مناقب السيطين الد الفصل الأول، دار الكتب العلميه، بيروت، ١٣/١ م

ع الجامع الاحكام القرآن (تفير القرطبي) تحت **اية ولسوف يعطيك** وبنك، داراحياء القراث العربي، بيروت، ٩٥/٢٠٠

محفوظ بین اس پرتو اجماع قائم اورنصوص متواتره حاکم باقی نسل کریم تا قیام قیامت کے حق میں اگر بفضله تعالیٰ مطلق دخول سے محفوظی لیجئے اور یبی خلا برلفظ سے متباور ،اورای طرف کلمات اہل تحقیق ناظر ، جب تو مراد بہت خلا ہر ،اور منع خلود مقصود جب بھی نفی کفر پر دلالت موجود۔

شرق الموابب للعلامة الزرقائي بين زير عديث تذكور: انما سميت فاطمة هي فاما هي وابنا ها فالمنع مطلق واما من عداهم فالممنوع عنهم ناد

الخلودا،واما مارواه ابو نعيم والخطيب ان عليا الرضا بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق سئل عن حديث ان فاطمة احصنت فقال خاص بالحسن و الحسين وما تقله الاخبار يون عنه من توبيخه لاخيه زيد حين خرج على المامون وقوله اغرك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ان فاطمة احصنت الحديث ان هذا لمن خرج من بطنها لا لي ولا لك فهذا من باب التواضع وعدم الاغترار بالمناقب وأن كثرت كما كان الصحابة المقطوع لهم بالجنَّة على غاية من الخوف والمراقبة والا فلفظ ذرية لا يخص بمن خرج من بطنها في لسان العرب ومن ذريته داؤد وسليمُن الأية وبينهم وبينه قرون كثيرة فلا يريد ذلك مثل على الرضا مع فصاحته ومعرفته لغة العرب على ان التقليد بالطائع يبطل خصوصية ذريتها ومجيها الا ان يقال لله تعذيب الطائع فالخصوصية ان لا يعذ به اكراما لها والله اعلم إ، الله مختصرا ورأيتني كتبت على ها مش قوله الا ان يقال ما نصه. اقول ولا

ل شرح الزرقاني المواهب اللدنية، المقصد الثاني، الفصل الثاني، دار المعرفته، بروت ٢٠٣/٠٠

يجدى فان الوقوع ممنوع باجماع اهل السنة واما الامكان فثابت عند من يقول به الى خلاف اثمتنا الماتريدة رضي اله تعالى عنهم فانهم يحيلونه وقد تكلمت في مسئلة على هامش فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لبحرا لعلوم بما يكفى ويشفى فاني اجدني فيها اركن واميل الي قول ساداتنا الاشعرية رحمهم اله تعالى و رحمنا بهم جميعا والله اعلم بالصواب في كل باب. ترجمہ: بیشک فاطمہ بنی اللہ تعالی عنها کا بیرنام ہے لیکن فاطمہ اور ان کے بیٹے تو ان پر مطاقاً جہنم کی آ گےممنوع ہے کیکن ان کے ماسوا کے لئے جہنم کا خلود ممنوع ہے۔آ پ براوران بر الله تعالیٰ کاسلام ہو۔اورلیکن جوابوقعیم اورخطیب نے روایت کیا ہے کہ علی رضا بن موی کاظم ابن جعفرالصادق ہے اس حدیث کے بارے میں یو جھا گیا کہ فاطمہ نے اپنے حرم گاہ کو محفوظ رکھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا بیصن اور حسین کے لئے خاص ہے اور وہ جو مورخین نے ان ہے بیشل کیا کہ انہوں نے اپنے بھائی زید کوڈ انٹتے ہوئے فر مایا جب اس نے مامون مرخروج کیااورکہا کیا تخفے حضور ملیا استوۃ داسام کے اس فر مان نے غرور میں مبتلا کیا ے کہ فاطمہ نے اپنی حرم گاہ کومحفوظ رکھا ہے۔ (الدیث) اس پرانہوں نے فر مایا بیمبرے اور تیرے لئے خاص نہیں بلکہ جوآپ رہی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوا ہے ان سب کے لئے ہے، تو بیتواضع اور منا قب کثیرہ کے باوجو دغرور نہ کرنے کے باب سے ہے جیے سحایہ کرام بنوان الڈیلیم اجمعین کے لئے جنت قطعی ہے اس کے باوجود و اخوف ومرا قبہ میں مبتلا تھے، ورنہ تو ذریت کالفظ عربی زبان میں ایک پیٹ کی اولا دے لئے خاص نہیں، جیسے آ یہ کریمہ ومن فريته داؤد سليمن ب، حالانكدابرائيم عايداساؤة والسلام اورداؤووسينس ميهااسلام درمیان کنی قرون کا فیصلہ ہے، لبذاعلی رضاا پنی فصاحت اور عربی لغت کی معرفت کے ہاوجود بیرخاص مرادنبیس لے سکتے ،علاوہ ازیں نافر مان کی تقلید حضرت زبرار منی اللہ تعالی منبا کی اولا د کی

135

عَقِيدَةٌ خَتْمُ اللَّهِ فَالْمُالِقُ الْمِلْمَالِ اللَّهِ فَالْمُلْمِونَا الْمِلْمَالِ اللَّهِ فَالْمُلْمِال

خصوصیت کو باطل کردیتی ہے، مگریوں کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نافر مان کی تعذیب کا اختیار ہے لیکن حضرت زبرارض اللہ تعالی عنبا کے اگرام کے لئے اُسے عذاب نہیں ویتا، واللہ تمالی ام او مختصراً میں نے زرقانی کے قول 'الا ان یقال ''پر حاشید کھا ہے جس کی عبارت میہ ے اقوال (میں کہتا ہوں) ان کا یہ بیان مفیر نہیں ہے عذاب کا وقوع تو ہا جماع اہلسنت ممنوع ے، ہاتی رہاا مکان تو بیاس قائل کے ہاں ثابت ہے جو ہمارے اٹمیۂ ماتر پدیہ رہنی اللہ تعالی منبم ك خلاف ب كيونك بيا مُدعال مجهة بي، مين في اسمئله بركتاب مسلم الثبوت كي شرح بح العلوم فوات الرحموت میرهاشید میں کافی اور شافی بحث کی ہے میں نے وہاں اپنے کوسا دات اشعريه دحمهم الذك قول كي طرف مأئل ياياء الله تعالى بهمسب يررحم فرمائ والله تعالى الم فآویٰ حدیثیہ امام ابن جرمکی میں ہے:

اذا تقرر ذلك قمن علمت نسبته الي ال البيت النبوى والسرالعلوي لا يخرجه عن ذلك عظيم جنايته ولا عدم ديانته وصيانته ومن ثم قال بعض المحققين ما مثال الشريف الزاني او الشارب او السارق مثلاً اذا اقمنا عليه الحد الا كامير اوسلطان تلطخت رجلاه بقذر فغسله عنهما بعض خدمه ولقدير في هذا المثال وحقق وليتأمل قول الناس في امثالهم الولد العاق لا يحرم الميراث نعم الكفران فرض وقوعه لاحد من اهل البيت والعباذ بالله تعالى هو الذي يقطع النسبة بين من وقع منه وبين شرفه صلى الله تعالى عليه وسلم انما قلت ان فرض لا ننى اكادان اجزم ان حقيقة الكفر لا تقع ممن علم اتصال نسبه الصحيح بتلك البضغة الكريمة حاشا هم الله من ذلك و قد احال بعضهم وقوع نحو الزنا واللواط ممن

علم شرفه فما ظنك بالكفو إترجمه: توجب بيثابت مواتوجس كانست ابليب ني اورعلوی حضرات کی طرف معلوم ہے تو اس کی بردی جنایت اور عدم دیانت وصیانت اس کو اس نبیت ہے خارج نہ کرے گی ،اس بات کی بناء پر بعض محققتین نے فر مایاز انی یاشرانی یا چو رسیّد برحد قائم کرنے کی مثال صرف یہی ہے جیسے امیر یا سلطان کا کوئی خادم اس کے یاؤں پرلگی نمچاست کوصاف کرے،اس مثال کوغور ہے سمجھا جائے اورلوگوں کی اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ نافر ملان اولا دورا ثت ہے محروم نہیں ہوتی ، ہاں اگران حضرات سے کفر کا وقوع فرض کیا جائے ، العیاد باللہ اواس ہے وہ نسبت منقطع ہوجائے گی ، میں نے صرف فرض کرنے کی بات اس لئے کی ہے کیونکہ مجھے جزم کی حد تک یقین ہے کہ جو مجھے النب سیّر ہواس سے حقیقی کفر کا وقوع نہیں ہوسکتا اللہ تعالی ان کواس ہے بلندر کھے،بعض نے ان ہے زیا اور لواطت جیسےافعال کوبھی محال کہا ہے بشر طبکہان کی نسبی شرافت بقینی ہوتو پھر کفر کے متعلق تیرا کیاخیال ہے۔(ت) شخ اكبراورابلبيت:

امام الطريقة لسان الحقيقة شَّحُ آكِر ﷺ فَوَعَات كَيْدِ بَابِ ٢٩ شِن فرمات بين لما كان رسول الله صلى الشعالى عليه وسلم عبدا مخصا قد طهره الله و اهل بيته تطهيرا واذهب عنهم الرجس وهو كل ما يشينهم فهم المطهرون بل هم عين الطهارة فهذه الأية تدل على ان الله تعالى قد شرك اهل البيت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله تعالى ليغفر

النَّبْوَةِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ

ل فتاوى حديثيه، طلب ما الحكمة في خصوص او لاد فاطمه بالمشرف، المطبعة الجماليه، مصر، ص ٢٢ ا

لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، و اي وسخ وقذر من الذنوب فطهر الله بجيد نبيه صلى اله تعالى عليه وسلم بالمغفرة ممّا هو ذنب بالنسبة الينا فدخل الشرقاء اولاد فاطمة كلهم رضي الله عنهم الى يوم القيامة في حكم هذه الأية من الغفران الي اخر ما افادوا جا دو ثمه كلام طويل نفيس جليل فعليك به رزقنا الله العمل بما يحبه ويوضاه امين ! يرجمه: جب حضور علي اصلاة والام الله تعالی کے خاص عبلہ جیل کہ ان کواوران کے اہل بیت کو کامل طور پر یاک کردیا ہے اور نایا کی کو ان ہے دور کر دیا ہے اور رجس ہرائی چیز ہے جوان حضرات کو داغد ارکرے تو وہ یا کیز ہلوگ بلکہ وہ عین طبارت ہیں ، تو انڈر تعالی نے حضور ملیہ انسلاۃ والسلام کے ساتھ اہل بیت کوطہارت میں شریک فرمایا ہے جس برآ یہ کر یک ہے ۔ 'لیعفو لک الله''اللہ تعالی نے آپ کے لئے یملے اور پچھلے آپ کے خطایا معاف گردہے یعنی گنا ہول کی میل وقذرے آپ کو یاک رکھا ہے جو ہماری نسبت ہے گناہ ہو سکتے ہیں تو تمام سادات حضرت فاطمہ رسی اللہ نعالی عنها کی اولا و اس حکم میں داخل ہے انا ، تک جوحضرت شیخ نے بہترین فائدہ مند کلام فرمایا یہاں آ پ کا جلیل نفیس طویل کلام ہے تو آپ پرلازم ہے کہ اس کی طرف راجع ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے يىندىدەمل كاھتەعطافرمائے،آبين!ت

بدعقيده سيّد:

اگر کے بعض کئر نیچری بیٹا راشد غالی رافضی بہت نیچے طید جھوٹے صوفی پھھفت خاتم ششمشل والے وہائی غرض بکثرت کفار کہ صراحیۂ متکرین ضرور بات دین ہیں سیّد کہلاتے میرفلال ککھے جاتے ہیں۔

ل الفتوحات المكية،الباب التاسع والعشرون، داراحياء التراث العربي بيروت، ١٩٣/ آ

افتول: كبلانے سے واقعیت تک ہزاروں منزل ہیں نسب ہیں اگر چہشمت پر قاعت والناس امناء علی انسابھم (لوگ اپنے نبول ہیں اہین ہیں۔ سے) گرجب خلاف پر دلیل قائم ہوتو شہرت ہے دلیل نامقبول وللیل اورخوداس کے کفر سے بڑھ کرنٹی سیاوت پر اور کبا دلیل درکار، کا فرنجس ہے قال تعالی انما المشر کون نجس (الرآن الذیم الایم اللہ تعالی نے فر مایا: بے شک مشرک زے نا پاک ہیں) اور سادات کرام طیب وطاہر قال اللہ تعالی و یطھر کم تطھیر الالرآن الربیم متبائن ہیں کہ ایک شی پر معالی فر مایا: اور متحبیں پاک کر کے خوج سخر اکرد سے) اور نجس وطاہر باہم متبائن ہیں کہ ایک شی پر معالی کا صدق محال ، جب علی نے کرام تصریح فر ما چکے کہ سید شیخ النسب سے کفر واقع ند ہوگا اور یہ شخص صراحة کا فرقو اس کا سید سی الکت کر کے خوج سخر اکرد سے الکت نہ ہونا ضرور ڈ ظاہر ، اب اگر اس نسب کریم سے انتشاب پر کوئی سند معتد ندر کھتا ہوتو امرا آسان ہے ہزاروں اپنی اغراضِ فاسدہ سے براو وگوئی سید بن ہیں کہ اس معتد ندر کھتا ہوتو امرا آسان ہے ہزاروں اپنی اغراضِ فاسدہ سے براو

غلّه تاارزال شودامسال سيّدى شوم

(اس مال سيّد يول كالأكتوراك في آسافي مو)

#### رافضی سیّد:

رافضی صاحبوں کے بہاں تو یہ ہائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آج ایک رؤیل سارؤیل دوسرے شہر میں جاکر رفض اختیار کرے کل میر صاحب کا شفا پائے توفلاں کا فرے کیا دور ہے کہ خود بن بیٹھا ہو یا اس کے باپ دادا میں کی نے ادعائے سادت کیا اور جب سے یونمی مشہور چلا آتا ہو، اورا گر بالفرض کوئی سند بھی ہوتو اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ ای خاندان کا ہے جس کی نسبت یہ شہادت تا مہ ہے، علامہ محمد بن علی صبان مصری اسعاف الر الحبین فی سیرة المصطفیٰ و فضائل اھل بیت الطاهرین میں فرماتے ہیں و من این تحقق سیرة المصطفیٰ و فضائل اھل بیت الطاهرین میں فرماتے ہیں و من این تحقق

ذلک لقیام احتمال زوال بعض النساء و کذب بعض الاصول فی الانتساب الرحمد بیائید علی الانتساب بردول کے ترجمہ بیائے میں بعض مردول کے جموع کا اختال ہے۔ حقوم کا اختال ہے۔ ت

بیوه چوه چین ورنه حاشانله جزار جزار حاشانله نیطن پاک حضرت بتول ز جرامین معاذ الله کفر و کافری کی تنجائش، نه جسم اطهر سیّد عالم ﷺ کا کوئی پاره کتنے بی بُعد برعیاذ آبالله دخول نار کے لائق، المحمدلله بیدوودلیل جلیل واجب النعویل جین که کوئی عقیدہ کفریدر کھنے والا رافضی و ہایی متصوف نیچری برگز سیر سیجے النہ نہیں۔

> تین قیاس پرمشمتل ا

دليلاول.

(۱) شخص کا فر ہے اور ہر کا فرنجس ۔ متیجہ الیخص نجس ہے۔

(٢) برسيد يحيح النب طاهر إوركوئي طام بجس نهيل انتيجه كوئي سيد يحيح النب نجس نهيل \_

(٣) اب بدرونوں منتج مم سيجة يم فض نجس ب اور كوئى سيد سيج النب بجس نبيس ـ

متيجه ليخف سيدسيح النسب نهيس-

قیاس اول کا صغری مفروض اور کبری منصوص اور دوم کا صغری منصوص اور کبری بدیجی تو نتیجه قطعی په

دليل دوم:

قیاس مرکب، پیجی تین قیاسوں کو مطلم ن ، پیخف کا فر ہے اور ہر کا فرمستحق نار ہے۔ نتیجہ: پیشخص مستحق نار ہے اور نبی ﷺ کے جسم اقدس کا کوئی یار ہ مستحق نار نہیں ۔

إاسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل اهل البيت الطاهرين، محمد بن على صبان مصرى

نتیجہ: بیخض نبی ﷺ کے جسم اقدس کا پارہ نہیں اور ہرسیّد سیحے النب نبی ﷺ کے جسم اقدس کا مارہ ہے۔

متيجه زير فخف سيدسيج النب نهين ـ

يبلا كبرى منصوص قرآن، اور دوسرے كا شاہد ہرمومن كا ايمان، اور تيسرا عقلاً وفتها واضح البيان -

والحمد الله الكريم المنان والصلواة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ومولانا سيد الانس والجان خاتم النبيين بنص الفرقان وعلى الله وصحبه وتابعيهم باحسان وعلينا معهم ياالله يارحمن امين امين يارؤف ياحنان سبحانك اللهم وبحملك اشهد ان لا الله الا انت استغفوك واتوب اليك والله سبحانه وتعالياعلم وعلمه جل معده اتم و احكم تمام تعريض احمان قرمات واليالله وتعالياعلم وعلمه جل معده اتم و احكم تمام تعريض احمان قرمات واليالله كريم كے لئے تام وكامل صلوة وسلام بهاري آقاوموك انسان وجن كردار، واليالله كريم كے لئے تام وكامل صلوة وسلام بهاري آقاوموك انسان وجن كردار، قرآني نص عناتم انديين اور آپ كي آل واسحاب اور تابعين اور ان كرماته بهم پر، يا الله يارحان، آيين آيين، احتفقت ومبر باني قرماتي واليا واليا تو پاك با الله! اور تيرى بي تعريفين، گوابي و يتابول كه تير بي بغيركوئي معبود يرجن ثبيس، تحد بي بخش كاطالب بول اور تيرى طرف بي رجوع، الله بهانه وتعالى برائي مم والا اور اي جل مجده كاعلم نهايت تام ورنهايت قطعي ہے۔ ت



### تقريظ جناب مولانا شيخ احرمكي مدرس مكه معظمه دام مجده

الحمد لله الذي جعلنا من ذوي العقول و منحنا بالرضا والقبول نسأله الصلوة والسلام كما ينبغى لجلال عظمة قدر نبينا و سيدنا محمد الله الله الانبياء وسيّد كل رسول اشهد ان لا الله آلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الكذب والاقول والصاوة والسلام على سيدنا محمدخاتم انبيائه واشرف رسله المبعوث الى كافة الخلق والي الاسود والاحمر هو الشافع المشفع في المحشر صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه المصابيح العزر وعلى الاثمة المجتهدين الى يوم اليقين اما بعد فقد نورت جفني باثمدهذا الجواب فياطرب من جواب اصاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بل هداية مهداة الى الحق والصواب وكيف لا وهو للبحر الطمطام والحبر الفهام قدوة الفقهاء والمحدثين وزبدة الكملاء والمفسرين رياض البلغاء المتكلمين ومركز الفصحاء الماهرين جامع المتون وشارح الفنون التقى النقى نعمان الزمان مولانا الحاج الحافظ القارى الشيخ احمد رضا خان لا زالت شموس أفاضته على العلمين مشرقة وصمصام اجوبته لاعناق الملحدين قاطعة جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا لجزاء وجمع الله شمله مع الاوتاد والنجباء فلعمري ان هذا الجواب لا يقبله الا ذو قلب سليم ولا يخوض فيه بالباطل الا الملحد الزنديق الرجيم كما قيل\_ الحمدالله ان الحق قد ظهرا الا على اكمه لا يعرف القمرا من فاضل نال من ابائه الشرفا اروى سحاب نداه الجن والبشرا

والحق أن من يضلل الله فلا هادى له ومن يهده فلا مضل له اللهم اجعلنا متصفين بالافعال كما جعلتنا واصفين بالاقوال وارضنا وارض عنا بجاه سيّدنا محمد والأل واحفظنا عن زائغ الزائغين ومن همزات الشياطين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين نمقه ببنانه الراجى عفو ربه الحفى البارى احمد المكى الجشتى الصابرى الامدادى المدرس بالمدرسة الاحمدية الواقعة في مكّة المحمية الماسية

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے ہمیں ذوالعقو ل بنایا اور رضا وقبول کا تحد دیا ،

اس ہے ہم اپنے نبی وسر دار تھ کھیے ہوا نبیا ہے پیچھے اور تمام رسولوں کے سر دار کی پُر جلال عظمیت قدر کے مناسب پرصلو قوسلام کا سوال کرتے ہیں ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحد ہ لاشریک کے بغیر کوئی معبود برحق نبیس جو کذب اور ہے جابات سے یاک ہے ، ہمارے سردار ، اللہ تعالیٰ کے انبیا ، ورسولوں کے خاتم واشرف ، جو تمام خلوق کی طرف مبعوث وہ محشر کے روز شفاعت کرنے والے جن کی شفاعت مقبول ہے سید نامجہ پر صلو قو وسلام اور ان کی کے روز شفاعت کرنے والے جن کی شفاعت مقبول ہے سید نامجہ پر صلو قو وسلام اور ان کی آل واسحاب پر جو قابل قدر چراغ ہیں اور ائمہ بجہتدین پر قیامت تک ، اما بعد میں نے اس جواب کے سرمہ اثارے اپنی بلکوں کو منور کیا ، کیا ہی خوشی ہے ایسے جواب باصواب سے کہ باطل اس کے قریب نبیس پھٹک سکتا ، بلکہ بیزی ہوایت ہے جو تی وصواب تک پہنچانے والی باطل اس کے قریب نبیس پھٹک سکتا ، بلکہ بیزی ہوایت ہے جو تی وصواب تک پہنچانے والی باطل اس کے قریب نبیس پھٹک سکتا ، بلکہ بیزی ہوایت ہے جو تی وصواب تک پہنچانے والی باطل اس کے قریب نبیس پھٹک سکتا ، بلکہ بیزی ہوایت ہے جو تی وصواب تک پہنچانے والی باطر ، فقہاء اور محد ثین کے کیوں نہ ہوکہ نی شام والے ماہر ، فقہاء اور محد ثین کے کیوں نہ ہوکہ نی مقباء اور محد ثین کے کیوں نہ ہوکہ نی شام والے ماہر ، فقہاء اور محد ثین کے کیوں نہ ہوکہ نوگ

143

مقتداء، کاملین و مفسرین کے نشان ، بلیغ کلام والوں کے باغ بضیح ماہرین کے مرکز ، متون کے جامع ، فنون کے شارح ، پاکیز ہ ، متقی ، نعمان وقت مولا نا الحاج حافظ قاری الشیخ احد رضا خاں کا پیرجواب ہان کے فیض کا سورج تمام جہانوں پر چمکنار ہاوران کے جوابات کی تلوار طحدین کی گردن کو کا ٹتی رہے ، اللہ ان کو جماری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیرعطا فر مائے اور اللہ تعالی ان کی مقبول خد مات کو او تا دو نجا ، کے ساتھ شار فر مائے ، مجھے اپنی عمرکی شم اس جواب کو صرف علیم قلب والے لوگ ہی قبول کریں گے اور اس میں باطل کی تلاش صرف ملی دور کو ہی ہوگی ، جیسے کی نے کہا:

الحمد لله بیشک حق ظاہر ہوا مگر اندھوں کے لئے نہیں جو جاند کو نہیں پہچانتے، یہ ظہورا کیے فاضل سے ہوا جس نے اپنے آباء واجداد سے شرف یایا،اس کی مجلس کے یادل نے جن وبشر کوسیراب کیا۔

یہ جن ہے کہ جس کواللہ تعالی گراہ کرے اس کا کوئی ہادی نہیں اور جس کوہ ہدایت دے اس کو گراہ کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ! ہمیں افعال میں ایسے متصف فرما جیے تو نے ہمیں اقوال میں واصف بنایا ، حضور علیہ اسلاۃ والسلام اور ان کی آل پاک کے وسیلہ ہے ہمیں راضی بنا اور جم سے راضی رہ، اور جمیں گراہوں کی گراہی اور شیطانوں کی شیطنت سے محفوظ فرما، ہماری آ خری التجا اللہ رب العالمین کی حمر ہے، احمد کی چشتی صابری الدادی مدرس مدرس مدرس مدرس عامدی بیٹ کے سابری الدادی مدرس مدرس مدرس ماری کیاہے ہ





# السُّقُءُ وَالْعَقَابُ عَادِلْمُسِيمِ الكنّاب

(سَ تَصِينُف : 1902 / ١٣٢٠)

=== تَمَنِيْفُ لَطِيْفُ ===

از: اما کا البننت مجُسندُ دِین فیلت عَصْرتُ علامهُ وَلا ما مُعَنَّى قَارَى حَفْظَ امام **ایمی روست مُحَتَّق مُحَدِّق** وَمِی بَرَکانی بَرَمَعِی بَرَمِلِوی جِمِفَاللَّمِلِيهِ

#### السَّنَّةُ وَالْعِقْبَالِ

## نعتُ

از الا الاستنت امام الجمد رصف عن محد قادى يكان يني برمايي والفعيد

سب ہے اولی واعلی ہمارانبی ﷺ

ب سے بالاؤوالا جارا نبی ﷺ

اہے مولی کا پیارا جارانی ﷺ دونوں عالم کا دولہا جارا نبی ﷺ

> برم آخر کاشع فروزال ہوا نوراؤل کا جلوہ ہمارانی ﷺ

جس کو شامان ہے عرشِ خدا پر جلوس

ے وہ ملطانِ والا ہمارا نی ﷺ

بجھ لیک جس کے آگے سب ہی مشعلیں

شقع وه لے کر آیا حارا نبی ﷺ

جس کی وہ بوند ہیں کوڑوسلسیل

ہے وہ رحمت کا دریا جارا نبی ﷺ

کیا خبر کتنے تارے کھلے چیپ گئے

پر ند ڈوب ند ڈوبا ہمارا نبی ﷺ

غمزدول کو رضا مژده دیجئے کہ ہے

بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی ﷺ

#### الشِّق: وَالْعِقْدَابُ

#### مسئله

از امراتیر، کژه گر باشگهه، کو چیر نندُ اشاه ،مرسله جناب مولا نا مولوی محمد عبدالغنی صاحب واعظ ۲۱ رئیج لاز خرش دیف ۱۳۲۰ ه

بالسبه سبحانه، مستفتی نے ظاہر کیا کہ ایک خفس نے درانحالیہ مسلمان تھا ایک مسلمہ سبحانه، مستفتی نے ظاہر کیا کہ ایک خفس نے درانحالیہ مسلمان تھا ایک مسلمہ سے نکال کیا، زوجین ایک عرصہ تک باہم مباشرت کرتے رہے، اولا دبھی ہوئی، اب کی قدر عرصہ سے خفس ندکور مرزا قادیانی کے مریدوں میں منسلک ہوکر صفح عقا کد کفرید، مرزا کی مصطبع ہوکر علی رواس الاشہاد ضروریات دین سے انکار کرتا رہتا ہے، سومطلوب عن الاظہاریہ ہوکھی اور شرعا مرتد ہوچکا اور اس کی منکوحہ اس کی زوجیت سے علیحدہ ہوچکی اور منکوحہ ندکورہ کاکل مہر مجل ، و جل مرتد ندکور کے ذمتہ ہے، اولا دِصفارا ہے والد مرتد کی ولایت سے نکل چکی یا نہ جیتے ہوئے اور ایان کر کے اجرحاصل کیجئے۔ ت) مرتد کی ولایت امرتسر:

(۱) شخص ندکور بباعث آ نکه بهم عقیدہ مرزا کا ہے جو با تفاق علیائے دین کا فر ہے،مرتد ہو چکا،منکوحہ زوجیت سے علیحدہ ہو پیکی،کل مہر بذمہ مرتد واجب الا دا ہو چکا،مرتد کو اپنی اولا دِصفار برولایت نہیں۔

(ابوئدز بيرنلام رسول أيشى القامى على عنه)

(۲) شک نبیس که مرزا قادیانی این آپ کورسول الله، نبی الله کہتا ہے اورای کے مریداس کو نبی مرسل جانتے ہیں، اور دعولی نبوت کا بعدرسول الله ﷺ کے بالا جماع کفر ہے، جب اس طاکفے کا ارتداد ثابت ہوا، پس مسلمہ ایسے شخص کے نکاح سے خارج ہوگئی ہے، مورت کومہر ملنا ضروری ہے، اور اولاد کی ولایت بھی ماں کاحق ہے، عبد الجبار بن عبد اللہ الغزنوی۔ (٣) لا يشك في ارتداد من نسب المسمويزم الذي هو من اقسام السحر الى الانبياء عليهم السلام واهان روح الله عيسى بن مويم عليهما السلام وادعي النبوة وغيرها من الكفريات كالمرزا فنكاح المسلمة لا شك في فسخه لكن لها المهر والاولاد الصغائر، ابو الحسن غلام مصطفى على عد ترجمه: بينك بوضي جادوك فتم مم يزم كوانميا وبيم المام ك طرف منسوب كرب اورحزت ترجمه: بينك بن مريم طبها المام كي توجين كرب اور بوت كا دعوي وغيره كفريات كا ارتكاب كرب بيسيم مرزا قادياني الوائل كم تدبوغ بين كرب اور بوت كا دعوي وغيره كفريات كا ارتكاب كرب بيسيم مرزا قادياني الوائل كم تدبوغ بين كرب المسلمان عورت كوم و اولاد كا استحقاق بين كرب الإلحين غلام مصطفى عندت)

(۳) شک نہیں کہ مرزا کے معتقدات کا معتقد مرتد ہے، نکاح منفیح ہوا، اولا دعورت کو دی جائے گی ،عورت کامل مہر لے سکتی ہے۔ (ابومجد پوسیف غلام مجی الدین عفی عند)

(۵) انچه علائے کرام ازعرب وہند و پنجاب درتکیفیر مرزا قادیانی ومعتقدان و بے فتو کی دادہ اند ثابت وصحیح ست قادیانی خو درانبی ومرسل برز دانی قر ارمید بد، وتو بین وتحقیرانمیاء پیم اسلاہ داسلام وا نکار معجزات شیوو ٔ اوست کہ ازتح بر آتش پر ظاہر ست (نقل عبارات از الدرسائل مرزاست)۔

(احقر عبادالله العلى واعظ محرعبد الغني)

علماءعرب وہندو پنجاب نے مرزا قادیانی اوراس کے معتقدین کی تکفیر کا جوفتوی دیا ہے وہ صحیح و ثابت ہے، مرزا قادیانی اپنے کو نبی ورسول پرزدانی قرار دیتا ہے اور انہیاء پیم السلاۃ والساں کی تو بین و تحقیر کرنا اور مججزات کا افکار کرنا اس کا شیوہ ہے۔ جبیسا کہ اس کی تخریروں سے ظاہر ہے (بیعبارات از الداوہام میں منقول ہیں جو کہ مرزا کے رسائل میں سے ایک

رسالہ ہے)احقر عبا داللہ انعلی واعظ محموعبد انغیٰ (ت)

(٧) اهتر العباد خدا بخش امام محدثين خيرالدين \_

(2) شک نہیں کہ مرزا قادیانی مدعی نبوت ورسالت ہے( نقل عبارات کثیرہ ازالہ وغیر ہا تح میات مرزا) پس ایساشخص کا فر تو کیا میراوجدان یمی کہتا ہے کہاس کوخدا پر بھی ایمان نېيىن،ابوالوقا ي<sup>ن</sup>غاءاللەكفا داللەمصق*ت تقىير ثن*اكى امرتسرى\_

(۸) قادیانی کی کتابول ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کوخروریات دین سے انکار ہے نیز دعویٰ رسالت کا بھی چنانچے (ایک فلطی کاازالہ) میں اس نے صراحناً لکھا ہے کہ میں رسول ہوں۔ لبندا غلام احمداوراس کے معتقلہ بین جمعی کا فربلکہ اکفر ہوئے ،مرتد کا نکاح فنخ ہوجا تا ہے،اولا دِ صغار والدے حق ہے نکل جاتی ہے، پس مرزائی مرتدے اولا و لے لینی جاہے اور مہر مجل اور مؤجل لے کر عورت کو اس سے علیحدہ کرنا جاہیے۔(ابوتراب محمد عبدالحق بازار صابونیاں)

(9) مرزائی مرتد ہیں اور انبیاء پیہم اصلاۃ والبلام کے مشکر معجزات کومسمریزم تحریر کیا ہے، مرزا کافرے مرزاے جودوست ہویااس کے دوست سے دوست وہ بھی کا فرمر تدہے۔

(صاحبزاده صاحب سيّرظهورالحن قادري فاضلي سجاده نشين حضرات سادات جيلاني بثلاثريف) (۱۰) آنخضرت ﷺ کے بعد نبوت درسالت کا دعویٰ اور ضرور پاہے دین کا انکار بیشک کفر وارتداد ے ایسے خص برقادیانی ہویا غیر مرتدوں کے احکام جاری ہوں گے۔ (توراحم عفی عند)

از جناب مولا نا مولوی محمد عبدالغنی صاحب امرتسری باسم سامی حضرت عالم البسنّت دام ظلهم العالبي بخدمت شريف جناب فيض مآب قامع فساد وبدعات دافع جهالت وصلالات مقر العلما والحفيد قاطع اصول الفرقة الضالة النجديه مولا نا مولوی محد احمد رضافال صاحب معن الله بعلمه تحد تحيات وتسليمات مسنوندرسانيده مكشوف غمير مهر أنجلا "آ تكدچول دري بلا دارمد ت مديده بظهور و تبال كذ اب قاديانی فتورونساد برخاسته است بموجب بهم آزادگ به نيج صور ته در چلک علما آل و بری ربزن دين اسلام نمی آيدا كنول اين واقعد درخانه كيل به نيج صور ته در چلک علما آل و بری ربزن دين اسلام نمی آيدا كنول اين واقعد درخانه كيل مختص خفی شدگر زف مسلمه در عقد هخص بوده آل مردمرزائی گرديدزن ندكوره از و سايل كفريات شنيده گريوشوده بخانه پدررسيد لبندابرائ آل و برائ سد آينده و سفيه مرزائيال فتوی بنداطبع كرده آيداميد كه آل حضرت بهم بمهر و و شخط شريف خودمزين فرمايند كه باعث فتوی بنداطبع كرده آيداميد كه آل حضرت بم بمهر و و شخط شريف خودمزين فرمايند كه باعث فتوات بندار دو فرد آيدام مولوی غلام محد بوشيار پوری واردام ترارازندت دوماه شده است فتوات بندار دو فرد تا ندوه کدام مشار الله دستخط نمود و گفت اگر درين فتوی دستخط کنم ندوه از من بيزار شود خاکش بدبن ، ازين جهت مرد مال بلده را اسيار برطنی درخن ندوه می شود زياده چه نوشت تا يد جواعم الله عن الاسلام و المسلمين المنتمل بيلاه کرالها صی واعظ محموم الغی از امرتر کرد گرا منظم و ديشندا شاه د

بخدمت شریف جناب فیض مآب قامع فساد و بدعات، جہالت و گمراہی کو دفع کرنے والے جنفی علماء کا فخر، گمراہ نجدی فرقہ کے اصول گومٹانے والے مولا تامولوی احمہ رضا خان صاحب،اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے علوم سے بہرہ ورفر مائے، سلام وتحیت مسنونہ پیش ہوں، ولی مراد واضح ہو کہ جب سے اس علاقہ میں قادیانی فقور وفساد ہر یا ہواہے قانونی آزادی کی وجہ سے اس علاقہ میں قادیانی فقور وفساد ہر یا ہواہے قانونی آزادی کی وجہ سے اس بدرین اسلام کے ڈاکو پرعلماء کی گرفت نہ ہو تکی ایھی ایک واقعہ خفی شخص کے ہاں ہواہے کہ اس کے ذکات میں مسلمان عورت تھی وہ مختص مرزائی ہو گیا اس کی نگار چلی اس کی فار وجیل اس کے فار کی اور میں مسلمان عورت تھی وہ مختص مرزائی ہو گیا اس کی نگار جلی میں مسلمان کورت تھی وہ مختص مرزائی ہو گیا اس کی نگار جلی میں مسلمان کورت تھی کے بیان والدے گار جلی میں مہند اس کے نفریات من کراس سے علیجہ گی اختیار کرکے اپنے والدے گار جلی گئی، لہٰذا اس واقعہ اور آئندہ سیّد باب اور مرزائیوں کی تندید کے لئے بیفتوئی طبع کرایا ہے گئی، لہٰذا اس واقعہ اور آئندہ سیّد باب اور مرزائیوں کی تندید کے لئے بیفتوئی طبع کرایا ہے

امیدے کہآ ہے بھی اپنی مہراور دستخطے اس کومزین فرما نئیں گے جو کہ باعث افتار ہوگا۔ ندوہ کا ایک نمائندہ مولوی غلام تحر ہوشیار پوری دو ماہ سے امرتسر میں آیا ہوا ہے میں نے بیہ فتوی اس کے باس بھیجا تا کہ وہ د سخط کردے تو اس نے کہااگر میں نے اس فتو کی پر د سخط کئے تو ندوہ والے جھے سے ناراض ہوجائیں گے اس کے منہ میں خاک ہو،اس کی اس بات کی وجہ ہے شہر کے لوگ ندوہ والول سے نہایت بدخن ہو گئے ہیں۔ مزید کیالکھوں،اللہ تعالی آ پ کواسلام اورمسلمانوں کی طرف ہے جزاءعطا فرمائے ،آمکتمس گنہگار بندہ واعظامحمہ عبدالغنی از امرتسر کژه گرباننگه کوچه نندُ اشاه \_ ( ت )

#### الجواب

الحمدالله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده٬ وعلى اله و صحبه المكرمين عنده رب أتى اعوذبك من همزات الشيطين واعو ذہک رب ان یحضرون۔ (تمام تعریفیں اللہ وحدہ کا شریک کے لئے ہیں، اور صلوة وسلام اس ذات پرجس کے بعد نبی نہیں ہے اور اس کی آل واصحاب پر جوعز ت و کرامت والے ہیں،اےرب! میں تیری پناہ جاہتا ہول شیطان کی کھلی بدگوئیوں سے اور تیری پناہ جا ہتا ہوں الکے حاضر ہونے ہے۔ت)

الله وعِجَلْكَ دين حِن براستقامت عطافر مائے اور ہر ضلال ووبال ونکال ہے بچائے ، قادیانی مرزا كااينة آپ كوسيح وشل ميح كهنا توشيرهٔ آفاق ہےاور بحكم آ مكه ك عیب مه جمله بگفتی هنرش نیز بگو

(شراب كالمام يب بيان كفاب ال كاين بحي بيان كرست)

فقیر کوبھی اس دمویٰ ہے اتفاق ہے بمرزا کے سیح وشل سیح ہونے میں اصلاً شک نہیں

مكرلا والله ندميج كلمة الله على سلوة الله بلكميج وتبال عليه اللعن و الدمحال، يبليه الساوعات كاذب كي

نسبت سہارن پورے سوال آیا تھا جس کا ایک مبسوط جواب ولداعز فاضل نوجوان مولوی حالد
رضا خال مجر حفظہ الله تعالی نے تکھا اور بنام تاریخی "المصادم الربانی علی اسر اف القادیانی "
مسلی گیا۔ پیرسالہ حای سنن ، ماتی فتن ، ندوہ شکن ، ندوی قلن ، مکر منا قاضی عبدالوحید صاحب
حفی فردوی صین عن الفتن نے اپنے رسالہ مبارکہ تحفہ حفیہ میں کے عظیم آبادے ماہوار شائع
ہوتا ہے طبع فرمادیا، بعد معد الله تعالی اس شہر میں مرزا کا فتر ند آیا ، اور اللہ ہو قاور ہے کہ
مہمی نہ لائے ، اس کی تحریرات بیبال نہیں مائتیں ، مجیب ہفتم نے جو اقوال ملحونہ اس کی کہرات بیبال نہیں مائتیں ، مجیب ہفتم نے جو اقوال ملحونہ اس کی
کہری نہ لائے ، اس کی تحریرات بیبال نہیں مائتیں ، مجیب ہفتم نے جو اقوال ملحونہ اس کی
کتابوں سے بدنشان شفیات نقل کئے مثیل مسیح ہونے کے ادعا کوشنا عت و مجاست میں ان
سے بچھ نسبت نہیں ان میں صاف صاف انکار ضروریات و بن اور بوجوہ کثیرہ کفر وار تداو

کفر دوم: توضیح المرام طبع ثانی صفحه و پر لکستا ہے که "میں محدث ہوں اور محدث مرجعی او توضیح المرام مطبوعه ریاض البندامرتسر میں ۱۶

دلا الله الا الله لقد كذب عدو الله الها المسلمون (الله كسواكولَ معروفيس، ومن حدا في معرف بواا الله الا الله لقد كذب عدو الله الما المسلمون (الله كسواكونيس ما المسلمانوات ) سيد ألحد ثين عمر فاروق اعظم والمنظمة المسلمة المسلمانوات عدول المسلمانوات )

ایک معنی سے نبی ہوتا ہے لے

كفر سوم: دافع البلاء مطبوعه رياض مندسفيه و پراكستا بي سيا خدا وي ب جس نے قاديان ين اپنارسول بيجاع

**کضو چھاد ہ**: مجیب پنجم نے نقل کیا، و نیز میگو ید کہ خدائے تعالیٰ نے براہین احمد سے میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا ہےاور نبی بھی ،ان اقوال خبیثہ میں :

اوَلاَ: کلامِ الٰبی کے معنیٰ میں صرح تح ریف کی کدمعاذ الله آیئے کریمہ میں میشخص مراد ہے نہ کہ حضور ﷺ۔

فاروق اعظم في نبوت كونل معنى نه بإكسرف ارشادقر ما يا الوكان يعدى نبى لكان عمر بن الخطاب إ رواه احمد والترمذي والحاكم عن عقبة بن عامر والطبراني في الكبير عن عصمة بن مالك رضى الله تعالى عنهما ، ترجمه: الرمير بعد كوئى نبي بوسكات توعم بوتا ، (اساته وتزيدى اورحاكم في عقب ان عامر ساورطراني في كبير ش عصمة بن ما لك رش الله توني منها سدوايت كياسي، في)

مگر پنجاب كامحدث عادث كه هينية زمحدث ب زمحدث ، بيضرور ايك معنى پر نبى بوكميا الا لمعنة الله على الكذبين ( خبروار جيونوں برخدا كي احت بـت )والعياد بالله ب العلمين.

> لٍ توضيح المرام مطبوعه رياض البندام رتسر بص ١٦ ٢ وافع البلاء مطبوعه ضياء الاسلام قاويان بص ٢٦

الشِّيءُ وَالْعِقْتَابِ

**شاهنیا**: نبی الله ورسول الله و کلمة الله عیسیٰ روح الله علیه السلوة والسلام پر افتر او کیا وہ اس کی بشاریت و بینے کواپنا تشریف لا تا بیان فرماتے تھے۔

ثالثًا: الله وظل پرافتر او كياكه اس فيسلى عليه السلاة والسام كواس محض كى بشارت دين ك لئ جيجاء اور الله وظل فرماتا ب: ان الله يفترون على الله الكذب لا يفلحون (الرّان الله وظل فرماتا ب واوك الله وظل پرجموث بهتان الله تي فلاح نه يفلحون (الرّان الله المال على الله واوك الله وظل برجموث بهتان الله تي فلاح نه يا كين كداور فرماتا ب النما يفترى الكذب الله يؤمنون (الرّان الريم ١١٥٥) ١٠٥٥) السيافتراء وي باند عق عين جو بايمان كافرين د

رابعا: اپنی گھڑی ہوئی کتاب براین غلامیہ کواللہ وظائی کام ضبرایا کے خدائے تعالی نے براین احمدیہ میں یوں فرمایا، اور اللہ علی فرما تا ہے: فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون هذا من عنداللہ لیشتروا به ثمناً قلیلاء فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون (الران الرام الرام) خرابی ہان کے لئے جو این ایک بات ہے ہاتھوں کتاب سے برائی ہے ان کے لئے جو این اس کے بدلے کچھ ذایل این موخرابی ہان کے لئے ان کے کھے ہاتھوں ساورخرابی ہان کے لئے ان کے کھے ہاتھوں ساورخرابی ہان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے کھے ہاتھوں ساورخرابی ہان کے لئے اس کمائی ہے۔

ان سب سے قطع نظر ان کلمات ملعونہ میں صراحتد اپنے گئے نبوت و رسالت کا او عائے قبیحہ ہے اور وہ با جماع قطعی کفر صرح ہے، فقیر نے رسالہ جندا، اللّٰہ عدوہ بابائہ ختم النبوۃ کیا سابے خاص اس مسئے میں لکھا اوراس میں آیت قرآن عظیم اورا یک سودس (۱۱۰) حدیثوں اورتمیں (۱۳۰) نصوں کو جلوہ دیا، اور ثابت کیا کہ محدرسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین ماننا' ان کے زمانہ میں خواہ ان کے بعد کی نبی جدید کی بعثت کو یہنا قطعا محال و باطل جاننا فرض اجل وجزء ایقان ہے ولکن دسول اللہ و خاتم النبیین (الا آن الدیم الباللہ کے رسول بیں اور سب نبیوں کے پچیلے ۔ ت ) نص قطعی قرآن ہاں کا منکر، ندمنکر بلکہ شک کرنے والا، ندشاک کدادئی ضعیف احتمال خفیف ہے قو ہم خلاف رکھنے والا قطعا اجمالا کا فرملعون مخلد فی النبر ان ہے، نداییا کدوہی کا فرہو بلکہ جواس کے اس عقیدہ ملعونہ پرمطلع ہو کرا ہے کا فرنہ جانے وہ بھی ، کا فرہونے میں شک وتر د دکوراہ دے وہ بھی کا فریس، الکفو جلی کافرنہ جانے وہ بھی ، کا فرہونے میں شک وتر د دکوراہ دے وہ بھی کا فریس، الکفو جلی الکفو ان ہے، قول دوم وسوم میں شاکدوہ یا اس کے اذاب آج کل کے بعض شیاطین سے کھا کرتاویل کی آئیس کے بہال نبی ورسول سے معنی لغوی مراد ہیں یعنی خردار یا خرد ہندہ اور فرستادہ مگریہ موں ہے۔

اولا: صریح لفظ میں تاویل نہیں بنی جاتی ، فناوی خلاصہ وفصول عمادیہ و جامع الفصولین وفتاوی ہندیہ وغیر ہا میں ہے: واللفظ للعمادی لو قال انا رسول الله او قال بالفارسیة من پیغمبرم یوید به من پیغام می برم یکفر ایعنی اگرکوئی این آپ کو الله کارسول کے باہز بان فاری کے میں پیغمبرہ وال اور مرادیہ کے کہ میں کی پیغام کی ایکا می بینی اللہ کارسول کے باہز بان فاری کے میں پیغمبرہ والا ایکی ہوں کا فرہ وجائے گا۔

الم قاضى عياض كاب "الشفاء في تعريف حقوق المصطفى" على شرات بن قال احمد بن ابي سليمن صاحب سحنون وحمهما الله تعالى في وجل قيل له لا وحق رسول الله فقال فعل الله برسول الله كذاو ذكر كلا ما قبيحا، فقيل له ما تقول يا عدو الله في حق رسول الله فقال له اشد من كلامه الاول ثم قال انما اردت برسول الله العقرب فقال ابن ابي سليمن للذي وفاري بناد المرات برسول الله العقرب فقال ابن ابي سليمن للذي

ساله اشهد عليه وانا شريكك يويد في قتله و ثواب ذلك، قال حبيب بن الربيع لان ادعاء التاويل في لفظ صواح لا يقبل إيني اما ماحد بن الي سليمان تلميذور فيق اما م حون زمرار شتال سايك مردك كي نسبت كى في يوجيها كداس سايها كيا تلميذور فيق اما م حون زمرار شتال سايك مردك كي نسبت كى في يوجيها كداس سايها كيا تلمارسول في تقرارسول في تقرارسول الله كرما تهدايا ايسا كرما ورايك بدكلام ذكر كيا كها كيا اليا كيا الياك وشن خدا! تورسول الله كيار مين كيا بكتا بي تواس سي بحى سخت ترلفظ بكا كيا كها كيا الياسيمان في مستفتى سايك بهر بولا بين في تورسول الله ساية ومراوليا تفاد امام احمد بن الي سليمان في مستفتى سايك بول المين من تورسول الله ساية موت دلا في اوراس پر جوثو اب ملح كاس بين تم ما كم شرع كي حضور اس پرشهادت دواور بين بحق عي كرون كا تم بهارا شريك بول، (يعني تم حا كم شرع كي حضور اس پرشهادت دواور بين بحق عي كرون كا كريم تم دونون بحكم حا كم است سزائ موت دلا في كاثواب عظيم يا كين) امام حبيب بن ربي في في ما كم است سزائ موت ولا في كاثواب عظيم يا كين) امام حبيب بن ربي في في ماياس لئك كه كلط لفظ مين تاويل كاد توي مسموع نبين بوتار

مولاناعلی قاری شرح شفاء میں فرماتے ہیں شم قال انما اردت برسول الله العقرب فانه ارسل من عندا لحق وسلط علی النحلق تاویلا للرسالة العرفیة بالارادة اللغویة وهو مردود عندالقواعد الشرعیة علی فوه جواس مردک نے کہا کہ میں نے بچھو مرادلیا، اس طرح اس نے رسالت عرفی کومنی افوی کی طرف و صالا کہ بچھو کو بھی خدائی نے بھیجا اور خلق پرمسلط کیا ہے، اورائی تاویل قواعد شرع کے فرد کیے مردود ہے۔

عقيدة خَالِلْبُوقِ إِلَا ٢٠٠٠

352

إلشفاء في تعريف حقوق المصطفر القسم الرابع الباب الاول، مطبع شركة صحافية في البلاد، العثمان ٢٠٩/٢

٢ شوح الشفاء لملاعلى قارى مع نسيم الوياض الباب الاول دار الفكر بيروت ٣٣٣/٣٠

علامہ شہاب نخابی نسیم الریاض میں فرماتے ہیں: هذا حقیقة معنی الارسال وهذا مما لا شک فی معنا ہ وانکارہ مکابرۃ لکنه لا یقبل من قائلہ وادعاؤہ انه مرادہ لبعدہ غایة البعد، وصرف اللفظ عن ظاهرہ لا یقبل کما لو قال انت طالق قال اردت محلولة غیر مربوطة لا یلتفت لمثله و یعد هذیانا ا ہ ملتقطا الیعنی یا نوی معنی جن کی طرف اس نے دُ حالا ضرور بلاشک شیق معنی ہیں اس کا افارہ نہ دھری ہے بایں ہمہ قائل کا ادعا مقبول نہیں کہ اس نے یہ معنی لغوی مراد کے شخہ اس کے کہ یہ تاویل نہایت دوراز کار ہے اور لفظ کا اس کے معنی ظاہر سے پھیرنام موغنیس ہوتا جسے کوئی اپنی عورت کو کہاتو طالق ہا ور کہ میں نے تو یہ مراد لیا تھا ہوئی ہے بندھی نہیں ہوتا جسے کوئی اپنی عورت کو کہاتو طالق ہا ور کہ میں نے تو یہ مراد لیا تھا کہ وکی این موران کی اس کے انہ میں طالق کشادہ کو کہتے ہیں ) تو ایس تاویل کی کرتو کھلی ہوئی ہے بندھی نہیں ہے ( کہ لفت میں طالق کشادہ کو کہتے ہیں ) تو ایس تاویل کی طرف النفات نہ ہوگا اور اسے بذیان سمجھا جائے گا۔

**قائلیا**: وهبالیقین ان الفاظ کواپنے گئے مدح وضل جانتا ہے، ندا یک ایس ہا*ت کہ* دندان تو جملہ در دہانند پھمان تو زیرابروانند

(تیرے تمام دانت مندیس بیں ، تیری آ کلیس ابرو کے نیچ بیں۔۔)

کوئی عاقل بلکہ پنم پاگل بھی الیں بات کو جو ہرانسان ہر بھنگی پھار بلکہ ہر جانور بلکہ ہر کا فرمر تد میں موجود ہوگئل مدح میں ذکر نہ کر بگانداس میں اپنے لئے فضل ویٹرف جانے گا بھلا کہیں ہراہین غلامیہ میں یہ بھی لکھا کہ جیا خداوہ ی ہے جس نے مرزا کی ٹاک میں دو (۲) نتھنے رکھے، مرزا کے کان میں دو (۲) گھو نگے بنائے ، یا خدانے براہین احمد یہ ش لکھا ہے کہ اس عاجز کی ناک ہوشوں سے او پراور بھوؤں کے بنچ ہے، کیاالیمی بات لکھنے والا اپورا مجنون پرگا پاگل نہ کہلا یا جائے گا۔ اور شک نہیں کہ وہ معنی انغوی یعنی کسی چیز کی خبر رکھنا یا و بنا یا بھیجا ہوا

ل نسيم الوياض شرح الشفاء للقاضي عياض الباب الاول دار الفكربيروت، ٣٣٣/٠٠

ہونا، ان مثالوں سے بھی زیادہ عام ہیں بہت جانوروں کے ناک کان بھویں اصلاً <sup>مہی</sup>ں ہوتیں مگرخدا کے بیسے ہوئے وہ بھی ہے،اللہ نے انہیں عدم سے وجودنر کی پیڑے سے مادہ کے ہیٹ ہے دنیا کے میدان میں بھیجا جس طرح اس مر دک خبیث نے بچھو کورسول جمعنی لغوی بنایا۔ مولوی معنوی قدس روالتوی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں:

> ا۔ کل یوم صوفی شان بخواں مرورا برکارو بے فعلے مدال

(روزانة الله تعالى ابني شان يش، يزيها ال كوبيكاراور بي مل ذات نه تجحه - ت )

۲۔ کمتریں کارش کے مرروزست آ ل کو سائٹکرروا ندمیکند

(اس كامعمولى كام برروزية وتاب كروزان تين الشكرروانة فرما تاب-ت)

٣- لشكرےزاصلاب سوے امہات بہرآ ل تا در رقم روید نبات

(ایک نظر پشتوں سے امہات کی المرف متا کوٹورٹوں کے جموں میں بیدائش فلاہر فرمائے۔۔۔)

ہم۔ لشکرے زارجام سوئے خاکدان تازنروماده يركردوجهال

(ایک افکر ماؤں کے رحموں ہے زمین کی طرف، تا کے فروماد وسے جبان کو پُر فر مائے۔ ہے)

۵۔ کشکرےازخا کداں سوئے اجل تابە بىندېر كىيىخىن ممل!

(ایک لفکرونیاے موت کی جانب تا کہ برایک ایے عمل کی بڑا کودیکھے۔ ت)

حَنَّ ﷺ قرماتًا ہے: فارسلنا عليهم الطوفان والجراد و القمل والصفادع والدم. (الترآن الريم ١٣٣/٤) ترجمه: جم نے فرعونیوں پر بھیج طوفان اور ٹڈیاں اور بُو تعن اورمینڈ کیں اورخون۔

کیا مرزاالی عی رسالت پر فخر رکھتا ہے جے ٹڈی اور مینڈک اور پول اور کتے اورسؤ رسپ کوشامل مانے گا، ہر جانور بلکہ ہر حجر وشجر بہت ہےعلوم سے خبر دارے اور ایک إلى المعوى المعوى قصدة عكس كدريار على وفت الفت الخ نوراني كتب خاند بشاور، وفتر اول س ٥٩ الشِّيءُ وَالْعِقَالِ

دوسرے گونبر دینا بھی سحاح احادیث سے ثابت،

حضر کامولوی قدس روالمعه ی ان کی طرف سے فرماتے ہیں:

بإشانامحرمال ماخامشيمل

ماسميعيم وبصيريم وخوشيم

( تِهِمْ ٱلْمِنْ مِنْ سِنْفِهِ و يَكِفِيهِ والحِلودِ فَوْقَ مِن بِمَ مَا مُحرِمُون كِسَامِثُ بِمِ خَامُوقَ مِن \_)

ا المثلوي المعلوي دكايت ماركيرے كما ژوبائے افسر دوائے اورانی كتب خانہ پشاور ، دفتر سوم شي 12 المجم الكبير عدميت ۲۷۲ ،المكنونة الفيصلية بيروت ۲۹۲/۲۲ الجامع الصفير عدميث ۸۰۴۸ ، دارالكتب العلمية بيروت ،الجز ،الثانی جس۶۲

رواح الاوبقاع الارض ينادى بعضها بعضا، يا جارة الله على موبك اليوم عبد صالح صلى عليك او ذكر الله عفان قالت نعم رأت ان لها بذلك فضلال رواه الطبراني في الاوسط وابونعيم في الحلية عن انس المسارة عن المراث المراث عن المراث عن المراث عن المراث المر

تو خبر رکھنا،خبر دیناسب آپھے ثابت ہے۔ کیا مرزا ہراینٹ پھر،ہر بت پرست کافر، ہرر پچھ بندر، ہر کتے سؤ رکوبھی اپٹی طرح نبی ورسول کے گا؟ ہرگز نبیس، تو صاف روثن ہوا کہ معنی لغوی ہرگز مرادئہیں بلکہ یقینا و بی اثر گی وعر فی رسالت ونبوت مقصوداور کفر وار تداو یقینی قطعی موجود۔

وبعباد ق اخوی معنی کے جار ہی تنم ہے، لغوی ، شرعی ، عرفی ، عام یا خاص ،
یہاں عرف عام تو بعینہ وہی معنی شرع ہے جس پر کفر قطعا حاصل ، اور ارادہ انفوی کا ادعاء یھینا
باطل ، اب یہی رہا کہ فریب وہی عوام کو یوں کہدد ہے کہ میں نے اپنی خاص اصطلاح میں نبی
ورسول کے معنی اور رکھے ہیں جن میں مجھے سگ وخوک ہے امتیاز پھی ہے اور حضرات انبیاء
میں اسلاۃ والمام کے وصف نبوت میں اشتر اک بھی نبیں ، مگر حاش للہ! البیا باطل ادعاء اصلا
شرعاً عقلاً عرفاً کی طرح باوشتر ہے زیادہ وقعت نبیس رکھتا ، ایسی جگد لغت وشرع وعرف عام
سب سے الگ اپنی نئی اصطلاح کا مدمی ہونا قابل قبول ہوتو بھی کسی کا فرکی کسی اخت ہے

35 ﴿ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِمُواللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّمُ وَاللَّمِ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّهِ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالل

<sup>.</sup> به المعجم الاوسط معديث ٧٦٦ به مكتوبة المعارف الرياض ، ١/٣٣٦

خت بات پرگرفت نه بو سکاوئی مجرم کی معظم کی کمی بی شدیدتو بین کر کے مجرم نه ظهر سکے

کہ برائیک کواختیار ہے اپنی کسی اصطلاح خاص کا دعوی کر دے جس بیں کفر وتو بین کچھند ہو،

کیاڑیڈ کہ سکتا ہے خدادو بیں جب اس پراعتراض ہو کہددے میری اصطلاح بیں ایک کووو

کہتے ہیں، کیا عمرو جنگل بیں ورکو بھا گنا دکھ کر کہ سکتا ہے وہ قادیائی بھا گا جاتا ہے، جب

کوئی مرزائی گرفت جا ہے کہددے میری مرادوہ نہیں جو آپ سمجھے میری اصطلاح بیں ہر

بھوڑے یا جنگلی کو قادیائی کہتے ہیں، اگر کہنے کوئی مناسبت بھی ہے تو جواب دے کہ

اصطلاح بیں مناسب شرطنیں لا مشاحة فی الاصطلاح (اصطلاح بیں کوئی اعتراض

نہیں) آخر سب جگہ منقول بی ہوتا کیا ضرور الفظ مرتجل بھی ہوتا ہے جس بیں معنی اوّل سے

مناسبت اصلاً منظور نہیں، معبد اقادی جمعنی جلدی کنندہ ہے یا جنگل ہے آنے والا ۔ قاموں

بیں ہے: قدت قادیم جاء قوم قدا قصمو امن البادیمة والفرس قدیانا اسو ع

برجہ: قوم جلدی بیں آئی، قدت قادیمہ کا ایک معنی قدت من البادیمة یاقدت الفرس

جنگل ہے آیا ، ما گھوڑے کو تیز کیا۔

قادیان اس کی جمع اور قادیانی اس کی طرف منسوب بعنی جلدی کرنے والوں یا جنگل ہے آئے والوں کا ایک،اس مناسبت سے میری اصطلاح میں ہر بھکوڑ ہے جنگل کا نام قادیانی ہوا، کیا زید کی وہ تقریر کسی مسلمان یا عمرو کی بیاتو جید کسی مرزائی کو مقبول ہوسکتی ہے، قادیانی ہوا، کیا زید کی وہ تقریر کسی مسلمان یا عمرو کی بیاتو جید کسی مرزائی کو مقبول ہوسکتی ہے، حاشا وکلا کوئی عاقل ایسی بناوٹوں کو نہ مانے گا بلکہ اس پر کیا موقوف، ایوں اصطلاح خاش کا ادعاء مسموع ہوجائے تو دین وو نیا کے تمام کا رخانے درہم برہم ہوں، عور تیسی شو ہروں کے پاس سے نیا ہیں نکاح کرلیس کہ ہم نے تو ایجاب وقبول نہ کیا تھا، اجازت

ل القامون المحيط باب الواؤفعل القاف مصطفى البايي مصربه/ PZ 9

لیتے وقت ہاں کہاتھا، ہماری اصطلاح (ہاں) جمعنی (ہوں) یعنی کلمیۂ جزر وا نکار ہے،لوگ تع نا کے لکھ کر رجسٹری کرا کر جا نداویں چھین لیں کہ ہم نے تو بھے نہ کی تھی بیجیا لکھا تھا، ہماری اصطلاح مين عاريت يا اجارك كو بيخا كتب بين اللي غير ذلك من فسادات الا تحصى (الي بهت سے فسادات مول گے۔ت) تو الي جموئي تاويل والا خودايے معاملات میں اے نہ مانے گا، کیامسلمانوں کوزن ومال الله ورسول (جن جار دو ﷺ) ہے زیادہ پیارے ہیں کہ جورواور جائداد کے باب میں تاویل سنیں اور اللہ ورسول کے معاملے میں ایسی نایاک بناوٹیں قبول کرلیں لا اللہ الا اللہ مسلمان ہرگڑ ایسے مردود بہانوں پر التفات بھی نہ کریں گے انہیں اللہ ورسول اپنی جان اور تمام جہان سے زیادہ عزیز ہیں و مللہ الحمد جل جلالة و صلى الله تعالى عليه وسلم خودان كارب جل وعلا قرآ ن عظيم مين اي بهوده عذرول كا دربار جلا چكا ب، فرماتا ب: قل لا تعتذروا قد كفوتم بعد ايمانكم (الرآن الريم ١٦/٩) ترجمه: ان ع كيدو يهان نه بناؤ بيتكتم كافر مو يك ائمان كے بحد والعياذ بالله تعالى رب العالمين ـ

ثلثون د تجالون كذابون كلهم يزعم انه نبى تمين (٣٠) وجال كذاب كدبرايك البخوق د تجالون كذاب كدبرايك البخوق كي كبرة وانا خاتم النبيين الا نبى بعدى إجالاتكدين خاتم النبيين بول مير بعدى إجالاتكدين خاتم النبيين بول مير بعد كونى في بنيس المان لا يا مين العدكونى في بنيس المان لا يا مين العال لا يا مين المان لا يا مين المان لا يا مين المان لا يا مان لا يا الند تعالى آب برصلوة وسلام نازل فرمائدت ) اى لئے فقير نے عرض كيا تھا كدم زا ضرور مثيل مسلم بحد قل بلكم سيح و خال كاكدا يك مدعيوں كو بيالقب خود بارگاه رسالت سے عطا بواد العياد مالله وب العلمين .

کفر ہنجم: دافع البال میں ارحضرت سے اللہ اپن برتری کا اظہار کیا ہے ؟ کفر ششم: اس رسالے کے صفحے ایر لکھا ہے:

> ابن مریم کے ذکر کو جھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے سے

کفو صفقہ: اشتہار معیار الاخیار میں لکھا ہے میں بعض نبیوں ہے بھی افضل ہوں۔ یہ
ادعاء بھی باجماع قطعی کفر وار مداد تقین ہیں، فقیر نے اپنے فتو کاسٹی بدرة الرفضة میں شفاء
شریف امام قاضی عیاض وروضة امام نووی وارشاد السام کی امام قسطلانی وشرح عقائد توفی و
شرح مقاصد امام تفتاز انی واعلام امام ابن حجر کی وشخ الروض علامہ قاری وطریقة محدید علامہ
برکوی وحدیقہ ندید مولی نابلسی وغیر ہا کتب کثیرہ کے نصوص سے خابت کیا ہے کہ باجماع

ا جامع ترندی، ابواب المقتن ، باب لاتقوم الساعة التي الين كمپنی كتب خاندرشيد به و بلی ۳ مره ۴ مسند احمد بن طنبل وارالفكر بيروت ۳۹۲/۵

> ع وافع البلاء ضياء الاسلام قاويان ص٠٠ ع وافع البلاء ضياء الاسلام قاديان ص٠٠٠

علم النبوة اجدا

359

الشِّيءُ وَالْعِقْبَابِ

مسلمین کوئی ولی کوئی غوث کوئی صدیق بھی کسی نبی سے افضل نہیں ہوسکتا، جوابیا کے قطعاً اجماعاً کا فرطد ہے، ازاں جملہ شرح سیح بخاری شریف میں ہے: النبی افضل من الولی و هو اهر مقطوع به و القائل بمخلافه کافر کانه معلوم من الشرع بالضرورة ایر جمہ الینی برنبی برولی سے افضل ہے اور بیام سینی ہواراس کے خلاف کہنے والا کا فرے کہ بیضر وریاسے وین سے ہے۔

کفر بفتم بیں اے ایک اطیف تاویل کی تنجائش تھی کہ بیلفظ ( نبیوں ) ہتا ہ یم نون نبیس بلکہ (بنیوں ) بہتدیم نون نبیس بلکہ (بنیوں ) بہتقدیم بالے بعنی بھٹلی در کنار کہ خودان کے قولال گرو کا بھائی ہوں ان سے تو افضل ہوا ہی چا ہوں میں تو بعض بنیوں سے بھی افضل ہوں کہ انہوں نے صرف آئے دال میں ڈیڈی ماری اور یہاں وہ ہتھ پھیری کی بیسیوں کا دین ہی اڑ گیا ، مگر افسوس کہ دیگر تضریحات نے اس تاویل کی جگہ نہ رکھی۔

کفو هستنده: ازالد صفحه ۳۰۹ پر حضرت می ایدا اسلان والدام کے جمزات کوجن کا ذکر خداوند تعالی ابطور احمان فرما تا ہے سم برم الدی کر کہتا ہے ! اگر میں اس شم کے مجزات کو مکروہ نہ جانا او ابن مریم ہے کم ندر بتا اید کفر متعدد کفروں کا خمیرہ ہے مجزات کو سم برم کہنا ایک کفر کہ اس نقد بریروہ مجزون نہ ہوئے بلک معادالله ایک کمر شیخ جم ہے اگلے کا فروں نے بھی ایسا تن کہا تھا۔ اف قال الله یا عیسلی بن مویم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اذایدتک بروح القدس ند تکلم الناس فی المهد و کھلائے والدتک، اذایدتک بروح القدس ند تکلم الناس فی المهد و کھلائے واذعلمتک الکتاب والحکمة والتوراة و الانجیل ج واذ تخلق من الطین

ا ارشادالساری شرح می ایخاری کتاب انعلم پاب پایستنب للعالم الخ دار الکتاب العربی پیروت ا ۴۱۳/ ۲ از لهٔ او بام ، ریاض البندامرتسر ، بھارت جس ۱۶۱

کھیۃ الطیر باذنی فتنفخ فیھا فتکون طیرا باذنی و تبری الاکمہ والابر ص
باذنی ج واذتخر ج الموتی باذنی ج واذکففت بنی اسرائیل عنک اذجئتھم
بالبیّنت فقال الذین کفروا منھم ان ھذا الا سحر مبین (الران الریم ۱۰۵۱) جب
فرمایا الله سجان نے اسم یم کے بیٹے ایاد کرمیری نعیس اپ اوپراور اپنی مال پر جب
میں نے پاکروٹ سے تجے توت بخش اوگوں سے با تیں کرتا پالنے میں اور پی عمر کا ہوکراور
میں نے بیخے سلمایا لکھنا اور علم کی تحقیق با تیں اور توریت اور انجیل اور جب تو بناتا می
جب میں نے تخص سلمایا لکھنا اور علم کی تحقیق با تیں اور توریت اور انجیل اور جب تو بناتا می
اور تو چنگا کرتا ما در زاد اند سے اور سفید داغ والے ومیری اجازت سے ،اور جب تو قبروں
سے جیتا تکالیّا مردوں کومیر سے اذان سے اور جب میں نے یہود کو تھو سے دوکا جب تو ان

مسریزم بنایا جادوکها، بات ایک بی بینی الی مجرنے نبیل کسی و تکوسلے بیں، الیے بی مظرول کے خیال ضابال کو حضرت سے کلمۃ اللہ بلی اللہ تعالی بی بی مظرول کے خیال ضابال کو حضرت سے کلمۃ اللہ بلی اللہ تعالی بی بی مظرول کے خیال ضابال کو حضرت سے کلمۃ اللہ بی اللہ فرمایا: انبی قلد جنت کلم بالیة من دیکم انبی اخلق لکم من الطین کھینة الطین الآبة. (القرآن الله ۱۳۹/۳۶) بیل تمہارے پاس رب کی طرف ہے بجرنے لایا کہ بیس می پند بنا تا اور بیونک مارکزا ہے جو اتا اور جو بجہ گھرے کیا تا اور اند ھے اور بدن بگرے کوشفاد بنا اور خدا کے تشم ہے مردے جو اتا اور جو بجہ گھرے کھا کہ اگر آ واور جو بجہ گھر بیل اٹھار کھو وہ سب تمہیں بنا تا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا: ان فی کھا کر آ واور جو بجہ گھر بیل اٹھار کھو وہ سب تمہیں بنا تا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا: ان فی خلک لائیة لکم ان کنتم مؤمنین (القرآن الکریم ۱۳۹۳) ترجمہ: بینگ ان بیس تنہارے لئے بڑی نشانی ہے اگرتم ایمان لاؤ۔ پھر کمرر فرمایا: جنت کم بالیة من دیکم فاتقوا اللہ لئے بڑی نشانی ہے اگرتم ایمان لاؤ۔ پھر کمرر فرمایا: جنت کم بالیة من دیکم فاتقوا اللہ

واطیعون (ائٹرآن ائٹریم ۵۰/۳) ترجمہ: میں تمہارے رب کے پاس مے معجزہ لایا ہوں تو خدا ہے ڈرواور میرانکم ما تو۔

مگر جو حضرت عیسلی اللی کے رب کی نہ مانے وہ حضرت عیسلی اللیا کی کیوں ماننے لگا، پیمال الواسے صاف گنجائش ہے کدا پی بڑائی بھی کرتے ہیں ع کس نہ گوید کہ دروغ من مرش ست (کوئی نہیں کہتا کہ میراجھوٹ ترش ہے۔ت)

پھر ان مجرات کو کروہ جانا دوسرا کفرید کہ کراہت اگراس بنا پر ہے کہ وہ فی نفسہ فدموم کام تھے جب تو کفر ظاہر ہے قال اللہ تعالیٰ: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض (الترآن الدیم ron/r) ترجمہ نیدرسول ہیں کہ ہم نے ان ہیں ایک کو دوسرے پر فضیات دی۔ اور ای فضیات کے بیان ہیں ارشادہ وا او اتینا عیسی ابن مویم البینات و ایک نام ہروح القدس (الترآن الدیم ron/r) ترجمہ: اور ہم نے عیلی بن مریم کومجرے دے اور جرکیل سے اس کی تا تریم مائی۔

اوراگراس بناپر ہے کہ وہ کام اگر چہ فضیات کے تھے مگر میرے منصب اعلیٰ کے الکی نہیں تو یہ وہی نبی پراپی تفضیل ہے ہر طرح کفر وار تداقطعی ہے مفرنہیں ، پھران کلمات شیطانیہ میں مسیح کلمت الله سلی الله تعالیٰ علی ہے دو ملہ وہلم کی تحقیر تیسرا کفر ہے اور الی ہی تحقیر اس کلام ملعون کفرششم میں تھی اور سب ہے ہو ھراس کفرنیم میں ہے کہ از الد صفحہ ۱۲ اپر حضرت مسیح ملیا اصلا وہ اسلام کی نبیت لکھا ''بوجہ سمر بزم کے ممل کرنے کے تنویر باطن اور تو حیداور دینی استقامت میں کم ورج پر بلکہ قریب ناکام رہے ایانا مللہ وائا الیہ داجعوں ، الا لعنہ استقامت میں کم ورج پر بلکہ قریب ناکام رہے ایانا مللہ وائا الیہ داجعوں ، الا لعنہ

عَقِيدَةِ خَلِمُ اللِّبُونَ اللَّهِ ٢٠١٠

إازلة أوبام رياض البندامرتسر بحارت ص١٦

#### الشِّيءُ وَالْعِقْدَابِ

الله على اعداء انبياء الله وصلى الله تعالى على انبيانه وبارك وسلم ـ (بم الله كى ملكيت اور جم اس كى طرف بى الوشخ والے جيں، انبيا مالله كے دشمنوں پر الله تعالى كى لعنت، الله تعالى كى حمتيں اس كے انبيا عليم المام پر اور بركتيں اور سلام ـ ت

ہر جي كى تحقير مطلقا كفر قطعى ہے جس كى تفصيل سے شفاء شريف وشروح شفاء وسيف مسلول امام تقى الهملة والدين بكى وروضه امام نووى ووجيز امام كردرى واعلام امام تجرمكى وغير با تصانيف ائد كرام كے دفتر گوئے رہے ہيں نہ كہ نبى بھى كون نبى مرسل نہ كہ مرسل بھى كيما مرسل اولوالعزم نہ كے تحقير بھى كتى كہ مسمريزم كے سبب نور باطن نہ نور باطن بلكہ دينى استقامت نہ و بى استقامت نہ و بى استقامت نہ و بى استقامت نہ و بى استقامت بلك فيس تو حيد بيل كم درجہ بلكہ ناكام رہے اس ملحون قول لعن الله قائله و قابله (اسے كہنے والے اور قبول كرنے والے پر الله كى لعنت ) نے اولوالعزى ورسالت و نبوت در كنار اس عبدالله وكلمة الله وروح الله بليه وسلوة الله درم ہے اس ملاقات يو فون الله بين يو فون الله في الله بيا و الا نحوة و اعدامه عدابا مهينا (الرہ ن الله بن يو فون بيات جواوگ ايذا و سيالة في الله نيا و الا نحوة و اعدامه معدابا مهينا (الرہ ن الله بن الله اور اس كے رسول كوان پر الله نے لعنت كى د نياو آخرت ميں اور ان كے لئے تيار كرركھا ہے ذكت كاعذاب۔

کفو دهم: از الدصفحه ۱۲۹ پر لکھتا ہے: ایک زمانے میں جارسونیدوں کی پیشگو کی غلط ایموئی
اور وہ جھوٹے ہے۔ بیصراحیۃ انبیاء بیبم السلاۃ والمنام کی تکذیب ہے عام اقوام کفار لعنهم اللہ کا
بیاس کی بیش بندی ہے کہ دیکڈ اب پنی بریس ہیشہ پیشگو کیاں ہائٹار بتا ہے اور بعنایت الی وہ آئے دن جموثی
پڑا کرتی ہیں تو یہاں یہ بتانا جابتا ہے کہ پیشگو کی غلط پڑی کچھ شان نبوت کے خلاف نبیس معاد اللہ الگے انبیا و میں
بھی ایسا ہوتا ہے۔ (اینہم برطم)

ع ازالهٔ او بام ، ریاض البندام تشریحارت ص ۲۳۸

كفرحضرت وتروع والذفي يول على توبيان فرمايا: كذبت قوم نوح د الموسلين (الرآن الريم ١٠٥/١٠٥ ) كذبت عاد ن المرسلين (الرّ آن الريم ١٢٣/٢) كذبت ثمود المرسلين (الرَّآن الرِّيُّ ١٣١/٢١) كذبت قوم لوط ن الموسلين (الرِّآن الرِّيُّ ١٦٠/٢١) كذب اصعلب الایکة المعرسلین (الرّان الريم١٠٦/٢١) (نوح کی قوم نے پیغبروں کو جنالایاء عاد نے رسولوں کو چھٹلا یا جمود نے رسولوں کو چھٹلا یا ،لوط کی قوم نے رسولوں کو چھٹلا یا ، بن والوں نے رسولول کو جیٹلا بات

ائمَه كرام فرماتے ہيں، جونبي پراس كى لائى ہوئى بات ميں كذب جائز ہى مانے اگرچەوقوغ نەجانے باجماع كفرے نەكەمعا ذاللە جارسوانىيا ء كااپنے اخبار بالغيب ميں كەو ہضروراللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ واقع میں جھوٹا ہوجاتا، شفاشریف میں ہیں: من دان بالوحدانية وصحة النبوة و نبوة بنبيناصلي الاتعالى عليه وسلم ولكن جوز على الانبياء الكـــذب فيمـــا اتوا به ادعى في ذلك المصلحة بزعمه اولم يدعها فهو كافو باجماع إرجمه: لعني جوالله تعالى كي وحدانيت نؤت كي حقانيت ہمارے نبی ﷺ کی نبوت کا اعتقاد رکھتا ہو بایں ہمہ انبیاء عیبم السلاۃ والسلام پر انکی باتوں میں کذب جائز: مانے خواہ بزعم خود اس میں کسی مصلحت کا ادعا کرے یا نہ کرے ہرطرح بالاتفاق كافرے۔

ظالم نے جارسو کہدکر گمان کیا کہ اس نے باقی انبیاء کو تکڈیب ہے بچالیا حالانکہ یمی آیتیں جوابھی تلاوت کی گئی ہیں شہادت دے رہی ہیں کہاس نے آوم نبی اللہ ہے محمہ رسول الله تلك تمام انبيائ كرام يبيم أنس السلاة والسلام كوكا ذب كهدويا كه أيك رسول في تكذيب

لِ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فصل في بيان ما هو من المقالات مكتبه شركة صحافيه في بلاد العثمالية ٢٢٩/٢

تمام مرسلین کی تکذیب ہے۔

ر کیموتو منوح وہودوصالح ولوط وشعیب ملیم السلاۃ داللام نے اپنے ایک ہی نبی کی تكذيب كى تقى محرقرآن نے فرمايا: قوم نوح نے سب رسولوں كى تكذيب كى ، عاد نے كل پیغبروں کو چینلایا، ثمود نے جمیع انبیا ، کو کا ذب کہا، قوم لوط نے تمام رسل کو جھوٹا بتایا، ایک والوں نے سارے نبیوں کو دروغ گوکہا، یونہی واللہ اس قائل نے نہصرف جارسو بلکہ جملہ انبياء ومرسلين كوكذاب بانا\_ فلعن الله من كذب احدا من انبياته وصلى الله تعالى على انباته ورسله والمؤمين بهم اجمعين، وجعلنا منهم وحشرنا فيهم وادخلنا معهم دارالنعيم بجاههم عنده وبرحمته بهم ورحمتهم بنا انه ارحم الراحمين والعمد مذوب العلمين. ( الله تعالى كے كئى نبي كوجھوٹا كہنے والے يرالله تعالى كى لعنت اورالله تعالی این انبیاء ورسولوں براوران کے وسیلہ ہے تمام مونین بررحت فرمائے اور جمیں ان میں بنائے ،ان کے ساتھ حشر اوران کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے ،ان کی اپنے ہاں وجاہت اور ان براین رحمت اور انکی ہم پر رحت کے سیب وہ برحق بڑارجیم ورخمن ہے سب حمریں اللہ تعالیٰ کے لئے جوسب جہانوں کارب ہے۔ 🗗 🌡

طبرانی تنجم کبیر میں ویر حنی ﷺ ہے راوی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: انتی اشهد عدد تراب الدنيا ان مسيلمة كدَّاب إرْجم: بينك بن وردمات فاكتمام دنیا کے برابر گواہیاں دیتا ہوں کہ مسلمہ (جس نے زمانہ اقدس میں آدھائے نبوت کیا تھا) کذاب ہے۔

وانا اشهد معک يارسول الله (يارمول الله! الله؟ كي آ ب كرما تحدُّوا بي المعجم الكبير حديث ااااز وبربن مشهر الحنفي

المكتبته الفيصليه بيروت ١٥٣/٢٢

ویتا ہوں) اور محمد ﷺ کی ہارگاہ عالم پناہ کا بیاد فی کتا بعدد دانہائے ریگ وستار ہائے آسان گواہی ڈیتا ہے اور میرے ساتھ تمام ملائکہ ، سلوت وارض وحاملانِ عرش گواہ ہیں اور خود عرش عظیم کا ہالک گواہ ہے و تحفی بائلہ شہیدا (التران الكريم ١٨/٨٨) (اور اللہ كافی ہے گواہ۔ت) كدان اقوال نذكورہ كا قائل بيمباك كافر مرتد ناياك ہے۔ ل

اگریداقوال مرزای تحریروں بیں ای طرح ہیں تو واللہ واللہ وہ یقینا کا فراور جواس کے ان اقوال یا ان کے امثال پر مطلع ہوکرا ہے کا فرنہ کیے وہ بھی کا فرند وہ مخذ ولہ اور اس کے اراکین کے صرف طویلے کی طرح کلمہ گوئی پر مدار اسلام رکھتے اور تمام بددینوں گراہوں کو حق پر جانتے ، خدا کوسب ہے بیکماں راضی مانتے ، سب مسلمانوں پر ند ہب ہے لا دعوے دینالازم کرتے ہیں جیسا کہ ندوہ کی ارو دا داول و دوم ورسالہ انفاق وغیر ہا ہیں مصرح ہے ان اقوال پر بھی اپناوی قاعدہ ملحونہ بحر دکھے گوئی نیچر ہت کا اعلیٰ نمونہ جاری رکھیں اس کی تکفیر میں چون و چرا کریں تو وہ بھی کا فر، وہ الراکین بھی کفار، مرزا کے بیروا گرچہ خودان اقوال انجس الا بوال کے معتقد نہ بھی ہوں گر جب کر سرت کی کفار، مرزا کے بیروا گرچہ خودان اقوال امام و پیشوا و متبول خدا کہتے ہیں قطعاً بیقینا سب مرتد ہیں سب محتق نار۔ شفاء شریف امام و پیشوا و متبول خدا کہتے ہیں قطعاً بیقینا سب مرتد ہیں سب محتق نار۔ شفاء شریف میں ہیں ہے: نکفو من لم یکفو من دان بعیو ملہ المسلمین من الملل اور قف میں ہیں ہو کا فراد کو کا فرنہ کے بیا آگی تکفیر میں توقعاً میں ناز یہ ودراد خروز کیل کر ان ہو دوراد خورون و کا فراد کے بیا آگی تکفیر میں تو تین کو کا فراد ہو دوراد خورون و کا دی خرید و درختار و خیر النہ وغیر ہا ہیں ہے: من شک فی کفرہ و عذابه فقلہ کفر سے ترجمہ: جواس جمع الا انہر وغیر ہا ہیں ہے: من شک فی کفرہ و عذابه فقلہ کفر سے ترجمہ: جواس جمع الا نہر وغیر ہا ہیں ہے: من شک فی کفرہ و عذابه فقلہ کفر سے ترجمہ: جواس

عَقِيدَة خَمَا إِلَيْنِوْ اللهِ

یے بیاتوال دوسرے کے منتقول متصاس فتوے کے بعد مرزا کی بعض نی تحریرین خود نظرے کزریں جن میں تطعی کفر مجرے بیں بلاشیہ و دیتینا کافر مرتدے تا۔

ع الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﴿ فَصَلَ فَي بِيانَ مَاهُو مِنَ المَقَالَاتِ مَكْتِبُهُ شَرِكَةً صحافيه في البلاد والعثمانية٢٥/٢

۳ در مقار باب المرقد مطبع محتبالی دیلی ۱/۱ ۳۵۶

کے کفر وعذاب میں شک کرے بقینا خود کافر ہے۔ اور جو شخص باوصف کلم گوئی واوعائے
اسلام ، کفر کرے وہ کافروں کی سب سے بدتر فتم مرتد کے حکم میں ہے، ہدایہ و در مختار
وعالیہ کی وغرر وملقی الا بحر و مجمع الانہر وغیر بامیں ہے: صاحب الھوی ان کان یک فر
فھو بمنز للہ المصر تعد الله بر مرتزی اگر کفر کرے تو وہ مرتد کے حکم میں ہے۔ ت) فنا و کا فہیر یہ
وطریقہ محمد یہ وحدیقہ تدیہ ویر جندی شرح نقایہ وفنا و کی جندیہ میں ہے: ھؤلاء القوم حاد
جون عن ملہ الاسلام و احکامهم احکام المرتدین عید اوگ وین اسلام سے
خارج ہیں اور الحکے احکام بیند مرتدین کے احکام ہیں۔

اور شوہر کے گفر کرتے ہی قورت نکاح سے فورا نکل جاتی ہے، اب اگر ہے
اسلام الا نے اپ اس قول والر بہ سے بغیر تو ہے کے یابعد اسلام وقو ہورت سے بغیر نکاح
جدید کے اس سے قربت کر سے زبائے تحض ہو جو اوالا دہو یقینا ولد الزبا ہو، یہ احکام سب
ظاہر اور تمام کتب میں وائر وسائر ہیں۔ فی اللدر المعتار عن غنیة ذوی الاحکام
مایکون کفو النفاقا یبطل العمل والنگاج واو الادہ او الادز ناس ورمخار میں غنیة
ذوالاحکام سے منقول ہے جو بالا تفاق کفر ہو وہ میل، نکاح کو باطل کردیتا ہے اسکی اولا دولد
الزباہے۔ اور عورت کا کل مہر اس کے ذمہ عائدہ و نے میں بھی شک نہیں جب کہ خلوت
سیحہ ہو بگی ہو کہ ارتد اوکس وین کوسا قطانی کرتا۔ فی العنویو وارث کسب اسلامه
وار ثه المسلم بعد قضاء دین اسلامه و کسب اردته فی بعد قضاء دین
د دته ہے ترجہ: توہر میں ہے قرضہ کی اوائیگی کے بعد اس کا میائی وقت کی کمائی کا وارث

ع در مخارفصل فی وصایا الذی وغیر و مطبی ۲۳۳/۲۰

ع فآوی بهندیهالبابالتاسع فی اهکام المرتدین ،نورانی سنب خانه پشاور ۲۹۳/۳ ح ورمخارمهاب المرتد مطبع مجتبا کی دیلی ،۱/ ۱۹۵۹ مع ورمخار باب المرتد مطبع محتبا کی دیلی ،۱/ ۱۳۵۹

آپ ہی واجب الا دا ہے، رہامؤ جل وہ ہنوز اپنی اجل پررہے گا،مگریہ کہ مرتد بحال ارتداد ہی مرجائے یا دارالحرب کو چلا جائے اور حاکم شرع حکم فرمادے کہ وہ دارالحرب سے ملحق ہو گیا اس وقت مؤجل بھی فی الحال واجب الا واہوجائے گا اگر چہ اجل موعود میں دس ہیں برس باتى مول في الدر ان حكم القاضى بلحاقه حل دينه إفي ردالمحتار لا نه باللحاق صار من اهل الحرب وهم اموات في حق احكام الاسلام فصار كالموت، الا انه لا يستقر لحاقه الا بالقضاء لا حتمال العود' واذا تقرر موته تثبت الاحكام المتعلقة به كما ذكرنهر ٢ (درمتاريس بكراكرتاض ن مرتد کودارالحرب سے ملحق ہونے کا فیصلہ وے دیا تو اس کا ڈین لوگوں کوحلال ہے،ردامحتار میں ہے کیونکہ دارالحرب سے الاحق ہونے برحر بی ہوگیا اور حربی اسلام کے احکام میں مرُ دوں کی طرح ہوتے ہیں مگر اس کا طوق قاضی کے فیصلہ پر دائمی قرار پائے گا کیونکہ قبل ازیں اس کے واپس وارالاسلام آنے کا احمال ہے، تو جب اس کی موت ثابت ہوگئی تو موت ہے متعلقہ تمام احکام نافذ ہوجا تلیں گے جیسا کہ نہر نے ذکر کیا۔ ت) اولا دصغار ضروراس کے قبنے سے نکال لی جائے گی، حذرا علی دینھم الاتوی انھم صوحوا بنزع الولد من الام الشفيقة المسلمة ان كانت فاسقة والولد يعقل يخشى عليه التخلق بسيرها الذميمة فما ظنك بالاب المرتد والعياد باله تعالى قال في ردالمحتار الفاجرة بمنزلة الكتابية فان الولد يبقى عندها الي ان يعقل الاديان كما سيأتي حوفا عليه من تعلمه منها ما تفعله فكذا الفاجرة سيراج وانت تعلم الولد لا يحضنه الاب الابعد ما بلغ سبعا او تسعا وذلك عمر العقل قطعا فيحرم الدفع اليه ويجب النزع منه وانما احوجنا الي هذا لان

لے درمختار باب المرقد مطبع مجتبائی دہلی، ا/ ۲۵۹

ع ردالحجار باب المرقد ، داراحيا ، التراث العربي بيروت ، ٣٠٠٠/٣٠

س روالمقارباب الحصالة ، واراحيا والرّ ات العربي بيروت ، ١٣٣/٢

الملك ليس بيد الاسلام و الاإفالسلطان اين يبقى المرتد حتى يبحث عن حضانته الاترى الىٰ قولهم لا حضانة لمرتدة لا نها تضرب وتحبس كاليوم فاني تتقرغ للحضانة فاذا كان هذا في المحبوس فما ظنك بالمقتول ولكن أنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. نابالغ بچوں کے داروں کے خطرے کی وجہ ہے ، کیا آپ نے ندد یکھا کہ فقہاء نے مسلمان شفیق ماں اگر فاسقہ ہوتو اس سے بیچ کوالگ کرنے کی تصریح کی ہے بیچ کے مجھدار ہونے پراس کی ماں کے بُرے اخلاق ہے متاثر ہونے کے خوف کی وجہ سے، تو مرتد باب کے بارے مين تيرا كيا كمان جوگا ، والعياد عالله تعالى ، روانحتار مين فر مايا كه فاجرعورت ايل كتاب عورت کے حکم میں ہے کداس کے باس پیر صرف اس وقت تک رہے گا جب تک وین سجھنے نہ یائے جیہا کہ بیان ہوگا،اس خوف کے کہمیں بچاس کے اعمال سے متاثر نہ ہوجائے،تو فاجرہ عورت کا بھی یہی تھم ہے اٹے ،اور تخفیظم ہے کہ والد بچے کوسات یا نوسال کے بعد ہی اپنی یرورش میں لیتا ہے اور یہ بچھ کی عمر ہے لبذائے گواس کے سپر دکرنا حرام ہے اور اس سے الگ کر لینا ضروری ہے اور ہم نے پیضرورت اس کی محسوں کی کہ بید ملک مسلمان کے افتتیار میں نہیں ورنداسلامی حکران مرتد کو کب چیوڑے گا کے مرتد کی پرورش کا مسئلہ زیر بحث آئے، آپ نےغورنہیں کیا کہ فقہاء کاارشاد ہے کہ مرتد ہ کوحت پرورش نہیں ہے کیونکہ وہ قید میں سزایا فتہ ہوگی جیسا کہ آج ہے لہذا وہ پرورش کرنے کی فرصت کہاں پاسکتی ہے تو پیچکم قیدی کے متعلق ہے تو مقول مرتد کے متعلق تیرا کیا گمان ہوسکتا ہے کیکن جم اللہ تعالیٰ کا مال اور ہم اس كى طرف او شناوال بين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم - ت

گران کے نفس یا مال میں بدعوے ولایت اس کے تصرفات موقوف رہیں گے اگر پھراسلام لے آیا اوراس مذہب ملعون ہے تو یہ کی تو وہ تصرف سب صحیح ہوجا تھی گے اور

ا ِ فان سلطان الاسلام مامور بقتله لایجوز لهٔ ابقاؤه بعد ثلثة ایام ۱۲ منه ترجمہ: کیونکہ اسمایی حکرانکومرتد کے آل کا تکم ہے تواسے جائز تہیں کہ مرتد کوئین دن کے بعد باقی رکھے۔ ۱امنہ

اگرمرتد بي مركبايا دارالحرب كوچلاكيا تو باطل موجا تيس كر مفي الدر المختار يبطل منه اتفاقا ما يعتمد الملة وهي خمس النكاح والذبيحة والصيد والشهادة والارث ويتوقف منه اتفاقا ما يعتمد المساواة وهو المفاوضة، اوولاية متعدية وهو التصرف على ولده الصغير، ان اسلم نفذ وان هلك اولحق بدارالحرب وحكم بلحاقه بطل إ اه مختصرا، نسأل الله الثبات على الايمان وحسبنا الله ونعم الوكيل وعليه التكلان ولاحول ولا قوة الآبالله العلى العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محد واله وصحبه اجمعین، امین والله تعالی اعلم. ( درمختار میں ہے مرتد کے وہ تمام امور بالا تفاق باطل ہیں جن کاتعلق دین ہے ہواور و ویا مجے امور ہیں: نکاح، ذیجہ، شکار، گواہی اور وراثت ،اور وہ امور بالاتفاق موقو ف قراریا نمیں گے جومساوات عمل مثلاً لین دین اور کسی پرولایت اور پیہ نابالغ اولا د کے بارے میں تصرفات ہیں،اگر وہ دوبارہ مسلمان ہوگیا تو موتوف امور نافذ ہوجا کیں گے،اوراگروہ ارتداد میں مرگیا یا دارالحرب بھنج گیا اور قاضی نے اس کے طوق کا فیصلہ دے دیا تو وہ امور باطل ہوجا تیں گے،اہ مختصراً، ہم اللہ تعالیٰ ہے ایمان پر ثابت قد می کے لئے دعا کو میں ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اچھا وکیل ہے اور اس پر ہی بحروسا ہے ، لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، وصلى الله تعالى على سيّدنا ومولانا محمد و آله و صحبه اجمعین، آمین. والله تعالی اعلمـت

میرا حدرضا قادری عفراد کرمائی تق قادری عفراد دارد مرادر شدران آما با مراد مرادر شدران آما با



يدر مختار ، باب المرقد مطبع مجتبا ئي دبلي ار ٩ ٣٥



# قَهُ التَّيَّانَ عَلَيْمُ تَكِيدِ بَقَادِيَانَ

عرضی نام "مدایت نوری بجواب اطلاع ضروری"

(سُن تعينف : 1905 استاه)

-== تَصَيْفِ لَطِيْفُ ===-

از: اماً البُسُنْت مُجُسُنُهُ بِين مُبلَّت تُصْرِتُ علام مُولان مُعْنَى قَارى حَفظ امام اچى رمض مُحتى مُحتى مُحدُّقادى بَرَكانى بِسِنْ بَرَيلوى رحمذالله عليه

از: أما البلنف امام إجمد رصف فتن تحدث ويكان منى برلوى جدالليد

نصطفی (ﷺ) خیر الوری ہو سرور بردوسرا ہو ہ سے اوّل سب سے آخر ابتداء ہو انتہاء ہو تنے ویلے 🗢 نبی تم اصل مقصود بدی ہو سب بشارت کی آزاں تھے ہم اذال کا معا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے ہم مؤخر مبتداء ہو قرب حق کی منزلیں تھے ہم سفر کا منتہی ہو حق ورودين تم په مجيج 🤝 ه تم مدام اس کوسرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریئے

جب نی (ﷺ)مشکل کشا ہو

الحمد لله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، ان ربى لطيف لما يشاء، صلوات العلى الاعلى، وتسليماته المنزهة عن الانتهاء، وبركاته التي تنمى وتنمى، على خاتم النبيين جميعا، فمن تنباً بعده تامًا اوناقصا فقد كفر وغوى، الله اكبر على من عاث وعتا، ومرد وعصى، وفى هوة هواه هوى، اللهم اجرنا من ان نذل ونخزى، او نزل ونشقى، ربنا وانصرنا بنصرك على من طغى وبغى، و ضل واضل عن سبيل الاهتداء، صل على المولى واله وصحبه ابدا ابدا، واشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له احدا صمدا، وان محمدا عبده ورسوله بالحق ودين الهدى، صلى اله تعالى عليه وعلى اله وصحبه دانما سرمدا.

ترجمہ: تمام تعربیفیں اللہ تعالی کے لئے ، دعا کرنے والے کیلئے کفایت فرما تا اور
سنتا ہے، اللہ تعالی کے بغیر کو منتی نہیں بیشک میر ارب جس پر چاہے اطف فرما تا ہے، اللہ تعالی
کی صلو تیں ، تسلیمات اور بر کتیں جو برطقی ہیں اور انتہا ہے پاک ہیں تمام اخیاء کے خاتم پر،
توجو آپ کے بعد تام یا ناقص نبوت کا مدعی ہوا تو وہ کافر ہوا اور گراہ ، اللہ تعالی ہر سرکش،
باغی ، کھلے نافر مان اور اپنی خواہش کے گڑھے میں گرنے والے پر غالب و بلند ہے، اے
باری تعالی ! ہمیں ذکت ، رسوائی ، پیسلنے اور بد بختی ہے محفوظ فرما ہیا اللہ ! ہماری اپنی خاص مدہ
فرما ہر باغی اور سرکش اور جو بھی گراہ ہوا در گراہ کرتا ہوسید ھے طریقے ہے ان سب کے
فرما ہر باغی اور سرکش اور جو بھی گراہ ہوا در گراہ کرتا ہوسید ھے طریقے ہے ان سب کے
فرما ہر باغی اور رحمت نازل فرما ہمارے آ قاپر اور ان کی آل واصحاب پر ہمیشتہ ہمیشہ ، اور میں
گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی برخش معبور نہیں ، وہ وحدہ الا شریک احد صد ہے اور یہ کہ گھر
گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی برخش معبور نہیں ، وہ وحدہ الا شریک احد صد ہے اور یہ کہ گھر
رحمت نازل ہوان پر اور ان کے آل واصحاب پر دائمی ۔ ت

قهنالذيان

## الله اكبر على من عتا وتكبر

(الله تعالی ہر سرکش اور مظلم پرینالب و بلند ہے۔ ت)

مدّے ایں مثنوی تاخیر فد مُبلتے بایست تامُوں شیر شد

(ال مشوى كوايك مد ستاخ بولى دخون كدوده بنف ك المند ما يهدت)

### ومت بگيرد سر شمشير تيز

( جيز تلوار کاسرابا تھ ميں پکڙا ۔ پ )

ایک بے قید پر ہے روئیل کھنڈ گڑٹ میں اشتہار چھایا کہ عمایم شہر اگر علمائے طرفین سے مناظرہ کرا کمیں اوروہ بھی اس شرط پر کہ دونوں طرف سے خودو ہی منتظم رہیں تا جمیں اطلاع دیں کہ ہم بھی مرز انی ملانوں کو بلالیس اوراس میں علمائے اہلٹنت کی شان میں کوئی دقیقہ بد زبانی واکا ذبیب بہتانی وکلمات شیطانی کا اٹھا نہ رکھا، بیر حرکمت نہ فقظ ان بے علم بے فہم مرز ائیوں بلکہ بعو نہ تعالی خودمرز اکے حق میں محالیا حث عن حتفہ بطلفہ (اس کی قفنالذيان

## طرح جوا پی موت اپنے کھر ہے کرید کر نکا لے۔ ت) ہے کم نتھی \_

ہت بازو بحیل میقکند پنجہ ہامردآ ہنیں چنگال

( برقا جمع جال کو چیزا، آئٹی پٹے والے مروے پڑا زیائی کی۔ ہے)

گراز انجا کہ عسیٰ ان تکوھوا شینا وھو خیر لکم(الا آنائریہ ۱۹۱۴)قریب ہے کہتم نا گوار مجھو گے بعض چیزیں اور وہ تنہارے لئے بہتر ہوں گی۔ت) ع خداشر ہے برانگیز دکہ خیر ما دراں باشد

(الله تعالی ایباشر لا تا ہے جس میں ہاری فیر ہو۔ ت )

بدایک نیبی تحریک خیر بوگئ جس نے اس ارادہ رسالہ کی سلسلہ جنیانی فرمادی، اشتہار کا جواب اشتہاروں ہے دیا گیا۔ مناظرہ کے لئے ابکارا فکار مرزا قادیانی کو پیام دیا، اس کے ہولنا ک اقوال اوّ عائے رسالت ونبوت وافضلیت من الانبیاء وغیر ہا کفروضلال کا خا کداڑایا،گالیوں کے جواب میں گالی سے قطعی احر از کیا،صرف اتناد کھادی<mark>ا</mark> کہ تہباری آج کی گالی نزالی نہیں، قادیانی تو ہمیشہ ہے اللہ ورسول وانتیائے سابقین وائمہ ً وین سب کو گالیاں سناتا رہا ہے، ہر عبارت اس کی کتابوں سے بحوالیہ صفحہ مذکور ہوئی ، مضمون کثیر تھا، متعدد برچول میں اشاعت منظور ہوئی ،'' ہدایت نوری بجواب اطلاع ضروری'' نام رکھا گیا، اس میں دعوت مناظرہ ،شرا تطامناظرہ ،طریق مناظرہ ،مبادی مناظرہ سب کچھموجود ہے۔ اس مخفر تحريف إنى سلك منير مين متعدد سلاسل لئے ،سلسله دشنام مائے قادياني برحضرت ربّانی ورسولان رحمانی ومحبوبان میز دانی،سلسله کفریات وصلالات قادیانی،سلسله تناقضات وتهافمات قادياني،سلسله دځالي وتلبيسات قادياني،سلسله جهالات وبطالات قادیانی ،سلسله تاصیلات،سلسله سوالات اور واقعی وقتی ضرورات مختلف مضامین پر کلام کی

قَهْمُ لِلدَّيَّانِ ﴾

منقتضی ہوتی ہیں اور اس کے اکثر رسائل الٹ پھیر کر انہیں ڈھاک کے نین پات کے حامل ، لبذا ہر دسالے کے جداگانہ رو ہے انہیں سلاسل کا انتظام احسن واولی۔

اب بعونہ تعالی ای ہدایت نوری سے ابتدائے رسالہ ہے اور مولی تعالی مدد فرمانے والا ہے، اس کے بعد وقتاً فو قتا رسائل ومضامین میں حب حاجت اندراج گزین مناسب، کہ جو کلام جس سلطے کے متعلق آتا جائے بہ شار سلسلہ ای کی سلک میں انسلاک پائے جو نیا کلام اس سلامل سے جدا شروع ہواس کے لئے تازہ سلسلہ موضوع ہو۔ اعتراضات کے تازہ سلسلہ میں منضو داور معتراض حاشیہ برتازیانہ یا ای کی علامت 'ت '' لکھ کر جُدا معدود۔

مسلمانوں تو بفضله تعالى يقين اميد مدووموافقت ب، مرزائى بهى اگر تعصب مجوز كرخوف خدااورروز جزا وسائے ركھ كرديك بين تعمل الله تعالى اميد بدايت بوما توفيقى الله بالله عليه توكلت واليه انيب وصلى الله تعالى على سيدنا محمد واله وصحبه انه هو القريب المجيب.

## مدابیت نوری بجواب اطلاع ضروری بسم الله الوحمن الوحیم مد

نحمده و نصلی علی دسوله الکریم خاتم النبیین واله و صحبه اجمعین ط
اس میں قادیانی کو دعوت مناظرہ اور اس کے بعض سخت ہواناک اقوال کا تذکرہ ہے۔
اللہ ﷺ مسلمانوں کو دین حق پراستقامت اوراعدائے دین پرفتح ونصرت بخشے، آیین!
روبیل کھنڈگز نے مطبوعہ کیم جولائی ہو 19 فقیر عفرالہ میں تصور حسین نچے بند کے نام
سے ایک مضمون بعنوان' اطلاع ضروری'' نظرے گزراجس میں اوّلاً علمائے الجسنّت

قَهْ لِالنَّانِ

نصو هم الله تعالی پر بخت زبان درازی وافتر اء پر دازی کی ہے، کوئی دقیقہ تو ہین کا ہاقی نہ رکھا اور آخر میں عمائد شہر کوتر غیب دی ہے کہ علمائے طرفین میں مناظر ہ کرادیں کہ حق جس طرف ہو طاہر ہوجائے۔

ہرزی عقل جانتا ہے کہ بچے بندصاحب جیسے بے علم فاضل ،کیا کلام وخطاب کے قابل ، بلکہ فوج کی بیدا گاڑی تا تدھی کی پچھاڑی مشہور ہے ،جس فوج کی بیدا گاڑی تا تدھی کی پچھاڑی مشہور ہے ،جس فوج کی بیدا گاڑی تا ہراؤل ، اس کی پچھاڑی معلوم از اوّل ، مگرا ہے ویٹی بھائیوں سے دفع فتندلازم ،لبذا دونوں ہاتوں کے جواب کو بید ہدایت نوری دوعد و پر منقتم ، آئندہ حب حاجت اس کے شار کا اللہ عالم ( پہلے عدد میں )ان گالیوں کا جواب مین جو علما ہے المسنت کودی گئیں ۔

پیارے بھائیو! عزیز مسلمانو! کیا پید خیال کرتے ہوکہ ہم گالیوں کا جواب گالیاں
دی ؟ حامشامللہ ہرگز نہیں بلکہ ان دل کے مرابینوں اور ان کے ساختہ سے مرزا قادیانی کوگالی
کے جواب میں پید کھا کیں گے ، ان کی آئیسیں سرف اتناد کھا کر کھولیں گے کہ شست دہنو!
تہاری گندی گالی تو آج کی نئی نرائی نہیں ، قادیانی جہادر ہمیشہ سے علماء وائمہ کوسڑی گالیاں
دینے کا دھنی ہے ، استعفو اللہ اعلماء وائمہ کی کیا گنتی ، وہ کون می شدید خبیث نا پاک گالی ہے
جواس نے اللہ کے مجبوبوں ، اللہ کے رسولوں بلکہ خود اللہ واحد قبار کی شان میں اٹھار کھی ہے ،
بیاطلاع شروری کی پہلی بات کا جواب ہوا۔

(دوسرے عدد) میں بعو نه تعالی قادیانی مرزا کودعوت مناظرہ ہے، اس میں شرائط مناظرہ ہے، اس میں شرائط مناظرہ مندرج ہیں اور نیز اس کا طریق مذکور ہے جو نہایت متین ومبلا ب اوراحمال فقتہ ہے کیسر دور ہے اس میں قادیانی کی طرح فریق مقابل پر شرائط میں کو گی گئی ندر کھی گئی بلکہ قادیانی کی باگ ڈھیلی کی اور اس کی تنگی کھول دی گئی ہے، اس میں بحولہ تعالی شرائط کے ساتھ مبادی بھی ہیں جو کمال تہذیب ومتانت سے صلالیہ ضال کے کاشف اور مناظرہ کے ساتھ مبادی بھی ہیں جو کمال تہذیب ومتانت سے صلالیہ ضال کے کاشف اور مناظرہ

ھندکے بادی بھی ہیں۔

ایک مُدی وقی کواان مرکہ اپنے وقی کنندوں کو جورات دن اس پراترت رہتے ہیں جمع گرر کھے اور اپنی حال کی اور کھیلی قوت سب حق کا وارسہار نے کے لئے ملا لے۔ ہاں ہاں قادیاتی کو تیار ہور ہنا چاہے اس خت وقت کے لئے جب واحد قبار اپنی مدو مسلما نوں کے لئے نازل فرمائے گا اور جبو ٹی سیجی جبو ٹی وقی کا سب جال بھی بعو نہ کھل جائے گا۔ و ما ذلک علی الله بعزیز لقد عز نصر من قال وقولہ الحق ان جندنا لھم المغلبون ولن یجعل الله للکفرین علی المقومتین سبیلا والحمد لله رب العلمین۔ (اور یہ اللہ تعالیٰ پر گران نہیں، اس ذات کی مدو غالب جس نے فرمایا اور اس کا فرمان برح ہے کہ ہمارا تیار کردہ آئیکر بی ان پرغالب رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا فروں کو مومنوں پر ہم گرز اور نہ دور اعدد بحولہ تعالیٰ اس کے مصل بی آتا ہے، اب بعو نہ تعالیٰ پہلے عدد کا آغاز ہوتا ہے۔ و ما تو فیقی الآباللہ مشکل بی آتا ہے، اب بعو نہ تعالیٰ پہلے عدد کا آغاز ہوتا ہے۔ و ما تو فیقی الآباللہ علیہ تو کلت و الیہ انیب. (اور مجھے شرف اللہ اتعالیٰ ہے تو فیق ہا اور ای پر بھروسا ہے اور ای کی طرف میر الوثا ہے۔ د

عد دِاوّل الله کے محبو بول،اللہ کے رسولوں حتیٰ کے خوداللہ ﷺ پر قادیانی کی کچھے دار گالیاں

مسلمانو! الله تعالی تنهارا مالک ومولی تنهیں کفر و کافرین کے شرہے بچائے، قادیانی نے سب سے زیادہ اپنی گالیوں کا تختہ مشق رسول الله وکلمیۃ الله وروح الله سیدناعیسیٰ بن مریم طبعالصوۃ واسلام کو بنایا ہے اور واقعی اسے اس کی ضرورت بھی تھی، وہ مثیل عیسی بلکہ نزول عیسیٰ یا دوسر لے نفظوں میں عیسیٰ کا اتار بنا ہے، عیسیٰ کے تمام اوصاف اپنے میں بتا تا فَعْمُ لِلنَّانِ

ہاور حقیقت دیکھئے تو مسے صادق کی جمیع اوصاف حمیدہ سے اپنے آپ کوخالی اور اپنے تمام شائع ذمیمہ سے اس پاک مبارک رسول کومنز ہ پاتا ہے لہٰذاضر ور ہوا کہ ان کے مجمزات، ان کے کمالات سے بک گخت انکار اور اپنی تمام شنیع خصلتوں، ذمیم حالتوں کی ان پر ہو چھاڑ کرے جب تواتار بنیا ٹھیک امرے۔ میں یہاں اس کی گالیاں جمع کروں تو دفتر ہولہٰذا اس کی خروار ہے کھنے جمونہ پیش نظر ہو۔

## فصلِ اوّل رسول الله عيسى بن مريم اورا تكى مال عليهالصلاة والسلام پر قاريانى كى گاليال

تازیاندا تاس:

(۱) اعجاز احمدی شااپر صاف لکرہ دیا کہ '' یہود میسیٰ کے بارے میں ایسے تو ی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم یھی جواب میں جیران ہیں، بغیر اس کے کہ میہ کہد دیں کہ ضروعیسیٰ نبی ہے کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی بلکہ ابطال نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں۔ یہاں عیسیٰ کے ساتھ قرآن عظیم پر بھی جڑ دی کہ وہ ایسی باطل بات بتارہا ہے جس کے ابطال پر متعدد دلائل قائم ہیں۔

ت ٦:

(٢)الينام ٢٣٠: ' بجهيل آپ کوشيطاني الهام بھي ہوتے تھے۔''

اِیدِخودان کاابنا عقیدہ ہے بظاہر آجیل کے سرتھو پا ہے،خوداے اپنے یہاں عدیث سے تابت مانتا ہے۔ آس کا بیان ان شاء اللہ آگ آتا ہے۔

: Y . O .

(٣)ایضاً ص۲۴''ان کی اکثر پیشگوئیاں غلطی سے پر ہیں۔'' میہ بھی سراحة نبوت میسیٰ سے انکار ہے کیونکہ قادیانی خودا پنی ساختہ کشتی ص ۵ پر کہتا ہے:''ممکن نہیں کہ نبیول کی پیشین گوئیال لل جا کیں۔''

:4 =

نیز پیشگو کی کلیکھر ام آخر دافع الوساوس می پر کہتا ہے:'' کسی انسان کا اپنی پیشگو کی میں جھوٹا نکلنا تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔''

ت ۸:

ضمیمہ انجام آتھم ص۲۷ پر کہا '' کیا اس کے سواکسی اور چیز کا نام ذلت ہے کہ جو کچھاس نے کہاوہ اورانہ ہوا۔''

ت9:

اور کشتی ساخته میں اپنی نسبت یوں لکھتا ہے ہیں ؟ '' اگر کوئی تلاش کرتا کر بھی جائے تو ایسی کوئی پیشگوئی جومیر ہے منہ سے لکی ہوا ہے نہیں طبقی جس کی نسبت وہ کہہ سکتا ہوکہ خالی گئی۔'' تو مطلب بیہ ہوا کہ اس کے لئے تو بھاری عزت ہا ورسیّد نامیسی عیدا سلان والسام کے لئے تو بھاری عزت ہے اور سیّد نامیسی عیدا سلان والسام کے لئے وہ خواری و ذائت ہے جس سے بڑو کر کوئی رسوائی نہیں۔ الا لعند اللہ علی الظّلمین .

ت•اتااا:

(٤) دافع البلاء نائيل سيج ص٣: "هم مسيح كو بيتك راستباز آ دي

جانے میں کہ اپنے زمانہ کا کمٹر اوگوں سے البتہ اچھا تھا ، اللہ امر بگر وہ حقیقی منجی نہ تھا''۔رسول القد اور وہ بھی ان پانٹی مرسلین اولوالعزم سے کہ تمام رسولوں سے افضل ہیں بھی ایرانیم ونو ی وموی ومیسی و محرسیم اسام اس کی صرف اتنی قدر ہے کہ ایک راستہاز آ دی تھا جو ان سکی خاکے پاکے اونی غلاموں کا بھی پور اوسف نہیں تو بات کیا، وہی کہ میسل کی عبر ہے باطل ہے فقط ایک نیک شخص تھا وہ بھی نہ ایسا کہ دوسر نے نونجات مطف کا واقعی سبب ہو کے بلکہ حقیق نجات دہندہ نبی وہ ہے جو مجاز میں پیدا عوا تھی اور اب آ یا مگر بروز کے طور پر خاکسار فام احمد از قادیان'۔

IP.

(۵) پھر یبال تک تو عیسیٰ کا ایک راستداز آدی اوراپ بہت اہل زمانہ ہے اور اپنے بہت اہل زمانہ ہے اور اپنے بہت اہل زمانہ ہے اور اپنے کی اور اپنے ہما اور استباز کی میں میسی ہے کہ میسی کے وقت میں جمعی املی ہوں۔ ''اے سب بھی املی ایک راستباز کی میں میسی ہے جمی املی ہوں۔ ''اے سب بھی املی ایک راستباز کی میں میسی ہے جمی املی ہوں۔ ''اے سب بھی املی اور ایک اور آبید

100

(1) پھر ساتھ گئے خدا کی شریعت بھی ناقص وہ تمام ہوگئی، ای کے

( پنتا بيان انهان کا شعاد دونا چا پيام ف اليما کمان تير ساليا کام آ سنگار سه ا

قفتالذيان

ص ہم پر کہا'' عیسیٰ کوئی کامل شریعت ندلائے تھے''۔

ت ۱۷۵۵ کا

(2) عیسی کی راستبازی پرشراب خوری اور انواع انواع بداطواری کے داغ بھی لگ گئے، ایعناص میں میں کی راستبازی اپنے زمانے میں دوسر براستباز ول سے براھ کر ٹابت نہیں ہوتی بلکہ یجی گواس پرایک فضیات ہے کیونکہ وہ (یعنی یجی ) شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہ برایک فضیات ہے کیونکہ وہ (یعنی یجی ) شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہ سنا کہ کسی فاحث فورت نے اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعطر ملا تھا یا جھوں اور اپنے سرکے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی خدمت کرتی تھی ، اس وجہ سے قرآن بیس یجی کا نام حضور رکھا گیا گر گئی کا ندر کھا کیونکہ ایسے قبضے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔

#### : ٢٠ ١ ١٨ -

(۸) ای ملعون قصے کو اپنے رسالہ ضمیمہ انجام آگھم ص 2 میں یوں کھا: ''آپ کا کنجر یوں ہے میلان اور صحبت بھی شایدای وجہ ہے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے (یعنی عیسی بھی الیموں ہی کی اولاد شخے ) ورندکوئی پر بییز گارانسان ایک جوان کنجری کو بیموقع نبیس دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا وے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعظراس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے بیروں پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے بیروں پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے بیروں پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے بیروں پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے بیروں پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے بیروں پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے بیروں پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے بیروں پر ملے ہوں کے بیروں پر ملے ہوں کے ایکا انسان کس چلن کا آدی ہو سکتا ہے۔''

#### בוזטוים:

ای رسالہ س ۳ ہے س ۸ تک مناظرہ کی آٹے کرخوب ہی جلے ول

کے پھیچو لے پھوڑے ہیں۔ اللہ وظالے کے بچے میں عیسیٰ بن مریم کو

نادان اسرائیلی، شریر، مکار، بدعقل، زنانے خیال والا، فخش گو،

بدز بان ،کٹیل ،جونا، چور علمی عملی قوت میں بہت کیا بطل دماغ

والا، گندی گالیاں دینے والا، برقسمت، نرافر بی، پیروشیطان وغیرہ
وغیرہ خطاب اس قادیانی و تبال نے دیئے۔

:12=

(٢٦)صاف لكره دياس ٢ "حق بات بيب كرآب سي كوفي معجزه ند بوار"

ت ۲۸:

(۲۷) ''اس زمانے میں ایک تالاب سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے، آپ سے کوئی معجزہ ہوا بھی ہوتو آپ کانبیں اس تالاب کاہے، آپ کے ہاتھ میں سوا مکروفریب کے کچھندتھا۔''

#### ت ١٩٠٥ و٠٠

(۲۸) ائتبا اید کرس کے پر لکھا: آپ کا خاندان بھی نہایت پاک و مطہر ہے، تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کسی عور تیلی تھیں جن کے خون ہے آپ کا وجو د ہوا۔ افا مللہ و افا الیدہ راجعون. خدائے تبار کا حام کہ رسول اللہ کو تحیلہ و بے حیلہ یہ نا پاک گالیاں دی جاتی ہیں اور آسان بیس پھٹا۔ ان شدید ملعون گالیوں کے آگان کچھے دار شرافتوں کا کیاذ کر جو نجیہ بندصا حب نے علاء المسنت کودیں ان کا پیر

قفتالذيّان

توناني دادى تك كي د ع يكار الالعنة الله على الظُّلمين.

ت امتاسم:

(۲۹) وہ پاک کنواری مریم صدیقد کا بیٹا کلمۃ اللہ ہے اللہ نے ب باپ کے پیدا کیا نشان سارے جہان کے لئے۔ قادیاتی نے اس کے لئے وادیاں بھی گنا دیں، اورایک جگداس کا دادا بھی لکھا ہے اور اس کے حقیقی بھائی سگی بہنیں بھی لکھی ہیں، ظاہر ہے کہ دادا، دادی، حقیقی بہنیں، سگے بھائی اس کے ہوسکتے ہیں جس کے لئے باپ ہو، جس کے نطف سے وہ بناہو، پھر بے باپ کے پیدا ہونا کہاں رہا؟ یہ قرآن عظیم کی تکذیب اور طیب طاہرہ مریم کو تحت گائی ہے۔

:00-

' تشتی ساخت سی ۱۱ پر کلھا:'' بھی آئی ہیں اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ سیج کی دونوں بمشیروں کو بھی مقدسہ سمجھتا ہوں'' ، اور خود ہی اس کے نوٹ میں لکھا'' بیسوع کی کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں، بیسب بیسوع کی کے تیقی بھائی اور حقیق بہنیں تھیں بعنی بوسف اور مریم کی اولاد تھے۔''

ت ۲۶

دیکھوکیے کھلے نفظوں میں یوسف بردھئی کوسیدناعیسیٰ کلمۃ اللہ کا باپ بنا دیاا دراس صرح کفر میں صرف ایک پا دری کے لکھ جانے پراعتا دکیا۔ بال ہاں یفین جانو آسانی قبرے واحد قبارے مخت لعنت پائے گا اور جوالیک پا دری کی ہے معنی زئل ہے قرآن کوردکرتا ہے۔

172 -

(۳۰) نیز ای دافع البلاء کے ص ۱۵ پر نکھا'' خدا ایسے مخص ( یعنی عیلی ) کوکی طرح دوبارہ دنیا میں نہیں السکتاجس کے پہلے فتنے نے بی دنیا کو تباہ کردیا۔'' بیان گالیوں کے لحاظ سے بیسی مایا اسلاۃ والسام کو ایک بلگی می گالی ہے کہ اس کے فتنے نے دنیا تباہ کردی مگراس میں دو شد بیرگالی اور بیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ قسل سوم میں نہ کورہوں گی۔

گی۔

:00

(۳۱) اربعین نمبراص ۱۳ پر کلھا'' کامل مہدی نہ موئی تھا نہ عیسیٰ۔ان مرسلین اولوالعزم کا کامل ہادی ہونا یالائے طاق، پورے مہدی بھی نہ ہوئے،اور کامل کون ہیں، جناب قادیاتی۔'' دیکھواس کاص ۱۲وسا۔

ت ۲۹وه ۵:

(۳۲) مواجب الرحمان برصاف لكرويا كريسي يهودي تفالو قدر الله رجوع عيسى الذي هو من اليهود لمرجع العزة الى تلك اليوم (اگرالله تعالى في يهودي يسلى كا دوباره آنا مقدر كيا تو عرب الدولوث آئے گی۔)

ت ۵۱:

ظاہر ہے کہ یہودی ندہب کا نام ہے نہ کہ نسب کا، کیا مرزا کہ پارسیوں کی اولادہے مجوی ہے۔

:01-

(۳۳) حدّ یہ کہ عیسیٰ میہ اسلاۃ والدام کی تکفیر کردی۔ مسلمانو! وہ اتنا اہمق نہیں کہ صاف حرفوں میں لکھ دے عیسیٰ کا فر تھا بلکہ اس کے مقد مات متفرق کر کے لکھے، یہ تو دشنام سوم میں من چھے کہ عیسیٰ کی حقت رسوا گیاں ہو کمیں ، اور کشتی ساختہ س ۱۸ اپر کہتا ہے 'جوا ہے دلوں کوصاف کرتے ہیں ممکن نہیں کہ خدا ابن کورسوا کرے ، کوب خدا پر ایمان الایا صرف وہی جوالیے ہیں' دیجھوکیسا صاف بتا دیا کہ جے خدا پر ایمان سے ممکن نہیں کہ اے خدار سوا کر لے لیکن عیسیٰ کورسوا کیا تو ضرورا سے خدا پر ایمان نہ تھا اور کیا کا فر کہنے کے سر پر سینگ ہوتے ضرورا سے خدا پر ایمان نہ تھا اور کیا کا فر کہنے کے سر پر سینگ ہوتے ہیں۔ الا لعند اللہ علی الکھوین۔

قصد تھا کہ فصل اوّل پہیں ختم کی جائے کہ اسٹے میں قادیانی کی'' ازالیۃ الاوہام'' ملی ،اس کی برہنہ گوئیاں بہت بےلاگ اور قابلِ تماشا ہیں۔

#### :04:07=

(۳۴) یہ جومثیل میں بنا اور اس پر لوگوں نے میں کے معجزے مثلاً مردے جلانا اس سے طلب کے تو صاف جواب دیتا ہے س س احیاء روحانی کے لئے یہ عاجز آیا ہے''۔ دیکھووہ ظاہر باہر قاہر معجزہ جے قرآن عظیم نے جا بجا کمال تعظیم کے ساتھ بیان فرمایا اور آیت اللہ شہر ایا، قادیانی کیسے کھالفظوں میں اس کی تحقیر کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں، پھر اس کے متصل کہتا ہے میں اس کی تحقیر کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں، پھر اس کے متصل کہتا ہے

فَهْمُ لِلنَّالُ

ص میں۔ ''ماسوائ اس کے اگر شیخ کے اسلی کا موں کوان جواثی ہے۔
الگ کر کے دیکھا جائے جو محض اختراء یا غاط قبی سے گھڑے ہیں تو
کوئی انجو بہ نظر نہیں آتا بلکہ میچ کے مجرزات پر جس قدراعتراض ہیں
ہیں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی اور نبی کے خوار ق پر ایسے شہبات ہوں ، کیا
تالا ب کا قصہ میچی مجرزات کی رونق دور نہیں کرتا''۔

دیکیون کوئی ابھو بنظر نہیں آتا'' کہہ کران کے تمام مجزات سے کیساصاف افکار کیا اور تالاب کے قضے سے اور بھی پانی پھیر دیا اور آخر میں نکھاس مود'' زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ حضرت مسیح معجز ہ نمائی سے صاف افکار کر کے کہتے ہیں کہ میں ہر گز کوئی معجز و دکھانہیں سکتا مگر پھر بھی عوام الناس ایک انبار معجزات کا ان کی طرف منسوب کردہے ہیں۔''

بنا کراس میں پھونک مارتا ہوں، وہ خدا کے تئم سے پرند ہوجاتی ہےاور میں بھکم خدا مادر زاد اند جھاور بدن گڑے کو اچھا کرتا اور مردے زندہ کرتا ہوں، اور تنہیں خبر دیتا ہوں جوتم کھائے اور جوگھروں میں اٹھار کھتے ہوں، بیٹک اس میں تنہارے لئے بڑا معجزہ ہے اگرتم ایمان رکھتے ہو۔

پھر مکر رفر مایا ، و جنت کے باید من ربکہ فاتقوا الله و اطبعون (الر آن الر بر ۵۰/۳) ترجمہ: میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑے مجزات لے کرآیا تو اللہ ہے ڈرواور میراظم مانواور بیقر آن کا مجتلانے والا ہے کہ انہیں اپنے مجزات سے انکار تھا۔

کیوں مسلمانو! قر آن سچایا قادیانی ؟ ضرورقر آن سچاہے اور قادیانی کڈ اب حجونا، کیوں مسلمانو! جوقر آن کی تکڈیپ کرے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ ضرور کافرے، ضرور کافر بخدا۔

#### ت ۵۹ و ۵۹:

(۳۵) ای بکرفکر قادیانی کے از الد شیطانی میں آخرص ۱۶۱ ہے آخر ۱۹۲ تک تو نوٹ میں پیٹ بھر کررسول اللہ وکلمۃ اللہ کو وہ گالیاں دیں اور آبیات اللہ وکلام اللہ ہے وہ مخریاں کیں جن کی حدونہایت نہیں، صاف لکھ دیا کہ جیسے عجائب انہوں نے دکھائے عام اوگ کر لیتے مے اب بھی لوگ و لیک ہاتیں کر دکھاتے ہیں۔

ت•۳:

(٣٦) بلکه آجکل کے کرشے ان سے زیادہ بے لاگ ہیں۔

ت ١٢ و٢٢:

(٣٧)وه معجزے ندیتھے،کل کا دُور تقاعیسیٰ نے اپنے باپ بڑھئی

كساته برهى كاكام كياتها،اس بيكيس بناني آ كي تحييل \_

ت ۱۲۳

(٣٨) تيليٰ كے سب كرشے مسمريزم سے تھے۔

70 -

(٣٩)وه جھوٹی جھلکتھی۔

ر ت ۲۵:

( ۲۰۰ ) سب تھیل تھا الہوولعب تھا۔

: 47=

(۴۱) سامری جادوگر کے گوسا لے کے مانتد تھا۔

: 44 ==

(۴۲) بہت مکروہ و قابل نفرت کا م تھے۔

ت۸۲:

(۴۳) اہل کمال کوالی ہاتوں سے پر ہیزر ہاہے۔

:49=

(۴۴ ) نيسلي روحاني علاج ميں بهت ضعيف اور مکتا تھا۔

:40=

وہ ناپاک عبارات بروجالے طبیہ ہیں ص۱۵۱: انبیاء کے مجزات دوہتم ہیں، ایک محض ساوی جس میں انسان کی تدبیر وعقل کو کچھ دخل نہیں جیسے شق القمر، دوسرے عقلی جو خارق عادت عقل کے ذریعہ ہے ہوتے ہیں جوالہام سے ملتی ہے جیسے سلیمان کا مجمزہ صوح معود من قواريو (القرة ن الديم ٢٠/١٥٥) (شف جرا أصحن ب-ت)

بظاہر سے کامعجز ہ سلیمان کی طرح عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہان دونوں میں ا پیے اصوار کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے جوشعبدہ ہازی اور دراصل بےسوداور عوام کوفر افیت کرنے والے تھے، وہ لوگ جوسانپ بنا کر دکھلا دیتے اور کی قتم کے جانور تیار کر کے زندہ جانوروں کی طرح چلا دیتے ، سے کے وقت میں عام طور پرملکوں میں تھے سو پھے تعجب نہیں کہ خدائے تعالی کے مسیح کوعقلی طور ہے ایسے طریق پراطلاع دے دی ہوجوا یک مٹی کا تھلونائسی کل کے دبانے یا چھونک مارنے پرایسا پرواز کرتا ہوجیے پرندہ یا پیروں ہے چاتا ہو کیونکہ سے اپنے باپ ایوسف کے ساتھ بائیس (۲۲) برس تک نجاری کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام درحقیقت الیاہے جس میں کلوں کے ایجاد میں عقل تیز ہوجاتی ہے پس کچوتعب نہیں کہ سے نے اپنے دادا اسلیمان کی طرح پیعظی معجز و دکھلایا ہو،اییامعجز وعقل ہے بعید بھی نہیں ، حال کے زمانہ میں اکثر صناع ایسی چڑیاں بنالیتے ہیں کہ بولتی بھی ہیں ،ہلتی بھی ہیں۔ دم بھی ہلاتی ہیں،اور میں نے ستا ہے کہ بعض چڑیاں کل کے ذریعہ سے برواز بھی كرتى ہيں، بمبئى اور كلكتے ميں ایسے كھلونے بہت بنتے ہیں اور ہرسال نے نے نكلتے آتے ہیں " ماسوا اس کے بیقرین قیاس ہے کہ ایسے ایسے انجاز عمل الترب یعنی مسمریزی طریق ے بطور لہو ولعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آسکیں کیونکہ مسمریز م میں ایسے ایسے جا ئبات ہیں، سویقینی طور پر خیال کیا جا تا ہے کہ اس فن میں مشق والامنی کا پر ند بنا کر پرواز کرتا وکھادے تو کچھ بعید نہیں کیونکہ کچھاندازہ کیا گیا کہاس فن کی کہاں تک انتہا ہے سلب

لِ اس كاباب، و لِيُصِيِّح ومريم دونوں كوتفت گالى ہے۔

س اس کا دادا، دیکھنے وی می ومریم کوگالی ہے۔

سيبال تك وميح كالجزوكل دبائے سے قياءاب دوسرايباوبدانا ہے كەسىم يرم تھا۔

سيبال تك يح مايد اسلاة والماام ك برندينا في يرستهزا و تصاب الدسهاور كوزهي كواجها كرف يرمخر كي كرتا ب-

امراض عمل الترب (مسمریزم) کی شاخ ہے، ہرزمانے میں ایسے لوگ ہوتے رہے ہیں اوراب بھی جیں جواس عمل ہے۔سلب امراض کرتے ہیں اورمفلوج مبروس ان کی توجہ ہے الجھیموتے ہیں،بعض نقشبندی وغیرہ نے بھی ان کی طرف بہت توجہ کی تھی مجی الدین ابن عربی کوجھی اس میں خاص مشق تھی ، کاملین ایے مملوں سے پر ہیز کرتے رہے ہیں ، اور یقینی طور پر ثابت ہے کہ سے بھکم اللی اس عمل (مسمریزم) میں کمال رکھتے تھے مگریا در کھنا جاہیے کہ پیمل ایباقدر کے لائق نہیں جیسا کے وام الناس اس کو خیال کرتے ہیں ،اگر پیرعاجز اس عمل کوکروہ اور قابل نفرت نہ بھتا تو ان عجوبہ نما ئیوں میں ابن مریم ہے کم ندر ہتا ،اس عمل کا ایک نہایت برا خاصہ یہ ہے کہ جوا پیے تئین اس مشغولی میں ڈالےوہ روحانی تا ثیروں میں جوروحانی بیاریوں کودور کرتی ہیں ورہت ضعیف اور نکما ہوجا تاہے یہی وجہ ہے کہ گوسیج جسمانی بیار یوں کواس عمل (مسمریزم) کے ڈرایو ہے اچھا کرتے رہے مگر ہدایت وتو حیداور دینی استقامتوں کے دلوں میں قائم کرنے میں ان کانمبراییا کم رہا کہ قریب قریب نا کا م رہے، جب بداعتقا در کھا جائے کہ ان پرندول میں صرف جھوٹی حیات جھوٹی جھکک نمو دار ہوجاتی تقی تو ہم اس کوشلیم کر کیلے ہیں ممکن ہے کیمل الترب (مسمریزم) کے ذریعہ سے پھونک میں وہی قوت ہوجائے جواس دخان میں ہوتی ہے جس سے غبارہ او پر کوچڑ ھتا ہے۔ میسے جو جو کام اپنی قوم کودکھلاتا تھاوہ دعا کے ذرابعہ ہے ہرگز نہ تنے بلکہ دہ ایسے کام اقتدار کی طور پر دکھا تا تھا۔خدا تعالی نے صاف فرما دیا ہے کہ وہ ایک فطری طاقت تھی جو ہر فرویس بشر ہے، مسے کی کچھ خصوصیت نہیں، چنانچہ اس کا تجربہ اس زمانے میں ہورہا ہے، سے کے معجزات تو اس تالا ب کی وجہ ہے ہے رونق و بے قدر تھے جوسیح کی ولا دت سے پہلے مظیم عجائبات تھا جس میں ہرفتم کے بیاراور تمام مجذوم مفلوج مبروس ایک ہی غوطہ مار کرا چھے ہوجاتے تھے لیکن بعض بعد کے زمانوں میں جولو گوں نے اس فتم کےخوارق دکھلائے،اس وفت تو کوئی

قَهْمُ لِلدَّيَّانِ

تالاب بھی نہ تھا، یہ بھی ممکن اے کہ سے ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لا تا تھا جس میں روح القدس کی تا ثیرتھی ، بہر حال بیمجر ہ صرف ایک کھیل تھاجیے سامری کا گوسالہ۔ مسلمانو! دیکھا کہ اس دشمن اسلام نے اللہ ﷺ کے سیجے رسول کوکیسی مغلظ گالیاں دیں،کون می ٹاگفتنی اس ناشد نی نے ان کے حق میں اٹھارکھی،ان کے مجمز وں کوکیسا صاف صاف کھیل اورکبودلعب وشعبدہ و بحرمخبرایا ،ابرائے الممہ وابرص کومسمریزم پر ڈھالا اور معجز ؤ یرند میں تین اختال پیدا کئے، بڑھئی کی کل یامسمریزم یا کراماتی تالاب کااثر ،اورا ہے صاف سامری کا بچھڑا بتادیا بلکہ اس سے بدتر کہ سامری نے جواسپ جبریل کی خاک م اٹھائی وہ اى كونظرة ئى دوسرے نے اطلاع نديائى، قال الله تعالى: قال بصوت بهما لم يبصووا به فقيضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سوّلت لي نفسي (الرّآن ائریم ۹۶/۲۰) ترجمہ: سامری نے کہا جن کے وہ دیکھا جوانہیں نظر نہ آیا تو میں نے اسپ رسول کی خاک قدم ہے ایک مٹھی لے کر گوسا لے میں ڈال دی کہ وہ بولنے نگانفس امتارہ کی تعلیم ہے مجھے یونمی بھلامعلوم ہوا۔ مگرمیج کا کرتب ایک دست مال تھا جس ہے دنیا جہان كوخبر تقى مسيح بيدا بھى نە ہوئے تھے جب تالا ب كى كرامات شہرةَ آ فاق تقيس، تواللە كارسول یقینااس کافر جادوگرے بہت کم رہا،اورمزہ یہ ہے کہ سیج کے وقت میں بھی ایسے شعبدے تماشے بہت ہوتے تھے چرمجزہ كدهر سے ہوا، الله الله رحولوں كو كالياں، مجزات كے انکار قرآن کی تکذیبیں اور پھراسلام یا تی ہے

## ع چوں وضوئے محکم کی کی تیزہ

( جيے تيز و بي بي كا وضوئے محكم ہو۔ ت )

لے بیتیسرا پہلو ہے کے حضرت میں اس مٹی کے برقد میں تالا ہے کو مٹی ڈال دینے جس میں روح القدس کا اثر تفاویوں کے زور سے حرکت کرتا جیسے سامری نے اسپ روح القدس کے پاؤں تلے کی خاک چھٹرے میں ڈال دی بولئے لگا۔ فَهْزَالِنَيَّانِ

اس سے تعجب نہیں کہ ہرمر تذ جواتنے بڑے دعوے کر کے اٹھے اے ایسے کفروں سے چارہ نہیں ،الدھے تو وہ ہیں جو بیہ کچھ دیکھتے ہیں پھراتنے بڑے مکذب قرآن وڈھمنِ انبیاء وعد ۃ الرحمٰن کوامام وفت مسے ومہدی مان رہے ہیں۔ ع

گر می این ست لعنت برمی

(اگریکی میبیت سیالی میبیت براونت رت)

اوران سے بڑھ کراندھاوہ ہے جوشد بدیڑھ کھرکراس کے ان صرح کفروں کود کھے بھال کر
کے بیں جناب امرزاصاحب کو کافرنیں کہتا خطابہ جانتا ہوں، ہاں شایدا لیوں کے زدیک
کافر وہ ہوگا جوانبیاء اللہ کی تعظیم کرے، کام اللہ کی تصدیق و تکریم کرے و لا حول و لا
قوق الا باللہ العلمی العظیم یہ کذا کہ بطبع اللہ علمی کل قلب متکبو
جباد (الرّ آن الرّبِه ۱۳۸۰) ترجمہ: اللہ بول ای مجرکردیتا ہے مشکرسرکش کے سارے دل پر۔
قندیدہ : ان عبارات ازالہ سے بعض مرزائی پیش کرتے ہیں کہ بیاتو عیسائیوں کے
جوعبارات ضمیمہ انجام آتھم کی نسبت بعض مرزائی پیش کرتے ہیں کہ بیاتو عیسائیوں کے
مقابلہ میں حضرت عیسی علیا اسالہ والدام کوگالیاں دی ہیں۔

اق لأ: ان عبارات كے علاوہ جو گالياں اس كے اور رسائل شل اعجاز احمدى ودافع البلاء وكشتى نوح واربعين ومواجب الرحمٰن وغيرہ ميں ابلى وكہلى پجررتى بيں، وہ كس عيسائى كے

المنافق المنافقة المنافقة المنافعة

مقابلہ میں ہیں ہشل مشہورہے، دلہن کا منہ کالا ،مشاط کب تک ہاتھ وے رہے گی۔ **شانبیاں** مس شریعت نے اجازت دی ہے کہ کسی بدیذ جب کے مقابل اللہ کے رسولوں کو گاليال دي جا کيس؟

ثالثا: مرزا کواقه عاے کہ اگر جداس بروی آتی ہے مگر کوئی نیا تھم جوشر یعت محرنیہ سے باہر بونبين آسكنا، بم لوقر آن عظيم مين بيكم ياتي بين كه: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (الرآن الريم ١٠٨/١) ترجمه: كافرول كرجموت معبودوں کو گالی نہ دو کہ وہ اس کے جواب میں بے جانے بوجھے دشمنی کی راہ سے اللہ رکھائی کی جناب میں گستاخی کریں گے 🚅

مرزاا بی وہ وحی بتائے جس نے قر آن کے اس تھلم کومنسوخ کر دیا۔

دا بعا: مرزا کوادّ عاہے کہ وہ مصطفے ﷺ قدم بقدم جل رہا ہے،التبلیغ ص ۴۸۳ پر لکھتا ے: من ایات صدقی انه تعالٰی و فقنی باتباع رسوله و اقتداء نبیه صلی الله تعالی عدد وسلم فعما رأيت الرا من اثار النبي الاقفوته (ميري سيالي كي نشاني بيب كالله تعالیٰ نے مجھےاہیے رسول کی اتباع اور نبی کی افتد اء پر تو میش دی میں نے نبی کا جو بھی نشان ديكهااس يرقدم ركها-ت)

بنائے تو کہ مصطفے ﷺ نے کس دن عیسا نیوں کے مقابل معاد الندمیسی ملی السلوۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو گالیاں دی ہیں۔

**خامساً**: مرزا کے ازالہ نے مرزائیوں کی اس بکرفکر کا کامل ازالہ کردیا، ازالہ کی یہ عبارتیں تو کسی عیسائی کے مقابل نہیں ،ان میں وہ کون ی گالی ہے جوشمیمہ انجام آگھم ہے کم ہے تی کہ چوراور ولدالز نا کا بھی اثبات ہے وہاں چوری کسی مال کی نہ بنائی تھی بلکہ علم کی ، ضمیمانجام ص۲، نہایت شرم کی میر بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو یہود یوں کی کتاب

قَهْ لِلنَّانِ

طالمودے چرا کر لکھا ہے اور پھرا پیا ظاہر کیا کہ گویا میری تعلیم ہے۔

ازال میں اس سے بدتر چوری مجمز و کی چوری مانی کہ تالا پ کی مٹی لاکر ہے بر کی اڑاتے اور ا پناملجز و شہراتے ،ربی ولا دے زناوہ اس نے اس بائیل محرف کے بحروے پر کاھی ، برائے نام كهدسكتا تها كه عيسائيون يرالزاماً پيش كي اگر چه مرزا كي عملي كارروائي صراحة اس كي مكذ ب تھی کہ وہ اپنے رسائل میں بکثر ت مسلمانوں کے مقابل ای بائیبل محرف کونزول الیاس و غیرہ کے مسلد میں پیش کرتا ہے مگرازالہ میں توصاف تصریح کردی کے قرآن عظیم ای بائیل محرف کی طرف رجوع کرنے اور اس سے علم کیجنے کا حکم دیتا ہے، از الدص ۳۰۸'' آیت ہے فاستلوا اهل الذكر ان كتهم لا تعلمون يعنى تهبيرعكم ندبوتوابل كتاب كي طرف رجوع كرو، ان كى كتابول برنظر ڈالو، اصل حقیقت منكشف ہو، ہم نے موافق علم اس آیت کے بیبود ونصاریٰ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ سے کے فیصلے کا ہمارے ساتھ اتفاق ہے دیکھوکتاب سلاطین وکتاب ملا کی نبی اورانجیل' یو ثابت ہوا کہ بیتوریت وانجیل بلکہ تمام بائیل موجودہ اس کے نز دیک سب بحکم قرآن متند ہیں توجو کھاس ہے لکھا ہر گز الزاماً نه تھا بلکہاس کےطور پرقر آن سے ثابت ،اورخو داس کاعقبید ہ تھا،اوراللہ تعالی وجالوں كايروه يونبي كهولتا بوالحمد الدرب العلمين-

(پیدسالہ نامکمل رستیاب ہے)

tou of the state o



# ٲ*ڴڹؚ*ڽڿ*ٛۼٛۯ*ڵڹؚۜٙۑؾؽؙ

(سَ تَصِينُف : 1908 / ١٣٢١ -)

-= تَمَنِيْثُ لَطِيْفُ ==

از: امّا البُسْنْت مُجُسِنُدُونِ فِيلَت تَصْرِتُ عَلَم مُولاتاً مُعَنَّ قَارَى حَفْظَ امام الي**حمر رصوب عُمَّق مُحَدِّ ق**َادِئ بَرَكانَ بَسِنْعَى مُرَلِوى رَمَاللَّه عليه

### نعتُ —

از: انا البننت اما البحر رص من فتن فوشقائ بركان بيني بربلوي ووالفيل

زمین وزمان تنهارے لئے مکین ومکان تنہارے لئے چنیں و چناں تنہارے لئے ہے دو جہاں تنہارے لئے

وہن میں ربان تبهارے لئے بدن میں ہے جال تبہارے لئے ہم آئے بیبال تبہارے لئے اعمیں بھی وہاں تبہارے لئے

> کلیم وفجی مسیح وسفی خلیل ورضی رسول و نبی متیق ووصی غنی وعلی ثنا کی زبان تنهارے لئے

اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل حکومت کل، ولایت کل خدا کے پیمال تمہارے لئے

> اشارے سے چاند چیردیا چیچے ہوئے خور کو پھیرلیا گ گئے ہوئے دن کوعصر کیا بیاتاب وتواں تمہارے لئے

صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے ۔ لواء کے تلے ثناء میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لئے

#### مسئله (۹۶۵۸۸)

از بهادشریف محلّه قلعه مدرسه فیض رسول مرسله مولوی ابوطا هر نبی بخش صاحب ۱۸رویج الاول شریف ۱۳۲۷ه

#### حامدا ومصليا ومسلما

بسم الله الرحمن الرحيم.

لتنا بعد بست و پنجم ماه رئيج الاول ٣٢٦ هشب سه شنبه كومولوي مبارك حسين صاحب مدرسين مدارسه املاميه بهارك طلباتعليم داده وعظ فرمات تنح كه خاته النبيتين میں ''النبیتین '' پر الف لام عہد خار جی کا ہے، جب دوسرے روزمسجد چوک میں مولوی ابراہیم صاحب نے (جو ہالفعل مدرسہ فیفن رسول میں پڑھتے ہیں)ا ثنائے وعظ میں آیئے كَريمه: مَا كَانَ مُحَمَّدُ آبَا أَحَدٍ مِن رَجَا لِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النبيية فرااقرآن الريم ٣٠/٣٣) (محرتمها دے مردول میں کسی کے بای نبیس بال اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔ ت) علاوت کرکے بیان کیا کہ انبیین میں جولفظ النبيين مضاف اليدواقع ہوا ہے اس لفظ پر الف لام استغراق کا ہے ہایں معنی کہ سوائے حضور نور ﷺ کے کوئی نبی ندآ ب کے زمانہ میں ہوا اور نہ بعد آپ کے قیامت تک کوئی نبی ہو نبوت آپ برختم ہوگئی۔ آپ کل نبیول کے خاتم ہیں، بعد وعظ مولوی ابراہیم صاحب کے راحت حسین طالب علم مدرسه اسلامیه بهار کے مجاور درگاہ نے باعات بعض معاون رویوش بڑے دعوے کے ساتھ مولوی ابراہیم صاحب کی تقریر پذکور کی تر دیدگی اور صاف لفظوں میں كها كەلفظ "النبيتين" " پرالف لام استغراق كانبيس ب بلكة عبد خار جى كاپ، چونكە بەمسئلە عقا ئدے لہٰذااس کے متعلق چند مسائل نمبر وارلکھ کراہل حق ہے گزارش ہے کہ بنظراحقاق حق ہرمستاہ کا جواب باصواب بحوالہ کتبتح مرفر مادیں تا کہ اہل اسلام گمراہی و بدعقبیدگی ہے بجيس

المنبع فحمرالنبين

(۱) راحت حسین مذکور کا کہنا کہ 'النبیتین'' پرالف لام عہد خار جی کا ہے استغراق کانہیں۔ بیہ قول سچھ اورموافق مذہب منصوراہل سقت و جماعت کے ہے یاموافق فرقد ضالدزید بیہ ہے؟ (۲) کفی استغراق ہے آیئے کریمہ کا کیام فہوم ہوگا؟

(٣) برنقد برصحت نفی استغراق اس آیت سے اہل سفت کاعقیدہ کہ حضور پر نور ﷺ کل انبیاء کے خاتم میں ، ٹابت ہوتا ہے کہ نبیس اور اہلسنت اس آیت کو مثبت خاتمیت کاملہ بھے میں یانہیں ؟

( م ) اگر آیت مثبت کایت نیش ہوگی تو پھر کس آیت سے کلیت ٹابت ہوگی اور جب دوسری آیت مثبت کلیت نہیں تو اہلسنت کے اس عقیدے کا ثبوت دلیل قطعی سے ہر گزنہ ہوگا۔

(۵) جس کاعقیدہ ہو کہ حضور پر نور ﷺ گل انبیاء کے خاتم نہیں ہیں ،اس کے چیچے اہلے تت گونماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

(1) اس باطل عقیدے کے لوگوں کی تعظیم وقع قیر کر ٹی اوران کوسلام کرنا جائز ہوگا یاممنوع؟

(2) کیائٹی حنفی کو جائز ہے کہ جو شخص حضور پُر تور ﷺ کوکل انبیا ہ کا خاتم نہ سمجھےاس سے دینی علوم پڑھیں یااپٹی اولا دکوعلم دین پڑھنے کے واسطےان کے پاس بھیجیں۔

(فظالمنتقی محرعبدالله)

## ولأكل خارجييا

دليل اول: توضيح ص١٠٠ من بن الاصل اى الراجح هو العهدا الخارجي لانه حقيقة التعيين و كمال التمييز على اصل يعنى رائح عبد فارجى بى كا باس ليح عبد

> إي ولك خاتم أنبيتن من الف الم عبد خار بن كاتاك بين ابذا خارجيد لكن كي بين - ١٢ العوضيح و العلويع قوله ومنها المجمع المعوف باللام ، نوراني كتب خانه بيثاورا/ ١٣٦

خارجی حقیقت تعین اور کمال تمیز ہے۔ پس جب عہد خارجی سے معنی درست ہوتو استغراق وغیرہ معتبر نہ ہوگا۔

دليل دوم: نور الانوار صفحه اله يرب: يسقط اعتبار الجمعية اذا دخلت على المجمعية اذا دخلت على المجمعية إذا دخلت على المجمعية إدام تعريف جمع يرداخل جواعتبار جمعيت ساقط جو بيتين كو صيغة جمع بدب اس يرالف لام تعريف داخل جُواتو نبيتين سيمعنى جمعيت ساقط جو كيا اور جب معنى جمعيت ساقط جو كيا اور جب معنى جمعيت ساقط جو كيا توالف لام استغراق كاماننا سيميح نبيس جوسكتا ـ

دليل سوم: يرام معلم بكرمفاف، مضاف اليدكا غير بوتا ب، پس جب فرد واحد
ال كل كرطرف مضاف بوجس بيل وه داخل ب، تو وه كل هن حيث هو كل بوخ
كل باقى ندر بگا، بلكه كليت اس كي نوث جائ كي، اور جب كليت اس كي باقى ندر بي تو
يعضيت ثابت به وگي اور يجي معنى بعبد كاه اورا كراس فردمضاف كوجم اس كل كشمول بيل
رهيس تو تقدم المشي على نفسه لازم آتا باوريد باطل ب كيونكه وجودمضاف اليه
مقدم بوتا ب وجودمضاف بر، پس ان دلائل سے ثابت بواكه النبيين بيس الف لام عبد
خارجي كاماننا جا ہے۔

#### الجواب

صفور پرنورخاتم النبیین سیدالرسلین رفی کا خاتم بینی بعث بیت میں آخر جمیج انبیاء و مرسلین بلاتاویل وبلا خصیص ہونا ضروریات دین سے ہے جواس کا منکر ہواس میں ادنی شک وشبہ کو بھی راہ دے کا فرمرتد ملعون ہے، آیئہ کریمہ وکٹیکن رکشول الله وَ خَاتَمَ النبیئین (الرّان الریم ۲۰/۳۳) (لیکن آپ الله کے رسول اور انبیاء کے خاتم ایس ۔ ت) وحدیث متواتر لانبی بعدی ع (میرے بعد کوئی نی نبیس ۔ ت) سے تمام امت مرحومہ اور الا نور بحث التعریف باللام والا ضافة الکتیار ملی دبلی میں ۸

ع صحیح ایخاری کتاب الانبیاه باب ما ذکر عن بنی اسراعیل ، قدیمی کتب خانه ، کراچی هم ۱/۹۹۱/

المنيين عمراليينين

نے سلفا وخلفا ببی معنی سمجھے کہ حضور اقدیں ﷺ بلا شخصیص تمام انبیاء میں آخر نبی ہوئے حضور کے ساتھ یا حضور کے بعد قیام قیامت تک کسی کونبوت ملنی محال ہے۔ فقاوی تیمیة الدير وانتياه والنظائر وفياوي عالمكيريه وغير باليس بن اذالم يعوف الوجل ان محمد ا ﷺ احر الانبياء فليس بمسلم لانه من الضروريات ل قاولُ بنديه باب احکام المرتدین، نورانی کتب خانه پیثاور،۲۲۳/۴ جو مخص پینه جانے که کھ ﷺ تمام انبیاء میں سب سے پچھلے نبی میں وومسلمان نہیں کہ حضور کا آخر الانبیا وہونا ضروریات وین سے ے۔(ت) شفاء شریف امام قاضی عیاض رحت الد تعالی مليديس ہے: كذلك (يكفر) من ادعى نبوة احد مع نبينا ﷺ اوبعده (الى قوله) فهؤلاكلهم كفار مكذبون للنبي ﷺ لانه ﷺ اخبرانه خاتم النبيين ولانبي بعده واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل ان هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا اجماعا و سمعا ٢ يعني جو بمار \_ نی ﷺ کے زمانہ میں خواہ حضور کے بعد کسی کی نبوت کا ادعا کرے کا فرے (اس قول تک) بیسب نبی ﷺ کی تکذیب کرنے والے ہیں کہ نبی ﷺ نے خبر دی کہ وہ خاتم النبیتین ہیں اور ان کے بعد کوئی نمی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیزجر دی کہ حضور خاتم النہیتین ہیں اور ان كى رسالت تمام لوكول كوعام ب اورامت في اجماع كيا بيك يهيآيات واحاديث اين ظاہر پر ہیں جو کچھان ہے مفہوم ہوتا ہے وہی خداورسول کومراد ہے نہان میں کوئی تاویل ہے نہ کچھ تحصیص تو جولوگ اس کا خلاف کریں وہ بھکم اجماع امت و بھکم قرآن وحدیث سب يقييناً كافرين-

لِ الاشباه وانتظامٌ بإب الردة ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراجي ( ٢٩٦/١

ع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، فصل فى تحقيق القول فى اكفار المتأو لين شركت صحافيه فى البلد العثمانيه توكى ٢٤٠٠١/٢ امام ججة الاسلام غزالى قدس موالهال كتاب الاقتصاديس فرمات بينان الاهة فهمت من هذا اللفظ انه افهم عدم نبى بعده ابدا وعدم رسول بعده ابدا وانه ليس فيه تاويل و لا تخصيص وامن اوله بتخصيص فكلامه من انواع الهذيان لايمنع الحكم بتكفيره لانه مكذب لهذا النص الذى اجمعت الامة على انه غير مؤول و لا مخصوص ليعنى تمام امت مرحوم في لفظ خاتم النبيين عبى مجاب وه بما تاب كرضورا قدس في عدبهم كوئى في نه بوگا مضور اقدس في كام من مجاب وه بما تاب كرضورا قدس في كام مات مرحوم في نبى نه بوگا مضور اقدس في كام بين توجوه في وسول نه بوگا اورتمام امت في بي مانا به كداس بين اصلاً كوئى تاويل يا تخصيص نبين تو جوهم الفظ خاتم النبيين بين النبيين كواپ عموم واستغراق برنه ماف بلكدا هي تخصيص كي طرف بجيم حاس كي بات مجنون كي بك ياسرسامي كي بهك ماف بلكدا حكى تخصيص كي طرف بجيم حاس كي بات مجنون كي بك ياسرسامي كي بهك ماف بلكدا عن تخصيص كي ادر مين مان عبد كرار مين منه و كي تاويل به تخصيص حاس كافر كمنه به كرار مين دوئي تاويل به تخصيص حاس كافر كمنه به كرار مين دوئي تاويل به تخصيص حاس كي الرب بين دوئي تاويل به تخصيص حاس كي بار مين دوئي تاويل به تخصيص حاس كيا به بار مين دوئي تاويل به تخصيص حاس كيا بار كيا به بار كيا با

عارف بالله سيرى عبدالغنى نابلسى قدى والقدى شرق الفرائد ميس فرمات بين: تجويز نبى مع نبينا على اوبعده يستلزم تكفيب القران اذ قدنص على انه خاتم النبيين واخر المرسلين وفى السنة انا العاقب لا نبى بعدى واجمعت الامة على ابقاء هذا الكلام على ظاهره وهذه احدى المسائل المشهورة التى كفرنابها الفلاسفة لعنهم الله تعالى عمارات ني المسائل العركى كو

ل الاقتصاد في الاعتقاد امام غزالي، المكتبة الادبية مصر، ١١٣٠

ع المعتقد المنتقد بحوال المطالب الوفيه شرح الفرائد السنيه، تجويز نبى بعدة كفر، مكتبة الحقيقة التوليز كي بن ١١٥

المنيين للبينين

نبوت ملنی جائز ماننا تکذیب قرآن کو مستازم ہے کہ قرآن عظیم تصریح فرما چکا ہے کہ حضور اقتدی بھی جائز ماننا تکذیب قرآن کو مستازم ہے کہ قرآن عظیم تصریح فرما چکا ہی ہوں میرے اقتدی بھی خاتم انتمین و آخرالم سلین ہیں ،اور حدیث میں فرمایا: میں پچھلا نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نبیس ۔اور تمام امت کا اجماع ہے کہ رید کلام اپنے ظاہر پر ہے بعنی عموم واستغراق بلا تاویل و تحصیص ،اور بیان مشہور مسئلوں سے ہے جن کے سبب ہم اہل اسلام نے کا فرکہا فلاسفہ کو،الد قعالی ان برافخت کرے۔

امام علامه شهاب الدين فضل الله بن حسين توريشتي حفى كتاب "المعتمد في المعتقد "مين فرماتے جين بعجمد الله تعالى اين مسئله درميان اسلاميان روشن تر ازال ست که آن را بکشف و بیان حاجت افتد،خدائے تعالیٰ خبر داد که بعدازوے ﷺ نبی دیگر نبا شد ومنكرا س مئله كے تواند بود كه اصلاً درنيوت او ﷺ معتقد نباشد كه اگر برسالت اومعتر ف بودے دے اور ہر چہازاں خبر داد صادق دانتے و بہماں جہتبا کہ ازطریق تواتر رسالت او میش ما درست شده این نیز درست شد که و 🚅 🍇 بازیسین پیغیران ست در زمان اوو تا قیامت بعداز و بے نیج نبی نباشد و ہر کہ دریں بہ شک ست دراں نیز بہ شک ست و نہ آ ں کس که گوید که بعداووے نبی دیگر بودیا ہست یا خواہد بود آن کس نیز که گوید که امکان دارو که باشد كافرست اينست شرط دري ايمان بخاتم انبيا وتحرصطف ﷺ يا بحمد الله تعالى ب مئلہ الل اسلام کے باں اتنا واضح اور آشکار ہے کہ اے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ، الله تعالى نے خوداطلاع فرمادي ہے كه آپ ﷺ كے بعد كوئى نبى نبيس ہوگا، اگر كوئى شخص اس كامتكر بے تووہ تواصلاً آپ كى نبوت كامعتقد نبيس كيونكه اگرآپ كى رسالت كوتسليم كرتا توجو کچھ آپ نے بتایا ہے اس کوخل جانتا جس طرح آپ کی رسالت ونبوت تو اڑے ثابت ہے ای طرح ریجی تواتر ہے ثابت ہے کہ حضور تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لاک ہیں

المعتمدفي المعتقد

اوراب تا قیامت آپ کے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا جس کواس بارے میں شک ہاے پہلی ماٹ کے بارے میں شک ہوگا ،صرف وہی شخص کا فرنہیں جو یہ کیے کہ آپ کے بعد نبی تھا یا ہے یا ہوگا بلکہ وہ بھی کا فر ہے جو آ پ کے بعد کسی نبی کی آ مد کوممکن تصور کرے، خاتم الانبياء ﷺ برائمان درست ہونے کی شرط ہی یہ ہے (ت) بالجملد آیة کریمہ وَلاَ بِحَنْ رَّسُولَ اللهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الرَّآنِ الرِّيهِ ٣٠/٣٣) مثل حديث متواتر لا نبي بعدي إقطعاً عام اوراس میں مراد استغراق تام اوراس میں کسی تنم کی تاویل و شخصیص نہ ہونے پراجماع امت خیرالا نام ملیه ولیم اسوء واسلام، بیضرور بات دین سے ہے اورضرور بات دین میں کوئی تاویل بااس کےعموم میں کچھ قبل وقال اصلاً مسموع نہیں، جیسے آج کل دجال قادیانی بک ر ہاہے کہ'' خاتم النبیین'' ہے ختم نبوت شریعت جدیدہ مراد ہے اگر حضور کے بعد کوئی نبی ای شریعت مطہرہ کامروج وتالع ہوکرآئے کچھرج نہیں''اوروہ خبیث اس سےاپنی نبوت جمانا چاہتا ہے، یا ایک اور د جال نے کہا تھا کہ تقدم (خدیراناس، نوقای») تاخرز مانی میں کچھ فضیلت نہیں خاتم جمعنی آخر لینا خیال جہال ہے بلکہ خاتم العبین جمعنی نبی بالذات ہے''۔اوراس مضمون ملعون کود جال اول (مواہب ازمن قادیا ٹی ۱۲) نے پیول اوا گیا کہ'' خاتم انتیتین مجمعنی افضل النبيتين ہے'ايک اور مرتد نے لکھا'' خاتم النبيتين (مناظرواته پيا) ہونا حضرت رسالت ﷺ کا پانسیت اس سلسلہ محدودہ کے ہے نہ پانسیت جمیع سلاسل عوالم کے، پس اور مخلو قات کا اور زمینوں میں نبی ہونا ہرگز منافی خاتم النبیین کے نبیں جموع محلے باللام امثال اس مقام پر مخصوص ہوتی ہیں''، چنداورخبیثوں نے لکھا کہ''الف لام (ناسرالمؤمین سوافی ۱۱) خاتم النبیین میں جائزے کہ عبد کے لئے ہواور برتقد برتشاہم استغراق جائزے کہ استغراق عرقی کے لئے ہوا در بر تقدیر حقیقی جائز ہے کہ مخصوص ابعض ہوا در بھی عام کے قطعی ہونے میں بڑا اختلاف ل صحح ابخاری کتاب الانبیا میاب ماذ کرمن بنی اسرائیل قدی کتب خاندا/۴۹۱ مرایل المنهيئ للألينين

ب كداكثر علما يطنى بونے كو قائل بين ان شياطين سے برا حدكر اور بعض ابليسيوں نے لكھا كد الل اسلام (تورائى زير بن بادرى ا) كے بعض فرقے فتم نبوت كے بى قائل نيس اور بعض قائل فتم نبوت كے بى قائل نيس اور بعض الكفويات قائل فتم نبوت تشريعى كے بيں نہ مطلق نبوت ك الى غيو ذلك من الكفويات المملعونة والار تدادات الممشحونة بنجاسات ابليس و قاذورات التدليس لعن الله قائلها وقائل الله قابليها. ديگر كفريات ملعونه اور ارتدادات جو ابليس كى نبا ستوں اور جھوٹ كى پليديوں كو مضمن باللہ تعالى كى اس كے قائل پر اعت بواورا سے قول كرنے والے كواللہ تعالى بر بادفر مائے (ت

بيسب تاويل ركيك بين ياعموم واستغراق (النبيّين " مين تشويش وتشكيك سب کفرصرتے وارتد ادفتیج ،اللہ ورسول نے مطلقاً نفی نبوت تاز ہفر مائی ،شریعت جدیدہ وغیر ہا کی كوئى قيدكهيں نەلگائى اورصراحتە خاتم يمعنى آخر بتايا،متواتر حديثول ميں اس كابيان آيااور صحابہ کرام رشوان اللہ تعالیٰ عنم اجھین ہے اب تک تمام امت مرحومہ نے اسی معنی ظاہر وعموم و استغراق جقیق تام پراجماع کیااورای بناپرسلفاوخلفاائمهٔ نداجب نے نبی ﷺ کے بعد ہر مدعی نبوت کو کا فرکہا، کتب احادیث وتفسیر وعقا نکدوفقہ ان کے بیانوں ہے گونج رہی ہیں فیقیر فنرد الولى القدرن ايني كتاب "جزاء الله عدوه بابانه ختم النبوة" بين اس مطلب ایمانی پرصحاح وسنن ومسانید ومعاجیم وجوامع ہے ایک سومیں ۱۲۰ حدیثیں اور تکفیزمنکر کہ ارشادات ائمه وعلائے قدیم وحدیث و کتب عقائد واصول فقه وحدیث ہے تمیں ۴۰۰ نصوص ذكر كئے ۔ ولڈ الحد \_ تو يبالعموم واستغراق كا انكارخواه كسى تاويل وتبديل كا اظبار نبيس كرسكتا مگر کھلا کا فر ، خدا کا دشمن ، قر آن کا منکر ، مر دو د وملعون ، خائب و خاسر ، والعیاذ بالله الحزیز القادر ، الی تشکیکیں تو وہ اشقیاءرب العلمین میں بھی کر سکتے ہیں کہ جائز ہے لام عبد کے لگے ہو یا استغراق عرفی کے یا عام مخصوص مند البعض یا عالمین سے مراد عالمین زماند محفولد معانی "وَإِنِّى فَصَّلُتُكُمُ عَلَى الْعَالَمِينَ" (القرآن الآرم ۴۸/۲) ترجمه: اور میں نے تم کو جہان والوں پرفضیات دی۔ اور سب کچھ تھی پھر عام قطعی تو نہیں خدا کا پروردگار جمیع عالم ہونا بھی کہاں گرائی دائی مسلمان ندان ملعون ناپاک وساوس کورب العالمین میں سنیل ندان ضبیث گندے وساوس کو خاتم النبین میں میں آلا لَعَنَهُ اللهِ عَلَى الظّالِمِینُ (القرآن الارم الارم الارم الارم الارم الارم الارم الارم الله ورک پر خدا کی اعزت ۔) إِنَّ الَّذِینَ یُو ُدُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِی اللّهُ نِی الله نور الله کی اعزت ہے دنیا اور آخرت میں اور الله نے ان کے بی الله اور الله نے رسول کو الی پر الله کی اعزت ہے دنیا اور آخرت میں اور الله نے ان کے لئے ذات کا عذاب تیار کررکھا ہے۔ ہت)

بيطا كفدخا كفدخارجيه جن ہے سوال ہے اگر معلوم ہوكہ حضور پُرنورخاتم الانبياء و مرسلین ﷺ کے خاتم ہونے کو صرف بعض انبیاء ہے مخصوص کرتا ہے حضور اقدی ﷺ کے روز بعثت ہے جب یا اب یا بھی کسی زمانے میں کوئی نبوت، اگر چدایک ہی ، اگر چہ غیر تشریعی ،اگر چیکی اورطبقهٔ زمین ، یا گنج آسان میں اگر چیکی اورنوع غیرانسانی میں واقع مانتا، باباوصف اعتقاد عدم وقوع مجض بطوراحمال شركی وام كان وقو عی جائز جانتا، پیجمی سهی تگر جائز ومحمثل ماننے والوں کومسلمان کہتایا طوا ئف ملعونہ مذکورہ خواہ ان کے کبراء یا نظراء کی پچفیرے بازرہتا ہے،توان سب صورتوں میں بیطا کفہ خا کفہ خود بھی قطعا یقینا اجماعاً ضرورۃ ً مثل طوائف نذكوره قادياميه وقاسميه واميريه ونذيرييه وامثالهم لعنهم الله تعالي كافر ومرتد ملعون ابدے، قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُوُفَكُونَ (الرَّآن الريم ٢٠/٩) (الله أثيل مارے كبال اوندھے جاتے ہیں۔ت) کہ ضرور بات دین کا جس طرح ا نکار کفرے یونہی ان میں شک وشبہ اور احتمال خلاف، ماننا بھی کفر ہے یونٹی ان کے منکریا ان میں شاک کومسلمان کہنایا اے کافر نہ جاتنا بھی کفر ہے، بحرالکلام امام نسفی وغیرہ میں ہے:من قال بعد نبینا نہی

یکفر لا نه انگرالنص و کذالک لوشک فیدا (جو شخص به کید که جمارے نی کے بعد نی آ سکتا ہے وہ کافر ہے کیونکہ اس نے نص قطعی کا انکار کیا، ای طرح وہ شخص جس نے اس کے بارے میں شک کیا۔ در مختار و برازید و مجمع الانہر و فیر باکت میں ہے: من شک فی کفرہ و عذابه فقد کفول (جس نے اس کے کفر وعذاب میں شک کیا وہ بھی کافر ہے۔ ۔ ۔

ان العنتی اقوال بخس تر از ابوال کے رویس اواخرصدی گزشتہ میں بکشرت رسائل و سائل علائے عرب و جم طبع ہو چکے اور وہ ناپاک فتنے غار ندلت میں گر کر قعر جہنم کو پنچے والحمد الله رب العالمين۔ اس طالکه جديده کواگر طوائف طريده کی جمايت سوجھ گی تو الله واحد قبار کالشکر جراز، اسے بھی اس کی سزائے کر دار پہنچانے کوموجو د ہے۔ قال تعالی "الم مولیک الاولین من مُنتِعِقه کم الاخرین کردار پہنچانے کوموجو د ہے۔ قال تعالی "الم نهلک الاولین من مُنتِعِقه کم الاخرین کا کذالک نفعل بالمجر مین و ویل یو مند للمکذبین "(القران الرئے۔ ۱۱/۱۵ ۱۱ الله تعالی نے فر مایا: (کیا ہم نے اگلوں کو بلاک نفر مایا، پھر پچھلوں کوان کے جیجے پہنچا کی گئی گے، جرموں کے ساتھ ہم ایسانی کرتے ہیں، اس دن کوجھال نے والوں کی خرائی ہے۔ ت

اوراگراس طا کفد جدیده کی نسبت وه تجویز واجنال نبوت یا عدم تکفیر مشران ختم نبوت ،معلوم نه بھی ہو، نداس کا خلاف ثابت ہوتو اس کا آیا گریدیں افاد کا استغراق ہے انکار اورارار د کا بعض پر اصرار کیا استخراق ہے تاکار اورارار د کا بعض پر اصرار کیا استخرم کفر سے بچالے گا کہ وہ صراحت آیا کریمہ کا اس تغییر قطعی بقینی اجماعی ایمانی کا مشکر ومطل ہے جوخود حضور پر نور بھی نے ارشاد فر مائی اور جس پر تمام است مرحومہ نے اجماع کیا اور جفل متواز ضروریات دین ہے ہوگر جم تک آئی ، ایمانی میں اور جماع کیا اور جفل متواز ضروریات دین سے ہوگر جم تک آئی ،

ع مجمع الانبرشريمنتني الا بخصل في احكام الجزييد اراحياء التراث العربي بيروت 1

مثلاً کوئی شخص کے کہ شراب کی حرمت قرآ ن عظیم سے ثابت ٹییں ائمۂ وین فرماتے ہیں وہ كافر والميااكر جداس كے كلام ميں حرمت خمر كا الكارند تعا، ندتح يم خمر كا ثبوت صرف قرآن عظيم پرموقوف که اس کی تحریم میں احادیث متواتر ه بھی موجود، اور پکھ نه بوتو خوداس کی حرمت ضرور بات دین ہے ہے اور ضرور بات دین خصوص نصوص کے متاح نہیں رہتے ، امام اجل ابوزكريا نووي كتاب الروضه پيرامام ابن حجر مكي اعلام بقواطع الاسلام ميں فرماتے ہيں: اذا جحد مجمعا عليه يعلم من دين الاسلام ضرورة سواء كان فيه نص اولا فان جحدہ یکون گفر ا اہ ملتقطا اِجب کی نے ایک بات کا انکارکیا جس کا ضرور بات دین اسلام میں ہے ہونامتفق علیہ معلوم ہےخواہ اس میں نص ہو یا نہ ہوتو اس کا انکار کفرے۔ اھ ملتقطات۔ ) بعیند یمی حالت بیبال بھی ہے کداگر چہ بعثت محدرسول ﷺ ے ہمیشہ کے لئے ورواز ہ نبوت بند ہوجانا اور اس وقت ہے ہمیشہ تک بہمی کسی وقت کسی جگه کسی صنف میں کسی طرح کی نبوت نہ ہوسکنا کچھاس آیئے کریمہ ہی پر موقوف نہیں بلکہ اس كے ثبوت ميں قاہر و باہر،متوافر ومتظافر،متكاثر ومتواتر حدیثیں موجود اور بچھے نہ ہوتو بعہ مد الله تعالى مئلة خود ضروريات وين سے ہے مگر آيت كے معنى متواتر ، مجمع عليہ قطعی ضروری كا ا تکار، اس پر کفر ثابت کرے گا اگر جیراس کے کلام میں صراحقہ نفس مسئلہ کا انکار نہیں ، منح الروض الاز برشرح فقدا كبرسيّدنا امام أعظم على من ب الوقال حرمة المحمو لا تشبت با لقران كفر اي لا نه عارض نص القران وانكر تفسير اهل الفرقان ٢ (اگر سمی نے کہاشراب کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں تو وہ کافر ہے کیونکہ اس نے نص قرآنی کے ساتھ معارضہ کیااور اہل فرقان کی تفسیر کاا نکار کیا۔ت) فناوی تنمہ میں ہے، عن انکو

إِ الإعلام بقواطع الاسلام مع سلى النجاة المكتبة الحقيقية التتنول تركي ص ٣١٥ m

ع منح الروض الاز ببرشرة الفقد الاكبرملاً على قارى فصل في الكفر صريحًا وكنابية مصطفه البابي مصرص ١٩٠

حرمة الحمر في القرآن كفر إ (جس فرآن كحوال عرمت شراب كا ا نکار کیاو د کافر ہو گیا۔ ت ) اعلام امام مکنی میں جمارے علماء سے کلمات کفر بالا نفاق میں نقل كيا او قال لم تثبت حرمة الخمر في القرآن ٢ (يا ال ــــ كبا قرآ ن يال حرمت شراب کا جو شنیس ہے۔ت ) تجرخووفر مایا کفر ز اعم انہ لانص فی القرآن علی تحريم الحمر ظاهر، لا نه مستلزم لتكذيب القران الناص في غير ما اية على تحريم الحمر فان قلت غاية ما فيه انه كذب وهو لا يقتضي الكفر قلت ممنوع لا نه كذب يستلزم انكار النص المجمع عليه المعلوم من اللدين بالصوورة ٣٠٥ جس كياتح يم، شاب يرقر آن ميں كوئي نصنبيں اس كا كافر ہونا نہایت ہی واضح ہے کیونکہ اس کا بہ تول قر آ ن کی تکذیب کرریا ہے قر آ ن نے متعد دجگہ پرشراب کے حرام ہونے پرتھریج کی ہے،اگریہ کہاجائے کہ بیتو صرف اتنا تقاضا کرتا ہے کہ به جھوٹ ہو کفر کا تقاضانہیں کرتا، میں کہوں گا۔ بات درست نہیں کیونکہ اس کا بیقول اس نص قر آن کے اٹکار ٹوسٹلزم ہے۔ جس سے ایسا حکم قابت ہور ہاہے جوشفق طور پرضروریات دین میں ہے ہے۔ ت)

تو اگرچہ یہ طاکفہ آئے کریمہ میں استغراق کے افکارے ختم تام نبوت پر دلائل قطعیہ ہے مسلمانوں کا ہاتھ خالی نبیس کرسکتا ،گلرا پناہا تھے ایمان سے خالی کر کمیا ،ہاں اگرار ہاب طاکفہ صراحظ ایمان لا کمیں کہ حضور اقد تر ﷺ کے زمانہ میں خواہ حضور کے بعد بھی کسی جگہ کسی طرح کی کوئی نبوت کسی کونیوں مل سکتی ،حضور کے خاتم انتمیین و آخر الا عمیا ، والرسلین

يا من الروش الاز بربحواله فآوى تشدما الحلي قارئ فصل في الكفر سريحا و تنابية مصطفه اليالي مشر مع من 194 ع الإعلام بقواطع الإعلام ، مع من النجاة ، مكتب الحقيقية التنول تركى س اسم ع الإعلام بقواطع الإعلام مع من من النجاة مكتب الحقيقية التنول تركى س اسم ہونے میں اصلاً کوئی مخصیص تاویل تھید تحویل نہیں اور ان تمام مطالب کونصوص قطعیہ و ا جماع بقینی وضرور مات دین، ہے ثابت یقیناً ما نمیں اور ان تمام طوا نف ملعو نہ مذکورہ اور ان كے الكابر گوصاف صاف كافر مرتد كہيں،صرف برعم خودا ين نحوى ومنطقى جہالتوں، بطالتوں، تنج فہمیوں کے باعث آیئے کریمہ میں لام عہد لیں اوراستغراق نامتنقیم مجھیں تو اگر جہ بوجہ ا نکار تفسیر متوامرٌ اجماعی قطعی اسلوب فقهی ،اس بیراب بھی لزوم کفر مانے مگراز انجا کہ اس نے اعتقاد وصحيح كي تصريح اور كبرائيم متكرين كي تكفير صريح كردي اس كي تكفير سے زيان رو كنا ہي مسلك تختيق واحتياط بوگا، أمام كلي بعد عبارت مُدكوره فرمات جين: و من شم يعجه انه لوقال الخمر حرام وليس في القران نص على تحريمه لم يكفر لا نه الأن محض كذب و هو لا كفر به اهراك وجه عيرة جيدًى جاتى بكرارُكوكَي كبتاب شراب توحرام ہے لیکن قرآن میں اس کی ترکیم پرنص نہیں تو وہ کا فرنہ ہوگا اس کئے کہ اب وہ محض جھوٹ بول رہا ہے اور اس ہے وہ کافر نہ ہوگا ( اھ )۔ت۔ اقول و باللہ التوفیق ( میں کہتا ہوں اور تو فیق اللہ تعالیٰ ہے ہے۔ ت ) اس تقدیر اخیر پر بھی اس قدر میں شک نهيں كەپدىطا كفەخا كفە يارۇمغين ،مرتدين وبازىچەكنندۇ كلام رب العالمين، ومكذب تفسير حضورسیدالرسلین ومخالف اجماع جمیع مسلمین و بخت بدعقل و گراه و بدرین ہے۔

اوّل تو ظاہر ہی ہے کہ نفی استغراق وتجویز عہد میں بیان گفار کا ہمزیان ہوا بلکہ ان خبیثوں نے توبطورا خمال ہی کہا تھا'' جائز ہے کہ عہد کے لئے ہو''اوراس نے بزعم خودعہد کے لئے ہوناواجب مانااوراستغراق کوباطل ومر دود جانا۔

دوم اس لئے کہ قر آن عظیم میں حضرات انبیائے کرام میبم افض السلاۃ والسام کا ذکر پاک بہت وجو ومختلفہ سے وارد: (۱) فر دأ فر دا خواہ بشریج اساء بیصرف چیبیس ۲۶ کے لئے بالاعلام بقواطع الاسلام عسل النجاۃ مکتبہ الحقیقیۃ استبول ترکی ے: (۱) آ دم (۲) ادر ایس (۳) نوح (۴) بود (۵) صالح (۲) ابراہیم (۵) اسلام (۸) ابراہیم (۵) اسلام (۸) ابراہیم (۵) ابراہیم (۵) ابراہیم (۸) ابراہیم (۵) ابراہیم (۲۲) ابراہیم (۲۲) ابراہیم (۲۲) ابراہیم (۲۲) ابراہیم (۲۲) ابراہیم (۲۲) ابراہیم (۱۲) (برائم ابراہیم (۱۲) (برائم ابراہیم (۱۲) ابراہیم (۱۲) ابراہیم (۱۲) (برائم ابراہیم (۱۲) ابراہیم (۱۲) ابراہیم (۱۲) (برائم ابراہیم (۱۲) (برائم (۱۲)

وقال الله تعالى: وَلَـٰكِنُ الْبِرُّ مَنُ امَنَ بِا للهِ وَالْيَوْمِ الْلِاحِرِ وَالْمَمْلِئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِيْنَ (الترآن الريم؛ / ١٤١) بإن اصل يَكَى بيا يمان لا سَاللُه اور قيامت اور فرشتوں اور كتاب اور پنجيروں بر۔

وقال الله تعالى : تِلُكَ الرَّسُلُ فَضَلْنَا بَعُضُهُمْ عَلَى بَعُضَ (الرَّرَانِ الرِيمَ ٢٥٣/٢٥) بيرسول بين كهم نے ان مين ايك كودوسر بيرافضل كيا۔

وقال الله تعالى : كُلُّ امَنَ بِاللهِ وَمَلْتِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ (الرَّ آن الرَّيَمَ /٥٠٥) -سب نے مانا الله اوراس كے فرشتوں اوراس كى كتابوں اوراس كر سولوں كو وقال الله تعالى: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِنْ رَسُلِهِ (الرِّرَانِ الرَّمِمُ ١٨٥/٢)

ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔

وقال الله تعالى : وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيُسَى وَالنَّبِيُّوُنَ مِنْ رَّبِهِمْ لَا نُفَرِقْ بَيْنَ آخَدٍ مِنْهُمُ (الرَّرَانِ الرَّبِيِّ ۸۲/۳٪)

جو کچھلاموی اور میسی اور انبیا موان کے رب ہے ہم ان میں کسی پرایمان

پرفرق نیں کرتے

وقال الله تعالى: أُولِيْكُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَنَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالرَّالِينَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالرَّالَةُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَ الْمَاوَر صديقين والرَّالة اللهُ تعالى اللهُ تعالى : وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدِ مِنْهُمُ وَقَال اللهُ تعالى : وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدِ مِنْهُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

وقال الله تعالى : فَا مَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (الرَّآنَ اللَّهِ مِنْ ١٨/١٨)

توائمان لا واللداوراس كےرسول پر۔

وقال الله تعالى : لَشِنُ اَقَمْتُمُ الصَّلُوةَ وَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَامَنْتُمْ بِرُسُلِى وَعَزَّرُتُمُوْهُمُ (الرَّانِ الْرَبِيُهِمُ»)

ضروراگرتم نماز قائم رکھواورز کو ۃ دواورمیرےرسولوں پرایمان لا ؤاور ان کی تغظیم کرو۔

وقال الله تعالى : يَوُمَ يَجُمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبُتُمُ (الرَّانَ الرَّعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبُتُمُ (الرَّانَ الدَّجَعَ فَرَمَاتُ كَالرَسُولُونَ كَوَيُعِرْفُرُ مَاتِ كَالْمَهِينَ كِياجُوابِ مَلاً لـ

وقال الله تعالى : وَمَا نُرُسِلُ الْمُرُسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنكِدِرِيْنَ (الرَّرَان الرَّمَ ١٩٨/٠). اورجم بين بيجة رسواول كومرخوشي اوردُ رسائة \_

وقال الله تعالى: فَلَنَسْنَكُنَّ الَّذِيْنَ أَرْسِلَ اللَّهِمْ وَلَنَسْنَكَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ (الرَّآن الَّرَيمَ، 12) رَوْ مِيْنَك ضرور بميں يو چھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے اور بيشک ضرور بميں يو چھنا ہے رسولول ہے۔

وقال الله تعالى: عن المؤمنين: لَقَدُ جَآءَ ثُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ (الرَّآن الرَّيُمَا الله تعالى: عن المؤمنين في فَرَمايا: بيُنك مارك رب كرسول فِن الاعدوقال الله تعالى: عن الكافرين: قَدْ جَآءَ ثُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعَآءَ (الرَّرَن الرَّيْمَا) عن الكافرين: قَدْ جَآءَ ثُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعَآءَ (الرَّرَن الرَّيْمَا) عن الكافرين: قَدْ جَآءَ ثُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلُ لَنَا مِنْ

اور اللہ نے کفارے فرمایا، بیشک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں۔

وقال الله تعالى: ثُمَّ نُنجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ الْمُنُوا (الرَّدُ اللَّهِ مَاكُوا ١٠٣/١٠)

پھر جم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو مجات دیں گے۔

وقال الله تعالى : وَاتَّخَدُ وَا اللِي وَرُسُلِي هُزُوا (الرَّان الرَّهُ ١٠٦/١٨) اورميري آيوں اورمير سارسولوں کی تنی بنائی ۔

وقال الله تعالى: أولَيْكَ الَّلِدِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِيِّنَ (الرَّانِ الرَّيَهِ ١٨٥) ٥٥/ هـ م يه بين جن برالله في احسان كيا غيب كي خبر بن بتان والول بين سے۔

وقال الله تعالى : إِنِّى لَا يَخَاف لَدَى الْمُرُسَلُونَ (الرَّآن الرَّمُ-10/1) بينك مير عضور رسولول كوخوف نبيس موتا

وقال الله تعالى: وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحِ (الرَّان الرَّهُمَّ) اورائِ مُحبوب يا دَرُوجِب مِ نَ نبيول عَهدانيا اورتم عاورنور عد وقال الله تعالى: هذَا مَا وَعَدَ الرَّحُمْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (الرَّان الرَّهُمَّ مَا مُعَدَى المُمرُسَلُونَ (الرَّان الرَّهُمَّ مَا مُعَدَى المُمرُسَلُونَ (الرَّان الرَّهُمَّ مَا وَعَدَ الرَّحُمْنُ وَصَدَقَ الْمُرُسَلُونَ (الرَّان الرَّامَ عَلَى عَدِيدَ مِن المَّامِن فَي عَده ديا تَعَاد

وقال الله تعالَى: وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرُسَلِيْنَ (الرَّآن الرَّمِ-1/12) اور بُشک ہمارا گام گزر چکا ہے ہمارے بھیج ہوئے بندول کے لئے۔ وقال الله تعالَى: وَسَلَمَ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ (الرّان اللَّرِمِ-۱۸۱/۲۷) اورسلام ہے پنجبروں پر۔

وقال الله تعالى: وَجائ بالنَّبِيِّينُ وَالشُّهَدَاءِ (الرَّ آن الرَّم ٩/٢٩)

اورلائے جائیں گے انہیاء اور یہ نبی اوراس کی است کے ان پر گواہ ہوں گے۔ وقال اللہ تعالٰی : إِنَّا لَنَنْصُورُ رُسُلَنَا وَ الَّلِائِيْنَ الْمَنُوا (الرّآن الكريم ١٠/١٥) بيتك ضرور ہم آينے رسولول كی مددكر میں گے اورائيان والول كی ۔

وقال الله تعالى : اللَّذِينَ المَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَائِكَ هُمُ الصِّدِيقُون (الرّان الريم ١٩٥٥) اوروه جوالله اوراس كسب رسولول برايمان الأمين وي بين كامل تي -

وقال الله تعالى: أَعِدُّتُ لِلَّذِيْنَ امَّنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (الرَّمَن الرَّمِ ١٠/١٠)

تیار ہو گی ہان کے لئے جواللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے۔

وقال الله تعالى : لَقَدُ ٱرُسَلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ (الرَّآنَاتَ(٢٥/٥٠)

بیشک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔

وقال الله تعالى: كِتْبُ اللهِ لاَ غُلِبَنَّ أَمَّا وَرُسُلِي (الرَّان المَرْيم ١٠/٥٨)
الله لكه يما كه ضرور ش عالب آول كاورمير درسول ــ

وقال الله تعالى : وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتُ لِآيَ يَوُمٍ أُجِّلَتُ (الرَّمَ نَاسَرَمُ عَدَاءُ ١١١١١)

اور جب رسولوں کا وقت آئے کس دن کے لئے تھبرائے گئے تھے۔

الى غير ذلك من آيات كثيرة. اى طرح ديكركثرآيات بير-ت

(٣) بالمحوظ بوصف قبليت يعنى انبيائے سابقين على مينا مليم القلاق والسلام شل قول تعالى:

وَمَا أَدُسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوْجِى اِلَيْهِمُ مِنْ أَهُلِ الْقُرِى (الرَّآن الَّرِيَّةِ) ۱۰۹/۱۱ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیج سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے اور سب شہر کے ساکن تھے۔

وقال تعالى : وَمَا أَرُسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا اِنَّهُمُ لَيَاكُلُونَ الطُّعَامَ (الترآن الله ٢٠٠/٢٥)

اورہم نے تم سے پہلے جت رسول بھیج سب ایس بی تھے کھانا کھاتے۔

وقال تعالى : سُنَّةُ اللهِ فِي الَّذِيُنَ خَلَوُا مِنْ قَبُلٍ وَكَانَ اَمُرُاللهِ قَدَرًا مُقُدُورًا ٥ دِالْلِيْنَ يُبَلِّغُونَ رِسْلَتِ اللهِ (الترآناكريه٣٨\_٢٣)

اللہ کا دستور چلا آ رہا ہےان میں جو پہلے گزر چکے اور اللہ کا کا م مقرر تقدیر ہے وہ جواللہ کے پیام پہنچاتے۔

وقال تعالى : وَلَقَدُ أُوْجِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ (الرَّآن الرَّرِيَّ ١٥/٣٩) اور بيتك وى كى تَى ارى طرف اورتم سے اگلوں كی طرف۔

وقال تعالى : مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكُ (الرَّآن الرَّمُ الاَرِيم) مَا تَعالَى تَمْ مِن نَقْبُلِكُ (الرَّآن الرَّمُ الاَرْمُ) مَا يَعالَمُ عَلَيْهِ مَا يَعَالَمُ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مُن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مُن عَلَيْهِ مِن عَلْمُ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

وقال تعالى : كَذَٰلِكَ يُؤْجِى اللَّيْكُ وَالَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ (الرّآنا/لَايِهِ/٣/٢)

يونبى وجي فرماتا بتهاري طرف اورتم الكول كي طرف اورالله عزت وحكت والا

وقال تعالى : وَسُنَلُ مَنُ اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنْ رُسُلِنَا (الرّآن الرّيم ٣٥/٣٣) وغير ذاكك.

اوران سے پوچھوجوہم نےتم سے پہلےرسول بھیجے۔وغیرذ لک۔

(٧) يا برسبيل معنى جنسي شامل فر دوجع بإلحاظ غاص خصوص وشمول مثل قوله تعالى:

مَنْ كَانَ عَدُوَّ اللهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَرُسِلِهِ (الرِّآن الرَّيمَ ٩٨/٢) جَوَلُولَى وَثَمَن بوالله اوراس كَ فرشتوں اوراس كارسولوں كا۔

وقوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِالنِّ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيِر حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُوُونَ بِالْقِسُطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ اَلِيْمِ (الرَّان الرَّمُ ٢١/٣) وه جو الله كَيَّ يَوْل عَيْمَكُر مُوتَ اور يَغْمِرول كوناحق شهيد كرت اورانصاف كالحكم كرف والول كُوْل كرت بِن أَنْهِم خُوْجُرى وودروناك عنواب كيد

وقوله تعالى : وَلَا يَأْمُوَكُمُ أَنُ تَشْخِلُوا الْمُمَلِّئِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ أَرُبَابِاً (الرَّآنِ الرَّمَ ٨٠/٢)اورنة جبيل يتَّكُم دِكُا كَـ فرشتولاور پنجبرول كوفدائه برالوـ

وقوله تعالى : وَمَنْ يَنْكُفُرُ بِاللهِ وَمَلَنِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلُ بَعِيدًا (الرّآن الرّمُ ١٣٦/٥) اور جونه مانے الله اور اس كِفرشتوں اور كتابوں اور رسولوں اور قيامت كوتو ضرور دوركى گراہى ميں بڑا۔

وقوله تعالى : إِنَّ اللَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُوِيَدُونَ أَنُ يُّفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ (الرَّ آن الرَّمِيمِ ١٥٠/١٥١) الى قوله تعالى : أُولِيْكَ هُمُ الْكُفِرُونَ حَقًّا وغير ها (الرَّ آن الرَّمِمُ ١٥١/٥١) وه جوالله اوراس كرسولول توبيس ما نت اور جا ہے ہيں گذاللہ ساس كرسولوں كوجدا كردي (الى قول تعالى ) يبى ہيں تُحيك تحيك كافر وغير ہا۔

(۵) یا خاص خاص جماعت خواه اس کاخصوص کسی وصف یا اضافت یا اور وجوه

المنبية عمرالتبيين

بیان سے قس کام میں مذکور اور اس سے مستفاوہو،

وقال تعالى فى التوراة: يَحُكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسُلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوُا (الرّان الريم ٣٣/٢٣) اور الله تعالى في توراة مِن فرمايا: اس كرمطابق يهودكوهم دية تحت بمارے فرمانبر دارنبى \_

وقال تعالى ما ذكر نوحا ثم رسولا اخر: ثُمَّ أَرُسَلْنَا رُسُلَنَا تَثُوا (الرَّآن اللَّرَيَّ اللَّرَيِّ اللَّرَ ra/rr)اورالله تعالى نے نوح النظامی رایک اور رسول کے ذکر کے بعد فرمایا پھر جم نے اپ رسول بیجے ایک پیچیے دوسرا۔

شم قال شم ارسلنا موسلی، (الرّان اکریم ۴۰/۲۳) پھر قربایا: پھر ہم نے موک کو بھیجا۔ وقال تعالی : إِنَّا اَوْحَیْنَا اِلَیْکَ کَمَا اَوْحَیْنَا اِلَی نُوْجِ وَالنَّبِیِیْنَ مِنْ بَعُدِم (الرّان الریم ۱۹۳/۱) بیٹک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیے وجی توح اور اس کے بعد بیٹیم وال کو بھیجی۔

فالمراد من بين هود و موسى عليهم الضاوة والسلام، وقال تعالى: فَقُل آنُذَرُتُكُمُ طَعِقَةً مِّقُلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَقَمُود، إِذُجَاءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ المَيْنِ آيُلِينَهِم وَمِنُ خَلُفِهِمُ (الرّآن الريم ١٣/١٣/١١) ان عن بوداورموى كي درميان والي تي يميم السؤة والسام مرادي اورالله تعالى في فرمايا: توتم فرماؤكم ين تهين وراتا بول ايك كرك سن جيس المنييج لمالبينين

كڑك عادوشود برآ في تقى جب رسول ان كرآ كے بيھيے پھرتے تھے۔

وقال تعالی: بعد ذکر نوح وابراهیم: ثُمَّ قَفَیْنَا عَلَی اثَارِهِمُ بِرُسُلِنَا(الرّآن اکریم داری)اورانڈ تعالی نے نوح اورابرائیم کے ذکر کے بعدفر مایا: پھر ہم نے ان کے پیچھے ای راہ پراہیۓ اوررسول بیسجے (ت)

(۱) با بوجه عبد حضوری مثل قوله تعالی: قالَ یقوُم اتَّبِعُوا الْمُوُ سَلِیْنَ (الرّان ائریم ۲۰/۲۰) بولاا سے بیری قوم بیسج بووَل کی پیروی کرو(ت)

(2) یاذکری شمار قوار تعالی: فی قوم نوح و هو د و صالح و لوط و شعیب بعد ماذکر هم علیم الصلواة و السلام، تِلُکَ الْقُرای نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ اَنْبَائِهَا وَلَقَدُ جَاءَ ثُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَیْنَاتِ (الرّان الریم ۱۰۱/) نوح، جود، صالح ، لوط اور شعیب بیم اصلوا دو اسامی قوم کاذکرکرنے کے بعد بیہ بستیاں ہیں جنگے احوال ہم تمہیں ساتے ہیں اور بینک ان کے رسول روش دلیلیں گے گرا کے (ت)

ما علمی مثل قولہ تعالیٰ: وَاصُوبُ لَهُمْ مَعَلاً اَصُحْبَ الْقَرُیَة إِذْ جَاءً هَا الْمُوسَلُونَ (الرَّمَ نِ الرَّمِ ١٣/٣٦) (اوران سے نشانیاں بیان کرواس شہروالوں کی جب ان کے باس فرستادے آئے۔

وقال تعالى: سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتُلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴿ الرَّانِ الرَّانِ الرَّارِ الم ذلك البهم للصركيس كان كاكبااورانبيا مكوان كاناحق شهيد كرناست ) وغير ذلك اباق لاً:

اب اگرآئے کریمہ وللنجن وہسؤل اللہ وَ خَاتَمَ النَّبِیِیْنَ (الرَّآن الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ ا (اور ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں چھے۔ت) میں لام عہد خارجی کے لئے ہو جیبا کہ بیطا کفہ خارجیہ گمان کرتا ہے اور وہ یہاں نہیں مگر ذکری ، اور ذکر کود کھے کر کہ است وجوہ مختلفہ پر ہے اور ان میں صرف ایک وجوہ ہے جو بدایئہ کلام کریم میں مراد ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ، یعنی وجسوم کہ جب انبیا ، موصوف بوصف قبلیت ومفید بقید سبقت لے کینی و چانبیا ، جوصفور اقدی بھی ہے ہیں تو اب حضور کوان کا خاتم ان کا آخر ان سے زمانے میں متاخر کہنا محض انفو و فضول و کلام مہمل و معطل و مغسول ہوگا جس حاصل حمل اولے بدیجی شل زید زید سے ذائد نہ ہوگا کہ جب ان کوحضور سے اگلا کہد دیا حضور کا ان سے پچلا ہونا آپ ہی معلوم ہوا اسے بالحضوص مقصود بلا فادہ رکھنا قرآن عظیم تو قرآن عظیم اصلا کسی عاقل انسان کے کلام کے لاکھن نہیں ، نہ کہ وہ بھی مقام مدت میں کہ ہے

چشمانِ تو زیر ابرو انتد دندانِ تو جبله در دبانند

(تمہاری آئلھیں زیرابرو ہیں اور تمام دانت مند کے اندر ہیں )

ے بھی برتر حالت میں ہے کہ شعر نے کسی افادہ کی عیث تکرار نہ کی اور بات جو کئی وہ بھی واقع تعریف کی برتر حالت میں ہے کہ شعر رائز آن اگریم (۴/۹۵) (الجھی صورت۔ت) ہے بعض اوضاع کا بیان ہے اسے مقام مدح میں یوں مہمل جانا گیا ہے، کہ ایک عام مشترک بات کا ذکر کیا ہے بخلاف اس معنی کے کہ اس میں صراحته عیث موجود اور معنی بدح بھی مفقود، اور پھر عموم واشتر اک بھی نفقد وقت کے ہر شئے اپنے اگلے سے بچھی ہوتی ہے، فرض بیہ وجہ تو یوں مند فع ہوجائے گی کہ اصلامحل افادہ وصالح ارادہ نہیں، اور اس طا گفہ خار جیہ کے طور پر وجہ دوم کو بھی نامحتل مان لیجئے پھر بھی اول و چہارم و پنجم سب محتمل رہیں گی اور پنجم میں خودوجوہ کثیر ہے، کہیں من بعد موسلی، کہیں من بعد نوح، کہیں انبیائے بنی اسرائیل، کہیں

من بعد هود و موسی، کبین صرف انبیائ عاد وخمود، کبین انبیائ قوم نوح وعاد وخمود، کبین من بعد هود و موسی، کبین صرف انبیائ عاد وخمود، کبین من بعد ابر اهیم قوم لوط و مدین و غیر ذلک، ببر حال ذکر وجوه کثیره مختلفه پرآیا ہے اور یہاں کوئی قریند و بینہ نیس کدان میں ایک وجہ گاتھین کرے قومعلوم نبین ہوسکتا کہ کون سے نزگور کی طرف اشاره ہوا، چرعهد کہاں رہا، سرے سے عبده کا مبنی ہی کہ تعین ہے منبدم ہوگیا کہ اختلاف و تنوع مطلقاً منافی تعین اند کدا تناکشر، چرعبدیت کیونکر ممکن۔ ہوسکتا:

#### ثالثا:

میں تکثر ورزاحم معانی پر کیوں بنا کروں بسوائے استغراق کوئی معنی لے کیجے سب

ا صحیح ابنفاری با ب ما ذکر من بنی اسرائیل قند یک کتب خاند، کراچی ۱/۱۹۸

عقيدة خاللبزة البراك

یریمی آش در کا سدر ہے گی کہ پچھیلی جھوٹی کا ذیبالعونہ نیوتوں کا درآیت بندنہ کر سکے گی۔معنی اول بعنی افراد مخصوصہ معینہ مراد لئے تو نبی ﷺ انہیں معدود انبیا عیبم اصلاۃ والسلام کے خاتم تضهر کے جن کا نام ما ذکر معتین علی وجہالا بہام قرآن مجید میں آ گیا ہے جن کا شارتمیں جالیس نی تک بھی نہ پہنچے گا، یونہی برتقذ برمعنی پنجم یعنی جماعات خاصہ خاص اپنی جماعت کے خاتم تھہریں گے، ہاتی جماعات صادقہ سابقہ کے لئے بھی خاتمیت ثابت نہ ہوگی، چہ جائے جماعات کا ذبۂ آ ٹندہ اور معنی سوم میں صاف شخصیص انبیائے سابقین کی ہوجائے گی کہ جو نی پہلے گزر چکےان کے خاتم ہیں تو پچھلوں کی کیا بندش ہوئی بلکہ پیچھےاور آئے تو وہ انکے بھی خاتم ہوں گے، رہے معنی جہارم جنسی اس میں جمیع مراد لینا اس طا کفہ کومنظور نہیں ور نہ وہی محتم الشبیء لنفسه لازم آئے، لا جرم مطلقاً کسی ایک فرد کے اختیام ہے بھی خاتمیت صادق مانے گا کہ صدق علی انجلس کے لئے ایک فرد پرصدق کا ہے تو بیسب معانی ے اخس دار ذل جواا در حاصل وہی ٹھبرا کہ آ ہے۔ جبر نج فقط ایک دویا چندیا کل گزشتہ پنجبروں کی نسبت صرف اتنا تاریخی واقعہ بتاتی ہے کہ ان گا زماندان کے زمانے سے پہلے تھا، اس سے زیادہ آئندہ نبوتوں کا وہ کیچنیں بگاڑ سکتی ، ندان ہا اصلاً بحث کرتی ہے، طوا نف ملعونہ مہدویہ وقاديانيه واميريه ونذبرييه ونانوتوبيه وامثالهم لعنهم الله تعالني كالبهي تومقصودتها، وه اس طا كفه غارجیے نے جی کھول کر امنا به کرلیا، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب پنقلبون(الرآن الكريم ٢٢٤/٢٦) (اوراب جانا جايت ہے خلالم كەكس كروٹ پر پلٹا كھائيں گے۔ت) اصل بات یہ ہے کہ معانی قطعیہ جوتما مسلمین میں ضروریات دین ہے ہوں جب ان پرنصوص قطعیہ ہیں نہ کئے جائیں تو مسلمانوں کواحق بنالینا اور معتقدات اسلام کومخیلات (ویکھوتحذیر الناس)عوام مھبرا دینا ایسے خبثاء کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور تصوص میں احادیث مرنہ عام لوگوں کی نظر ندان کے جمع طرق وادراک تو امر پر دسترس، وہاں ایک ہش میں کا م نکل

جاتا ہے کہ یہ باب عقائد ہے اس میں بخاری وسلم (ویکھو براہین قاطعہ گنگوہی) کی بھی سی احادیثیں مردود ہیں، بال ایس جگہان ہے کے اندھوں کی چھوکورد بتی ہے تو قرآن عظیم سے کہ بخوش کلیس عوام برائے (ویکھوتحذیرالناس) برائے نام اسلام کا ادعا ہوکر، قرآن پر صراحت انگار کا شؤخر درگل ہے، لہٰذا وہاں تحریف معنوی کے جال چلتے اور کلام اللہ کو اللتے ہیں کہ جب آیت سے مسلمانوں کو ہاتھ خالی کرلیس پھر گونہ وہی شیطانی کاراستہ کھل جائے گا و اللہ متم نورہ ولو کو ہ المحافرون (التران الدیم ۱۱۸) (اور اللہ کو اپنانور پورا کرنا ہے اگر چربُرا مانے کا فرست)

سوم یعنی اس طاگفدگا مكذب تفیر حضور سید المرسلین بی جوناوه برادنی خادم حدیث پرروش، یبال ابتمالی دو قرف ذکر کریں جیجے مسلم شریف و مسنداما م احمد وسنن ابن ماجد و غیر با بیں اثوبان کی سے رسول اللہ بی فرماتے ہیں: انه سیکون فی امتی محکد ابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی و انا خاتم النبیین لانبی بعدی ل بے شک میری امت دعوت ہیں یا میری امت محرک کے زمانے بین تمیں کذاب بول کے کہ برایک اپنی آپ کو نی کچا اور خاتم النبیین محرک کے درائے ہیں کہ اور ضائم النبیین محکم کے زمانے بین تمیں کذاب بول کے کہ برایک اپنی آپ کو نی کچا اور خاتم النبیین محکم محتمد کو بین کے گا ور خاتم النبیین محکم کے درائی اللہ کی نمانے بین : یکون فی امتی محتمد کو سے محکم کے درائی محکم کے درائی اللہ کی اور خاتم النبیین کذابون و دجالون سبعة و عشرون منهم ادبع نسوة و انی حاتم کذابون و دجالون سبعة و عشرون منهم ادبع نسوة و انی حاتم النبیین لانبی بعدی کی امت دعوت میں ستائیس دجال کذاب بول گ

ل جامع ترندی ایواب الفتن باب ماجا را آفتوم الساعمة هنه پخرج کذایون این میمینی و ملی ۴/ ۳۵ ع البیرللطیر انی ترجمه حذیفه در شطاعه حدیث ۳۰۲ مکتبه فیصلیه بیروت ۴۰۰/۱

المنهين كالبينين

ان میں چارعورتیں ہوں گی حالانکہ بے شک میں خاتم النبیین ہوں کہ میرے بعد کوئی نی نبین ۔

صحيح بخاري وصحيح مسلم وسنن نزيذي وتفسيرابن حاتم وتفسيرابن مردوبيرمين جابر ے ہے رحول اللہ فرماتے ہیں:مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل ابتنی داراً فاكملها واحسنها الا موضع لبنة فكان من دخلها ونظر اليها قال ما احسنها الا موضع الاالبنه فانا موضع البنة فختم بي الانبياء. لي ميري اور نبیوں کی مثال ایس ہے جیسے کسی مخص نے ایک مکان پورا کامل اور خوبصورت بنایا مگرایک اینٹ کی جگہ خالی تھی تو جو اس گھر میں جا کردیکھتا کہتا یہ مکان کس قدرخوب ہے مگر ایک اینٹ کی جگہ کہ وہ خالی ہے تو اس اینٹ کی جگہ میں ہوا مجھ سے انبیا ،ختم کروئے گئے میجے مسلم ومنداحمہ میں ابوسعید خدری ﷺ ہے ہے، رسول اللہ ﷺ قرماتے بین مثلی و مثل النبیین من قبلی کمثل رجل بنی دارا فاتمها الا لبنة واحدة فجئت انا فاتممت تلك اللبنة ﴿ تَرْجِمَهُ: مِيرِي اورسالِقَدانبياء كَامْتُلُ اسَ تحنف کی ما تند ہے جس نے سارا مکان پورا بنایا سواا یک اینٹ کے ،تو میں تشریف فر ماہوااور وہ اینٹ میں نے پوری کی۔منداحرومی تر مذی میں بافادہ میں ان کعب طالعہ ہے ہ رسول الله ﷺ قرماتے جین: مثلی فی النبیین کمثل رجل بنی دارا فاحسنها واكملها واجملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة فانا في النبيين

> لے صحیح مسلم کتاب الفصائل باب و کرکون النبی ﷺ خاتم النبیین قدیمی کتب خاند کراچی ۲۳۸/۶ صحیح ابتحاری کتاب المتناقب باب خاتم النبیین ﷺ خاتم النبیین قدیمی کتب خاند کراچی ۵۰۱/۱۰ ع مندامام احمد صدیث الوسعید خدری ﷺ دارالفکرییروت ۹/۳

موضع تلک اللبنة۔ لے ترجمہ: پنجیبروں میں میری مثال ایس ہے کہ کسی نے ایک مکان خوبصورت وکامل وخوشنا بنایا اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی وہ ندر کھی اوگ اس ممارت کے گرو پھرتے اور اس کی خوبی وخوشنا بنایا اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی وہ ندر کھی اوگ اس ممارت کے گرو پھرتے اور اس کی خوبی وخوشنا کی ہے تعجب کرتے اور تمنا کرتے کسی طرح اس اینٹ کی جگہ میں بوں سیجے بخاری وسیجے مسلم وسنن کی جگہ بیں بوں سیجے بخاری وسیجے مسلم وسنن نسائی و تغییر ابن مردویہ میں ابو ہریرہ کی سیس ہے ، رسول اللہ بھی نے بھی شل بیان کرکے ارشاد فرمایا: فافا اللبند و انا محاقم النبیین سی ترجمہ: تو میں وہ اینٹ بول اور میں خاتم النبیین سی ترجمہ: تو میں وہ اینٹ بول اور میں خاتم النبیین سیرت جمہ ، تو میں وہ اینٹ بول اور میں خاتم النبیین سیوں بھی بینر بھی بادر سیا

چہارم کا بیان او پرگزاراہ پنجم ہے اس طا کفہ کی گمراہی بھی واضح ہو پھی کہ تفسیر رسول اللہ ﷺ کارد کرنیوالا اجماعی قطعی امت مرحومہ کا خلاف کرنے والا سوائے گمراہ و بددین کے کون ہوگا۔ نولہ ما تولی و نصلہ جہنم و ساء ت مصیر الاالترآن الکریم ۱۱۵/۴) (ہم اے اس کے حال پر چپوڑ دیں گے اور اے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا جی کُری جگہ ہے بلٹنے کی ۔ ت

ربی بدعقلی وہ اس کے ان شبہات واہیات، خرافات، مزخر فات کی ایک ایک ادا اے میک دیا ہے۔ ایک ادا سے میک ربی ہے جواس نے اثبات ادعائے باطل' عبد خارجی' کے لئے پیش کے اہل علم کے سامنے ایسے مبدلات کیا قابل النفات، مگر حفظ عوام والڈ ادہام کے لئے چند حروف مجمل کا ذکر مناسب و اللہ المهادی وولی الایادی (اور اللہ تعالی بی ہدایت دینے والا اور طاقتوں کا مالک ہے۔ ت

ر عبد اولی میں اس طا گفدنے عبارت توضیح کی طرف محض غلط نسبت کی حالا مکلہ

ا جامع ترندی ابواب المناقب باب ماجا، فضلا لنبی عظی آق با عالم پریس ال مورا / ۲۰۱ معلی مسلم کتاب الفضائل باب و کرکون النبی عظی خاتم النمیین قد ی کتب خاند، برا بی ۲۳۸ / ۲۳۸ المنهيئ للبينين

توضیح میں اس عبارت کا نشان نہیں بلکہ وہ اس کے حاشیہ تلویج کی ہے،

**اوَ لا**َ: اقول اگریه مدعیان عقل ای این بی نقل کی ہوئی عبارت کو سجھتے اور قر آ ن عظیم میں انبياء المجافظ ودالدام كوجوه وكركود يكفة تويقين كرت كديدة يدكر يمدولكن وسول الله و خاتم النبيين (الرآن الريم ٢٠/٣٠) (اورليكن آپ الله كے رسول اور انبياء ميں سے آ خری ہیں۔ ت) ہیں لام عبد خارجی کے لئے ہونا محال ہے کہ بوجہ تنوع وجوہ ذکر وعدم اولویت وتر جح جس کا بیان مشرحاً گزرا، کمال تمیز جداسرے سے کسی وجمعین کا امتیاز ہی ندر ہا تو یہی عبارت شاہدے کہ پیال''عبد خار جی'' ناممکن کاش مکر کیلئے بھی کچھ عقل ہوتی تو اس كى جُدتونتيج بى كى كول عبارك العهد هو الاصل ثم الاستغراق ثم تعريف الطبيعة! (عہداصلی ہے پھر استغراق اور پھر جنس۔ت) کی نقل ہوتی کہ خودنفس عبارت تو ان کی جہالت وسفاہت پرشہادت نددیتی اگرچہال ہے دوہی سطریملے ای توضیح میں متن تنقیح کی عبارت و لا بعض الافواد لعدم الاولوية إلرجمه: اورنه بعض افراد كيوتكه اولي نبيس \_ اس کی صفراشکنی کوبس ہوتی مگریہ کیونکر کھلتا کہ طا گفتہ جا گفتہ کو دوست و دغمن میں تمیز نہیں صریح مصر کو نافع سمجھتا ہے لبندا نام تو لیا تو شیخ کا اور براہ برقسمتی عبارت نقل کر دی تلویج کی ،جس مين صاف صريح ان عقلا كالسفيه اوران كوجم كاسدكي في عقى. ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم\_

شانیا: توقیح کا مطلب بجھنا تو بڑی بات ،خودا پناہی کلھانہ مجھا کہ جب عبد خارجی ہے معنی درست ہوتو استغراق وغیرہ معتبر نہ ہوگا۔ ہم او پرواضح کرآئے کہ عبد خارجی مزعوم طاکفہ خارجیہ ہے معنی درست نہیں ہو سکتے ،آئے کریمہ قطعاً آئندہ نبوتوں کا دروازہ بندفر ماتی ہ

لِي توضيح على التنتيخ الفاظ العام الجمع معرف باللام ي توضيح على التنتيخ الفاظ العام الجمع معز ف باللام ي توضيح على التنتيخ الفاظ العام الجمع معز ف باللام

استغراق بی ثابت بوگا کروجوه تحسد اول وسوم و پنجم کا بطان تو دائل قابره ساوی استغراق بی ثابت بوگا کروجوه تحسد اول وسوم و پنجم کا بطان تو دائل قابره ساوی استغراق بی ثابت بولیا اورواضح بو چکا کرخود جمن سے کام الی کا والو واصالهٔ خطاب تھا یعنی حضور پُرنور سید یوم النشور این انبول نے برگز اس آیت سے صرف بعض افراد معینه یا کسی جماعت خاصہ کو تہ بچھا اب ندر بین ، مگر وجدوم و چہارم یعنی وه چوقر آن عظیم بین بروجه اکثر واوفر ذکر انبیاء بینیم السلوة والسان بروجه موم واستغراق تام ہائی وچیع بود کی طرف الم النبیمین مشیر ہوتو کر اس عبد کا حاصل بحصد الله تعالی و بی استغراق کامل جو مسلمانوں کا عقیده ایمانیه ہوئی کر جندی کی طرف اشاره ہاورختم کا حاصل نفی معیت و بعدیت ہے جیسے اولویت بمعنی نفی اس سے بہلے نہیں اور ندائل کے ساتھ متصل ہے ۔ حدیث شریف بیل ہے ، المدی الاول

ع التعريفات بإب الالف المتشارات ناصر خسر وامران ص ١٤

ل توضيع على القلط الفاظ العام الجمع معرّ ف باللام

فليس قبلك شنى وانت الأخر فليس بعد شن<u>ي ار</u>واه مسلم في صحيحه و الترمذي واحمد وابن ابي شيبة وغيرهم عن ابي هريرة ١١٠٠ عن النبي عن ام سلمة رضى الاسماء والصفات عن ام سلمة رضى الله تعالى عنها عن النبي الله كان يدعو بهؤلاء الكلمات الهم انت الاول فلا شتى قبلك وانت الأنحرفلا شنى بعدك ٢ (تواول ب تحدي يبليكوكي شينبين،اورتو آخريس ے تیرے بعد کوئی شے نہیں۔اے مسلم نے اپنی تیجے میں ،تر ندی،امام احداورا بن ابی شیبہ وغیر ہم نے حضرت ابو ہر مرہ وہ کے انہوں نے نبی اکرم ﷺ ہے روایت کی ہے، امام تیمی نے الاساء الصفات میں حضرت امسلمہ رسی اللہ تعالی عنہا ہے کہ آپ ان کلمات کے ساتھ دعافر مایا کرتے ،اے اللہ! تو اول ہے تھے ہے پہلے کوئی شے نہیں اور تو آخرے تیرے بعد کوئی شے نہیں۔ت) تو خاتم النبیین کا حاصل ہمارے حضور پُرٹور ﷺ کے ساتھ اور بعد جنس نبی کی نفی ہوئی اورجنس کی نفی عرفا ولغة وشرعاً جملہ افراد ہی ہے ہوتی ہے ولہذا لائے نفی جنس سنج عموم سے بے جیسے لا رجل فی الدار و لھذا الا الله الااللہ بر غیر ضدا کے فی الوہیت کرتا ہے، یول بھی استغراق ہی ثابت ہوا..... ولندا کھید

| نرد | فقيراحدرمنا قادري                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 3   | 5,00 8 6 6 4                                                 |
|     | مرون قادر کا می تاونده ال<br>مناور شددان<br>مناور تاون المول |
|     | والمالية المرتون                                             |

لے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا مباب الدعا ،عندالنوم قدیمی کتب خاند کراچی ۔ ۲۳۸/۲ معتقف ابن ابی شیبه کتاب الدعاء حدیث ۱۹۳۹، ادارة القرآن ،کراچی ۱۸ ۴۵۱ ع الاساء والصفات للیم علی مع فرقان القرآن باب ذکر اساء التی تتیج اثبات الباری ال داراحیاء التراث العربی چروت ص ۱۰



# ٱلجئك الثّانويِّ عَلَى كَلِيَةِ النَّهَانِي ي

(سَ تَصِنيفُ : 1918 العساء)

= تَصَنِيْثِ لَطِيفٌ =

از: انا کا الشنت مجُدَّدُن فِیلَت تَحْدِث عِلْد مِوَلاناً مَنِی قَاری حَفظ امام ایجمر رصع محقق مُحِثِّ قادی بَرکانی جنفی بَربلوی جِعْلاناً عِلیہ الجنالقانوي

# نعت \_\_\_

### از : انا اللفت امام اجمد رصف عن عن عن الذي يكان جني تربلوي معاطيد

کرہ جوش کن زیر پائے کھی اللہ خادمان سرائے کھی اللہ خادمان سرائے کھی اللہ خدا چاہتا ہے رہنائے کھی اللہ خدائے کہ خدائے ک

زے عزت واعتلائے محمد ﷺ
مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا خدا کی رضا چاہتے ہیں دوعالم
عجب کیااگر رحم فرمائے ہم پر
عصائے کلیم اڑ دہائے غضب تھا
اجابت نے جمک کر گلے سے لگایا
اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا

رضائیل سے اب وجد کرتے گذریے کہ ہے زب سلم صدائے محمد ﷺ

#### مسئله: ١٠

تمہاری (اللہ تعالی تمہیں طویل عمر عطا فرمائے) اشرف علی نامی محخص کے بارے میں کیا رائے ہے جس كى طرف اس كے كسى جائے والےنے لکھا کہ اس نے خواب میں کلمہ طبیبہ پڑھا لیکن حضور ﷺ کے اسم گرای محمد کی جگہ تیرانام(اشرفعلی) پڑھااس کے بعد خیال آیا بیتو غلط ہے دوبارہ کلمہ بردها توزبان ر ہے محدرسول اللہ (ﷺ) کی جگہ' انترفعلی «رسولانلڈ''لکاناے میں نے غور کیا بیاتو سیجے خبیں کیکن زبان سے بے اختیار یمی لكتاب، جب باربار ايها جوا تويين نے حمهمیں سامنے دیکھامیں زمین برگر بڑااور سخت چنج ویکار کی اور مجھے خیال آتا ہے کہ میرے اندر باطنی قوت ختم ہوگئی ہے پھر میں جا گا مگرحس کا غائب ہونا اور ناطاقتی یبلے کی طرح ہی تھی مگر نینداور بیداری میں صرف تہارا ہی تصورتھا، بیداری کی

🥇 ماقولكم دام طولكم في رجل یسمی اشرف علی کتب اليه بعض محبيه انه رأى في المنام انه يقرأ الكلمة الطيبة لكن يذكر فیها اسمکم رای اسم اشرف على) مكان محمد رﷺ) ثم تذكر انه اخطأ فاعاد فلم يخرج من لسانه الا "اشرف على" رسول هو دار ان هذا غير صحيح لكن لاينطلق اللسان الابهذا من غير اختيار قال فلما تكرر هذا رأيتكم تجاهى فخررت على الارض و صحت صياحا شديدا وخلت ان لم يبق في باطني قوة ثم استيقظت بيدان الغيبة عن الحس واثر عدم الطاقت كما هو، لكن لم يكن في المنام ولا في اليقظة الا تصوركم،

تأملت في اليقظة ماوقع من الغلط في الكلمة الطيبة فاردت ان ادفع هذا الخيال عن القلب فجلست ثم اضطجعت على الجنب الأخر لتدارك الغلط الواقع في الكلمة الشريفة اردت الصلوة النبي فلا اقول الا اللهم صل على سيدناونبينا ومولانا اشرف على، مع انى الأن يقظان غيروسنان ولكن خارج عن الاختيار ليس لي على اللسان اقتدار حتى بقيت هكذا طول النهار وبكيت من الغد بالاكثار وسوى هذه وجوه كثيرة اوجبت لی محبتکم (اه ماکتب الرجل) فكتب اليه اشرف على ان في هذه الواقعة تسلية لكم ان الذي ترجعون اليه هو متبع السنة اه، وقد طبع هذا كله واشاعه اشرف على نفسه في جريدة شهریه تسمی "الامداد مبتهجا"

حالت میں میں نےغور کیا کے کلمہ طیبہ میں غلطی ہوگئی تو میں نے اس خیال کودل ہے نکالنے کی کوشش کی میں بیٹھ گیا گھر میں دوسری کروٹ لیٹ گیا ،کلمہ طبیبہ میں واقع غلطی کے تدارک کے لئے میں حضور نبی اكرم ﷺ كى ذات اقدى پرورود شريف يرٌ هتا ہوں کيكن ڳربھي په کہتا ہوں'' اللهم صلى على سيدنا ونبينا ومولانا اشوف على" حالاتكديس اب بيداري میں تھا نہ کہ حالت غفلت ونیند میں،لیکن پیمعاملہ ہےا ختیاری میں تھا،زبان پرمیرا تحشرول ختم ہو چکا تھاحتی کہ یمی عمل سارا دن رہا، دوسرے روز بہت رویا ہوں ،ان وجوہ کے علاوہ ریگر کئی وجوہ نے بھی مجھے آپ کی محبت عطاکی ہے کہاں تک عرض كرون ،ال محض كالمتوب ختم ہوا۔ اشفعلی نے اس کے جواب میں لکھا اس واقعہ میں تمہارے لئے اس بات کی تسلی ہے کہ جس کی طرف تم رجوع کرد ہے ہو وہ سنت کا متبع ہے اھ اور پیرتمام واقعہ

به على روس الا شهاد . بل داعيا مريدية الى مثله من الغالاة في تعظيمه وايثار فضله . فان هذا هومقصد الجريدة ان يحسبوها في ارشادهم رشيده. فما حكم الشريعة الغراء فيهما و اشرف على هذا هو الذي كتب في رسيلة لهٔ لا تزید علیٰ ثلاث وریقات فی ابطال نسبة علم الغيب الى محمد ﷺ، انه ان اريدبه كل العلوم بحيث لايشذ منها شىء فبطلاته ظاهر عقلا و نقلا و ان ارید البعض فاي خصوصية فيه له فان مثل هذا حاصل لزيد و عمرو بل لکل صبی و مجنون بل لکل بهيمة و حيوان و قد حكم عليه بقوله هذا اكابر علماء الحرمين المكرمين انه كفر و ارتد و من شک فی کفر فقد کفر کما ہو مفصل في "حسام الحرمين"

اشرف علی نے خود اینے ماہنامہ رسالہ "الاحداد" بين اعلان شائع كيا خوشیاں مناتے ہوئے بلکہ مردین کواپنی تعظیم اور بزرگی کی ترجیح میں غلو کی طرف بلاتے ہوئے،اس لئے كدرسالد كامقصود بى بىب كەمرىدىن ات اينى بدايت مىں راه راست برجانين تو شريعت مباركه كا ان دونوں اشخاص کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اور بیہ وہی اشرف علی ہے جس نے اینے ایک رسالہ (جو تین چھوٹے چھوٹے اوراق پر مشتل ہے) میں نبی اکرم ﷺ ک طرف علم غیب کی نسبت کو باطل قرار دیتے ہوئے کہاہے اگراس علم غیب سے مراداس طرح کے تمام علوم میں کداس سے کوئی شی خارج نہیں تو اس کا باطل ہونا عقلاً وُنقلاً باطل ہے اور اگر مراد بعض علوم غیبیہ ہیں تو اس میں آپ ﷺ کی کیا خصوصیت ہے كيونكه بياتو زيد عمرو بلكه هر پيچے ، يا گل بلكه ہر چویائے اور حیوان کو حاصل کے۔اس کی اس عبارت پر علماء حرمین شریفین نے

یکم جاری کیا کہ پیخض کا فرمر تدہے الله تعالىٰ افيدونا اجزل ثوابكم. آمين اور جواس کے گفر میں شک کرے وہ بھی

كافر ، جبيهاك "حسام الحرمين "بين تفيلاً موجود ، بمين اس كے جواب مطلع فرما تين الثانعالي آپ کواجرجزيل عطافر مائے ، آمين!

### الجواب

اللهم لك الحمد : صل على يقبلوا زلل اللسان في الكفر والا لاجترأكل خبيث القلب ان يجاهر بسب الله وسب رسوله ﷺ و يقول زلت لسانى قال الامام القاضى عياض في الشفاء الشريف "لا يعذراحد في الكفر بدعوى ذلل اللسان اه إو فيه ايضاً شفاء شريف مين فرمات بي كن آدى

اے اللہ! حمد تیرے لئے ہے۔اینے نبی نبیک نبی الحمد واله و صحبه محدید، ان کی آل واسحاب جووین کے العمد رب انبي اعوذ بك من تنون بي يرجمتون كانزول قرما\_ا\_ همزات الشياطين. و اعوذبک مير رب اين شيطان كے حملوں سے رب ان يحضرون. ائمة الدين لم 🌈 تيرى پناه ش آتامول اور ش تيرى پناه کالیتا ہوں اس سے کہ مجھ پروہ تملہ آور ہو۔ ائمه دین کسی گفر میں زباں کا پیسل جانا قبول نبیل کرتے ،ورنہ یہ ہوتا کہ جوخبیث القلب ہووہ اعلامیہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ﷺ کوسب اشتم کرکے کہدوے میری زبان پیسل گئے۔امام قاضی عیاض

ل الشفاء بتعريف حقوق المصطفى المسطين المسلم الله القاضي تقدم الكلام المطيعة الشركة الصحافيه تركى ٢٢٣/٢

عن ابی محمد بن ابی زید "لايعلاراحد بدعوى زلل لسان في مثل هذا!" اه وفيه ايضًا افتي ابوالحسن القابسي فيمن شتم النبي ﷺ في سكره يقتل لانه يظن به انه یعقتد هذا و یفعله فی صحوه"٢ اه ثم الزلل انكان انما يكون بحرف اوحرفين لا أن تزل اللسان طول النهار وهذا غير مقبول ولا معقول قال في جامع الفصولين الفصل الثامن والثلثين ابتلى بمصيبات متنوعه فقال اخذت مالی وولدی و اخذت كذاوكذا فما ذاتفعل ايضا وماذا بقى لم تفعله وما اشبهه من الالفاظ كفر كذا حكى عن

کے کفر کے ارتکاب براس کا بیعذر مقبول نه ہوگا کہ میری زباں پیسل گئی اھاس میں یہ بھی ہےامام ابومحد بن الی زیدنے فرمایا ایی صورت میں کسی کا به عذر قبول نہیں کہ زبان قابو میں ندرہی اھ اس میں پہریمی ے امام ابوالحن القابی نے اس محض کے قتل کافتوی حاری فرمایا جس نے نشہ ک حالت میں رسول اللہ ﷺ کوسب وشتم کیا، کیونکہ اس سے متعلق خیال یہی ہے كه وه بياعتقا دركمتا باوروه حالت ہوش میں بھی ایسا کہا کرتا ہےاھ پھر زبان کا ه پیسلنا ہوتو ایک حرف یا دوحرفوں میں ہو، پەتوخىيىل موگا كەسارادان زبان قابومىل نە رے،ایبا: وِناغیرمقبول وغیرمعقول ہے، حامع الفصولين كي ارتيسوين فصل مين ے ایک شخص مختلف مصائب میں مبتلا ہوا

الشفاء بتعریف حقوق المصطفی ( الله علی عصل قال القاضی تقدم الکلام المطبعة الشركة الصحافیه ترکی ۲۲۳/۲

ع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (المنطقة) قصل قال القاضى تقدم الكلام المطبعة الشركة الصحافيه تركى ٢٢٣/٢

عبدالكريم فقيل له ارايت لوا ن المريض قاله وجرى على لسانه بالقصد لشدة مرضه قال الحرف الواحد يجرى و نحوه قديجري على اللسان بلا قصد اشارالي انه يحكم بكفره ولا يصدق اه فان لم يصدق في نصف سطر كيف يصدق فيما كرره منا ما و يقظة طول النهاربل هو قطعاً مسرف كذاب الم تران الله تعالىٰ جعل الجسد تحت ارادة القلب قال نبينا الحق المبين ﷺ "الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الاوهى القلب"ع فما فسد قوله ولسانه الا وقد فسد قبله قلبه وجنانه وهذا يدعى ان لسانه في فيه حيوان مستقل

اور وہ کہتاہے (اے اللہ!) تو نے میرامال،میری اولا داور به به چیمین لیااس کے بعد اور کیا کرے گا، اور ماقی رہ ہی کیا گیا جوتونے نہیں کیا، اور اس کی مثل ديگرالفاظ كے توبيكفرے۔اى طرح شيخ عبدالكريم مص منقول ہے كمان سے سوال ہوا کہ ایک مریفل کی زبان ہے شدت مرض کی وجہ ہے بلاقصداییا کوئی کلمہ جاری ہوجائے تو اس کا کیانکم ہے؟ فرمایا ایسا اگر کوئی حرف بھی جاری ہوجائے خواہ بلاقصد ہو تو اس بر کفر کا حکم ہی جاری كياجائے گا اور زبان بيكنے كا عذر سجانه متمجها جائے گااھ جب نصف مطر میں اس کی بات میں مانی جائے گی تو وہاں کیسے تصدیق جائز ہوگی جب خواب میں اور سارادن بیداری میں ایسا بکتار ہا، بلکہ ہے شخص تو يقييناً ظالم، زيادتي كرنے والا اور کڈ اب وجھوٹا ہے، کیا تنہارےعلم میں

ا جامع فصولین فصل ۳۸ فی مسائل کلمات الکفو سائل کتب فات کرای ۱۲۰/۳ می مسائل کلمات الکفو سائل کتب فات کرای ۲۱۰/۳ ۲ صحیح البخاری کتاب الایمان باب فضل من استبراء لدینه

نہیں اللہ تعالیٰ نے جسم کو ارادۂ دل کے تالع بنارکھاہے، حق واضح فرمانے والے مارے نی ﷺ کارشادگرای ہے:سنو جہم میں ایک گوشت کا نکڑا ہے جب وہ ورست رے تو تمام جم درست رہتاہے اگروہ بگڑ جائے تو تمام جسم بگڑ جا تا ہے ت لووہ دل ہے۔ زبان کا قول اس ونت ہی فاسد ہوگا جب اس سے پہلے دل فاسد ہوگا۔ مذکور شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے مندمیں زبال ایباحیوان ہے جو این ارادہ میں مستقل ہے دل کے تابع نہیں هیے وئی سخت سرکش گھوڑا نہایت ہی کمزور سوار کے تحت ہو وہ اس گھوڑے کو دائیں طرف کے جانا جا ہے مگروہ بے پرواہوکر بائیں طرف چل بڑے جب بھی اے وہ وائیں جانب لانے کی کوشش کرے وہ بائيں ہی کوجائے ،حتی کہ سازادن دل اور زبان میں جھگڑا رہااور زباں کوغلبہ حاصل ہوگیا یہ بات ودعویٰ نہایت غیرمعقوٰل ہے اور ہرگز قابل ساعت و توجه نہیں، اس پر

بارادته غير تابع للقلب كفرس جموح شديدة الجموح تحت راكب ضعيف قوى الضعف يريد اليمين والفرس لاتنعطف الا للشمال حتى كلما اراد ردها لليمين لم تاخذ الاذات الشمال حتلى تنازع القلب واللسان طول النهار فلم يك الغلبة الاللسان هذا غير معقول ولامسموع فلاشك انه محكوم عليه بالكفر حكما غير مدفوع وهل سمعتم باحد يدعى الاسلام و يقول طول النهار فلان رسول الله مكان محمد رسول الله او يقول لابيه ياكلب ابن الكلب ياخنزير ابن الخنزير و يكوره من الصباح الي المساء ثم يقول انما كنت اقول يا ابت ياسيدي فينازعني اللسان و يذهب من الاب والسيدالي الكلب والخنزيرحاش لله ماكان هذا

ولايكون ولن يقبله احدالا مجنون هذا حكم ذالك القائل اماماكتب اليه اشرفعلي في الجواب فاستحسان منه لذ لک الکفر و استحسان الكفر كفر بلا ارتياب وما هو الالماراي فيه من تعظيم نفسه و وصفه بانه رسول الله ذى القوة، والصلاة اليه استقلالا بعل النبي ﷺ و مدحه بالنبوة فابتهج واجاز كل ذلك وجعله تسلية لذلك الهالك ارأيت لوسبه وامه واباه احد طول النهار ثم قال انما كنت اريد بمدحك فلم يطع اللسان في الخطاب وبقيت تسبك واباك وامك من الصباح حتى توارت بالححاب هل كان اشرفعلي اواحد من اراذل الناس ولو خصافا اوزبالا اوارذل منهم يقبل هذه المعاذير، و يقول له ان في هذا التسلية لكم ان الذي

بلاشبه كفر كاايباحكم بي صادر بوگا جوثل نبيس سكنا، كياتم نے تجھی بيرسنا كوئی شخص اسلام كا دعوىٰ كرتا ہوا ورسارا دن محمد رسول اللّٰد كي بجائے فلال رسول اللہ کہتارہے یا اپنے والدكواے كئے ، كئے كے بيٹے يا خزير بن خزیر کہتارہے اور صبح تاشام اس کی زبان پریبی جاری رہے، پھر کیے میں تو ہے کہنا جا بتا تھا اے میرے اباجان، اے میرے سردار، مجھ سے میری زبان جھکڑ یزی اور اس نے آب اور سردار کی عَلِد كلب اور خنز مر كهد ديا۔ الله كى قتم بيہ ابات ہی غلط ہے، ایسی بات کود ہوائے کے علاوہ کو کی قبول نہیں کرےگاء پیتواس قائل کا حکم ہے، رہامعاملہ اشرف علی کا جواس نے جواب میں لکھا تو اس میں اس کے كفر كى تعريف كى باور بلاشبه كفركوا حيما كهنا اور سجھنا بھی کفر ہوتاہے کیونکہ مجیب نے اس میں اپنی ذات کی تعظیم ووصف کو ستمجها ہے کہ وہ اللّٰہ کارسول صاحب قوت ےاور حضور ﷺ کے بجائے اس پر درود

تحبونه وتسبونه انه لمن ضنضني الخنازار، كلابل يحرق غيظا و يموت غنظا اويفعل به ما قدر عليه حتى القتل ان وجد سبيلا اليه فالستسلية، ههنا ليس الا لاستخفافه بحمد ﷺ و بمرتبة النبوة والرسالة و ختم النبوة الاعظم. واستحان نسبتها الي نفسه الامارة بالسوء كثيرا. لقد استكبروا في انفسهم وعتوعتواً كبيراً!؛ فلاريب ان اشرف على و مريده المذكور كالاهما كافر بالرب الغيور ، غرتهما الاماني و غرهما بالله الغرور بل اشرف على اشد كفرا واعظم وزرا فان المريد زعم ان مايقوله غلط صريح و باطل قبيح وهذا لم يقبح القول ولاوبخ قائله بل استحسنه وجعله تسلية له. ولكن لاغروفان من

وسلام اور نبوت کے ساتھ مدح کی گئی ہے وہ اس برخوش ہواہا در ہرایک کواس نے اس کی اجازت دی ہےاوراس تباہ و برباد ہونے والے کے لئے اے تیلی قرار دیا بتم بی بتا وَاگراس تھانوی کو پااس کی ماں کو پا اس کے والد کوسارا دن گالی ویتا اور پھر کہتا میں تو تہاری مدح وتعریف کرنا جاہ رہاتھا کئین زبان نہ مانی وہ صبح سے مجھے، تیرے والداور تیری ماں کو گالی دیتی ربی تھی حتی كەشام بوڭئ، كيااشرف على يا كوئى سب ے کمینذاگر چہ وہ موجی ، ماشکی یااور گھٹیا آدی ہوان عذروں کوقبول کرلے گا اور اے کیے گا تمہارے لئے اس میں تعلی ے کہ جل ہے تم محبت کرتے ہواورتم اے گالی و ہے ہو وہ اصل خزریہ ہے وہ ہرگزنہیں قبول کرے گا بلکہ وہ غیظ میں جل جائے گا غیرت ہے مرجائے گا یا وہ کچھ کرگزرے کا جواس کے بس میں ہوختی کہ اگراے طاقت ہوتو وہ اے تل کردے گا

تو يهان تعلى دينا فقط رسول الله ﷺ كي توبين اور مرتبه نبوت ورسالت اور خاتم الانبياء عظي كاولى اور تحقير يرب اور اینےنفس امارہ جوبکٹر ت اے برائی کاحکم ویتاہے کی طرف نبوت ورسالت کی نبت کرنے کو پیند کیا۔ بیٹک ان لوگوں نے تکتر کیا اور اللہ کے بہت بڑے ماغی قراریائے، بلاشبہ اشرف علی اور اس کا مذکور مریددونوں رب غیور کے ساتھ کفرکرنے والے میں انہیں ان کی خواہشات نے فریب دیا اور شیطان و حوکہ باز نے انہیں اللہ سے دھوکے میں ڈالا، بلکہ اشرف علی کفر اور جھوٹ کے انتبارے اشدواعظم ہے کیونکہ مریدنے خیال کیا جو گھھوہ کہدر ہاہے وہ واضح طور یرغلط اور نہایت ہی فتبح و بدرتر سے کیکن یہ اشرف على نه تو اس قول كو برا كهدر باب اور نہ اس کے قائل کو جیٹرگ رہاہے بلکہ اے اچھا جان رہاہ اوراس کوائ کے لئے تسلی قرار دے رہاہے مگر اس پر کچھ

سب رسول الله محمد صلى الله تعالى عيه وسلم بتلك السبة الفاحشة المأثورة في السوال عنه، المحكوم عليه لا جلها بالكفر والارتداد من اسيادنا علماء الحرمين الكريمين فباي كفر يتعجب منه واذكان عنده مثل علم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالغيب حاصل لكل صبى ومجنون و بهيمة ولاشك انه اعلم عنده من هؤلاء الاخساء الذميمة فكان بزعمه اعلم واكرم من محمد صلى الدتعالي عيه رسلم فحق له ان يدعى النبوة والرسالة لنفسه لا لمحمد مني الله تعالى عليه وسلم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ولكن والله ان رب محمد لبالمرصاد ولمن شاقه عذاب النار والله اعلم بما يوعون و سيعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلبون واللہ سبحنه

الجبزالقانوي

و تعالیٰ اعلم. تعبنیں جس نے واضح طور پر نبی اکرم ﷺ کودہ سب وشتم کیا ہے جس کا تذکرہ

سوال میں ہے جس پر علماءِ حربین کر پمین نے اسے کافر اور مرتد قرار دیا تو اس سے کس کفر
کا تعجب کیا جائے جبد اس کے نزدیک تو حضور ﷺ کی طرح علم غیب پر بیچے ، مجنون اور
چوپائے کو حاصل ہے حالا تکہ بلا شبہ اس کا اپناعلم ان برنے حسیبوں سے زیادہ ، موا ، تو گویا اس
کا گمان میہ ہے کہ وہ حضرت محمد ﷺ سے اعلم واکر م ہے للبذا اس نے حضور ﷺ کے بجائے
اپنے لئے نبوت ورسالت کا وجویٰ حق جانا ، اللہ تعالی ایسے متنظر سرکش لوگوں کے دلوں پر مبر
لگادیتا ہے ، اللہ کی قتم رب محمد مجمور ان کی گھات میں ہاور جس نے آپ ﷺ کی مخالفت کی
اس کے لئے دوز خ کاعذ اب ہے ، اللہ تعالی جانتا ہے جو یہ ذبین میں رکھتے ہیں ، عنقریب
جان لیس کے لئے دوز خ کاعذ اب ہے ، اللہ تعالی جانتا ہے جو یہ ذبین میں رکھتے ہیں ، عنقریب
جان لیس کے لئے دوز خ کاعذ اب ہے ، اللہ تعالی جانتا ہے جو یہ ذبین میں رکھتے ہیں ، عنقریب

نیراحدرمنا قادری غفرله کردی تی قادری در مورشدان آها به در استان مورشدان آها به tou of the state o



# الجُرازالِآيَانِيِّ عَلَىٰ الْمُلَالِالْقَادِيَّانِي

(سَ تَصِنْيُفْ: 1921 / ١٣٣٠)

- تَوَيْنَانُ لَطِيْفُ =

از: انا) المِنتَّت مُجَدُّدُين ثُمِلَت تَصْرِتُ عِلْامِ مَولاناً مَنِي قَارى حَفْظ امام الح**مد رص** مُحتق مُحدِّقادَى بَرَكانی بِمِنْفی بَرَ بِلَوی رحماً اللَّمالية

# نعتُ —

🛴 از و اما الانتشاء امام أي كم رصف عن الحث فائد في الأن جني أربلوي وواللها

سرور کھول کا مالک ومولی کھوں تجھے ہاغ خلیل کا گل زیبا کھوں تجھے

اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں کے جان جاں میں جان تحبی کہوں سخجے

> مجرم ہوں اپنے عفو کا سامال کروں شہا یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تھیے

تیرے تو وصف میب تناہی سے بیں بری حیرال ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تھے

> کہد لے گی سب کچھان کے ثناخواں کی خامشی چپ ہور ہاہے کہدے میں کیا کیا کہوں مجھے

لکین رضا نے ختم سخن اس پہ کردیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھیے

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

## مسئله ۸۰.۷۹

از بیلی بھیت مسئولدشاہ میر خال قادری رضوی محرم الحرام ١٣٣٠ه

اعلیٰ حضرت مدخللکم العالمی، السلام علیکم ورحمة الله و بر کانیاس میں شک نہیں آپ کی خدمت میں بہت سے جواب طلب خطوط موجود ہوں گے لیکن عربینہ بذا بحالت اشد ضرورت ارسال خدمت ہے امید کہ بوالیسی جواب ہے شرف بخشا جائے۔

(۱) آیت کریمہ: والذین یدعون من دون الله لایخلقون شیئا و هم یخلقون الله المحلقون الله یخلقون ۱ اموات غیر احیاء ط و ما یشعرون ایّان یبعثون ۱ (الرّآن الله یم احیاء ط و ما یشعرون ایّان یبعثون ۱ (الرّآن الله یم احداث کی عبادت کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں، اور انہیں خرنہیں لوگ کب اٹھائے جا کمی گے۔)

یہ ظاہر کرتی ہے کہ ماسوااللہ تعالیٰ کے جس کسی کوخدا کہا جاتا ہے وہ خالق نہ ہونے اور مخلوق ہونے کےعلاوہ مردہ ہےزندہ نہیں۔

بنابرين عيسلى الفطاة كوجهى جبكه نصاري خدا كتيته بين تؤكيون بندان كومرده شليم

كياجائة اوركيون ان كوآسان برزنده ما ناجائة؟

(۲) صاحبِ بخاری بروایت عائشہ بنی اللہ تعالی عنها ارقام فرماتے ہیں۔ (مقول ادمشارق الانوار، مدید ۱۱۱۸): لَعَنَ اللهُ الْمُدَهُودُ وَ النَّصَادِی إِتَّنَحَدُوا قُبُورُ اَنْبِیاۤ بِهِمْ مَسلَجِد اِبْرَجِمہ: الله تعالیٰ یہود و فصاری پرلعنت فرمائے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مجدیں بنالیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ نبی یہود حضرت مولی و نبی فصاری حضرت عیلی میں بینا اسلاۃ والدام کی قبریں

إلى الخارى كتاب الجائزياب مايكوه من اتحاذ المسجد على القبور، قد يى كتب فازكرا بي، المدا

پوجی جاتی تھیں۔

حسب ارشاد باری تعالی عوّاسمه فیانُ تَنَازَعْتُمْ فِیْ شَیْبیءِ فَوُدُّوُهُ اِلِیَ اللهِ وَالوَّسُوُل (انزآن الریم۱/۱۵) (پیراگرتم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اے اللہ ورسول کے حضور رجوع کرو۔ ت)

آ یات الہٰیہ ،احادیث نبویہ جنوت ممات عیسیٰ اللہ میں موجود ہوتے ہوئے کیونکران کوزندہ مان لیاجائے؟

میں ہوں حضور کا ادنی خادم شاہ میر خال قاور می رضوی عفو لد ربند ساکن پہلی بھیت ۳محرم الحرام ۱۳۴۰ھ

## الجواب

نَحُمَدُ هُ وَ نُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مَ

(۱) قبلِ جواب ایک امر ضروری که این سوال و جواب سے ہزار درجہ اہم ہے، در میں میں نامی میں نامی کی میں نامی کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

معلوم کرنالازم، بے دینوں کی بڑی راہ فرار بیہ ہے کہا نکار کریں ضرور بیات دین کا،اور بحث چاہیں کسی ملکے <u>مسئلے میں</u> جس میں پچیر گنجائش دست و پاز دن ہو۔

قادیانی صدبا درجہ سے متکر ضروریات دین تھا اوراس کے پس ماندے حیات و وفات سیّد ناعیسیٰ رسول اللہ علی دینا الحریم وعلیہ صلوات اللہ و تسلیمات اللہ کی بحث چھیٹر تے جیں، جوایک فرق مسئلہ خود مسلمانوں میں ایک نوع کا اختلافی مسئلہ ہے جس کا اقراریاا تکار کفرتو در کنار صلال بھی نہیں (فائد و نمبر ۴ میں آئے گا کہ نزول حضرت عیسیٰ ملی اللہ ماہلہ نت کا اجماعی عقیدہ ہے) نہ ہرگز وفات سے ان مرتدین کو مفید، فرض کردم کہ رب چھلائے ان کواس وقت وفات ہی دی، پھر اس سے انکانزول کیونکر ممتنع ہوگیا ؟ انبیاء بیہم السلاۃ دالہ ام کی موت محض ایک آن کوتصدیق وعد ہ اللہۃ کے لئے ہوتی ہے، پھروہ ویے ہی حیات حقیقی دنیاوی و جسمانی سے زندہ ہوتے ہیں جیے اس سے پہلے تھے، زندہ کا دوبارہ تشریف لانا کیا دشوار؟ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: آلا نُبیّاءُ آخیّاءً فِئی قُبُورِ هِمْ یُصَلُّونَ اِرْجمہ: انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں میں، نماز پڑھتے ہیں۔

(۴) معاذالله کوئی گراہ بددین یمی مانے کہ ان کی وفات اوروں کی طرح ہے جب بھی ان کا دوبارہ تشریف لانا کیوں محال ہو گیا؟ وعددُ وَحَوَامٌ عَلَیٰ قَرْیَةٍ اَهْلَکُنهُا اَنَّهُمْ لَا یَوْجِعُونَ (الآمَانِ اَرْمُهُمُ ۱۹/۴۰) (اورحرام ہے اس بستی پر جے ہم نے ہلاک کردیا کہ پھرلوٹ کرآ میں ۔ت)

ایک شیر کے لئے ہے، بعض افراد کا بعد موت دنیا میں پھر آناخود قرآن کریم ہے ثابت ہے جیسے سیدنا عزیر ملیا اسلاۃ والسلام حقال اللہ تعالیٰ : فَا مَاتَهُ اللهُ مِالَمَةَ عَامٍ ثُمَّمَ بِعَضَه 'ط (الترآن اکریم ۲۵۹۰) (تو اللہ نے اسے مردور کھا سویزی، پھرزندہ کردیا۔ ت)

چاروں طائزانِ خلیل مایا اسلاۃ والسام، قال اللہ تعالیٰ فُمَّ اجُعَلُ عَلیٰ کُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُوْءً افْهُمَّ ادْعُهُنَّ مَاتُیمُنَکَ سَعْیًا (الرّ آن اللهِ ۲۱۰/۶) (پھران کا ایک ایک کُلزاہر پہاڑ پر رکھ دے، پھرانہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے دوڑتے ہوئے۔ت)

ہاں مشرکین ملاعنہ متکرین بعث اسے محال جائے میں اور دربارہ مسے ملیہ اسلاء واللام قادیانی بھی اس قادر مطلق مو جااد کو معافہ اللہ صراحة عاجز ما فتا اور دافع البلاء کے صفحہ ۳۳ پر ایوں کفر بکتا ہے: خداالیہ شخص کو پھر دنیا میں نہیں لاسکتا جس کے پہلے فتنے ہی نے دنیا کوتباہ کر دیا ہے۔

مشرك وقادياني دونول كردمين الله ﴿ فرماتا ٢٠ : أَفَعَيِينًا بِالْحَلْقِ الْلَاوَّلِ

اسندا پوهنای مروی ازانس نططینه حدیث ۳۴۱۲ بهوسه علوم القرآن ایروت ۳۷۹/۳

بَلُ هُمُ فِي لَيِسٍ مِّنُ خَلْقٍ جَدِيْدٍ (الرَّآن الرَّمِ-٥/٥١) (تَو كَيَا بَم يَهِلَ بار بنا كَرَّهَاك كُنَ بلكه وه النَّم فِي صَفِيهِ مِين بين -ت)

جب سادق ومصدوق ﷺ نے ان کے نزول کی خبر دی اوروہ اپنی حقیقت پرممکن وداخل زبر قدرت و جائز، تو انکار نہ کرے گا مگر گمراہ۔

(٣) اس وقت حیات و وفات حضرت سی طیرالسلا و الله کا مسئله قدیم سے مختلف چلا آتا ہے مگر آخرز مانے میں ان کے تشریف لانے اور د خال تعین کو تشریف کو میں کی کو کام نہیں، یہ بلا شبہ المسنت کا اجماعی عقید و ہے تو وفات میں کے نے قادیانی کو کیا فائد و دیا اور مغل بچے و میسٹی رسول اللہ ہے باپ سے پیدا ابن مریم کیونکر ہوسکا؟ قادیانی اس اختلاف کو پیش کرتے ہیں، کہیں اس کا بھی جوت رکھتے ہیں کہ اس پنجابی کے ابتداع فی اللہ بن سے بیش کرتے ہیں، کہیں اس کا بھی جوت رکھتے ہیں کہ اس پنجابی کے ابتداع فی اللہ بن سے بیش کرتے ہیں، کہیں اس کا بھی جوت رکھتے ہیں کہ اس پنجابی کے ابتداع فی اللہ بن سے ایمام تا اللہ بن الآبة المعطبعة المعیمند

مصر ۲/۲/۲

پہلے مسلمانوں کا بیاعقاد تھا کہ میسلی آپ تو ندار یں گے کوئی ان کامٹیل پیدا ہوگا ،اے نزول عیسیٰ فرلاما یا گیااوراس کوابن مریم کہا گیا؟ اور جب بیام مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف بِ لَا آيِهِ يَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَوَلَىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ تُ مَصِيمُوا (القرة ن الزيم ١١٥/١١) (مسلما نول كي راه سے جداراه جلے ہم اے اس كے حال يرجيحور دیں گے اور اے دوزخ میں داخل کرینگے اور کیا ہی بُری جگہ بلٹنے کی۔ت) کا تھم صاف

(۵) سے ہے مثیل سے مراد لیناتح یب نصوص ہے کہ عادت یہود ہے، بددین كى بدى دُ عال يبى بِ كَرْضُوس كِمعَىٰ بدل ديں يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مُوَاضِعِهِ (القرآن الكريم ١٣/٥) (الله كى باتول كوان كے تھكا نوں سے بدل ديتے ہيں۔ ت ) اليي تاويل گھڑنی نصوص شریعت ہے استہزاءاور احکام وارشادات کو درہم برہم کر دیناہے، جس جگہ جس شی کا ذکر آیا، کہدیجتے ہیں وہ شی خود مراد نہیں اس کامثیل مقصود ہے، کیا بیاس کی نظیر نہیں جواباحیہ مُلاعِنہ کہا کرتے ہیں کہ نماز وروزہ فرش ہے نہ شراب وزناحرام بلکہ وہ کچھ ا چھے لوگوں کے نام ہیں جن سے محبت کا ہمیں تکم دیا گیا اور یہ پچھ بدول کے جن سے عداوت کا\_

(٢) بفرض بإطل اینهم برعكم بچراس سے قادیان كا مرمد رسول الله كامثیل كيونكر بن بیٹھا؟ کیااس کے کفر'اس کے کذب،اس کی وقاحتیں،اس کی صفیحتیں،اس کی خیاشتیں، اس کی نایا کیاں، اس کی بیبا کیاں کہ عالم آشکار ہیں، حیب سکیس گی؟ اور جہان میں کوئی عقل ودین والاابلیس کو جریل کامثیل مان لے گا؟اس کے خروار ہزار ہا کفریات ہے مُشتے تمونه، رسائل "السوء والعقاب على المسيح الكذاب" و"قهر الديّان على مرتبه بقاديان" و "نور الفرقان و باب العقائد والكلام" وغيرها "إلى الله عظم ہوں کہ بینبیوں کی علاقیہ تکذیب کرنے والا ، بیرسولوں کو خش گالیاں دینے والا ، بیقر آن مجید کوطرح طرح ردکرنے والا ،مسلمان بھی ہونا محال ، نہ کہرسول اللہ کی مثال ، قادیا نیوں کی چالا گی گراہے مسلمہ کے نامسلم ہونے سے یوں گریز کرتے اور اس کے ان صریح ملعون کفروں کی بحث چھوڑ کر حیات ووفات میج کا مسئلہ چھیڑتے ہیں۔

(2) مسیح رسول الله ملیه اصلاة والسلام کے مشہور اوصا ف جلیلہ اور وہ کہ قر آ ن عظیم نے بیان کئے، یہ بختے کہ اللہ ﷺ نے ان کو بے ہاہے کے کنواری بنول کے پیٹ سے پیدا کیا نْثَانَى سارے جہان كے لَيْ قَالَتُ آنَىٰ يَكُونُ لِنَي غُلْمٌ وَّلَمْ يَمْسَنِي بَشَرٌ وَّلَمُ أَكُ بَغِيًّا٥ قَالَ كَذٰلِكِ ﴿ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيٌّ هَيِّنٌ ﴿ وَۚ لِنَجْعَلَهُ ۚ ايَّةً لِّلنَّا سِ وَرَحُمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمُواً مُّقَضِيًّا. (القرآن الله يم ٢١،٢٠/١٩) (بولي مير كاثركا كبال ت ہوگا، مجھے تو کسی آ دمی نے ہاتھ نہ لگایا، نہ میں بد کار ہوں، کہا یو نہی ہے، تیرے رب نے فر مایا ہے کہ یہ جھے آسان ہے اوراس لئے کہم اے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اورا بنی طرف ے ایک رحمت اور بیام تھبر چکا ہے۔ت ) انہوں نے پیدا ہوتے ہی کلام فر مایا: فَعَا اللّٰهِ ا مِنْ تَحْتِهَا اللَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، الآية\_(الرّان الريم١١٠/١٥٠) تواس کے نیچے والے نے اسے آ واز دی کہ توغم نہ کر ، تیرے رہ نے تیرے نیچ نہر بہا دی ٢ على قراء ة من تحتها بالفتح فيهما وتفسيره بالمسيح عليه الملوة والسلام (معناً) إنرجمه: اس قرأت برجس مين مَنْ كاميم مفتوح أور تَحْتَهَاكَ دوسرى تاء مفتوح ہاوراس کی تفییر حضرت عیسلی ملیالسلوۃ والسلام سے کی گئی ہے۔

انہوں نے گہوارے میں لوگوں کو ہدایت قرمائی۔ یکلم الناس فی المهد ال جامع البیان (تفیرابن جربرطبری) القول فی تاویل قوله تعالٰی فنادها من تحتها الخ مطبعہ میشمر ۱۹/۲۹ و کھلا (التر آن النریم ۳۷/۳) (لوگوں سے باتیں کرے گایا لئے بیں اور پکی عمر میں۔ ت) انہیں مال کے پیٹ یا گود میں کتاب عطا ہوئی، نبوت دی گئی، قال انبی عبداللہ النبی الکتاب و جعلنی نبیا (التر آن النریم ۳۰/۱۹) ترجمہ: پچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے بچھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا (نبی) کیا۔

وہ جہاں تشریف لے جائیں برکتیں۔ ان کے قدم کے ساتھ رکھی گئیں۔ وجعلنی مبلو گا این ماکنت (الزآن الریم ۴۱/۱۹) (اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں۔ت) برخلاف کفر طاخیہ ، قادیان کہ کہتا ہے جس کے پہلے فتنے ہی نے دنیا کو تباہ کردیا۔

انبس ای خبرو ل پرمسلط کیا، علم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدان الا من ارتضی من رصول \_ (الآآن انر عود ۱۳٬۳۱۷ (غیب کا جانے والاتوا پ غیب پرکی مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے ۔ ت ) جس کا ایک نمونہ یہ قا کہ لوگ جو کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے ۔ ت ) جس کا ایک نمونہ یہ قا کہ لوگ جو کی کھاتے اگر چہ سات کو فحر ایوں میں پہنے گئے گئے گئے اگر چہ سات و خانوں کے اندر، وہ سب ان پر آ مکینہ تھا۔ و انبٹ کم بیما تا کلون و ما تدخوون میں بیوت کم (الرآن الرام ۱۳/۳) (اور تهم بیں بتا تا ہوں جو تم کھاتے ہواور جوا پ گھروں میں جمع کرر کھتے ہو۔ ت )

انبیں تورات مقدس کے بعض احکام کا ناتخ کیا، و مصدقالما بین یدی من التوراة و الا تحل لکم بعض الذی خرّم علیکم (الترآن التریم ۱۰۰/۱۰) (اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی اوراس کئے کہ طال کروں تہارے گئے وہ چیزیں جوتم پرحرام تعیس ۔ ت

أبيس قدرت دي كه مادر زاد اندهے اور لا علاج برص كوشفا ديت، وتبوي

الاكمه والابوص بافنى (الرّان الرّع ١٠/٥) (اورتوما ورزا داند صحاور سفيدواغ وال کومیر کے حکم سے شفادیتا۔ ت

أنبيس قدرت دي كدمرو ب زنده كرتي، واذ تنخرج الموتى باذنبي (الترآن الريم د/١١٠) وأحيى الموتى باذن الله (الرآن اكريم ٢٩/٣) (اور جب تو مردول كومير \_ حكم ے زندہ نکالتا۔ اور میں مردے جلاتا ہول اللہ کے علم ہے۔ ت

ان برائے وصف خالقیت کا برتو ڈالا کھٹی ہے برند کی صورت خلق فرماتے اور ا بني بجونك سے اس مين جان ڈالتے كه أرتا چلا جاتا، واذ تخلق من الطين كهينة الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طيراً باذني (الترةن الريم ١١٠/١) (اور جب تومش سے برند کی سی مورت میرے تھم سے بنا تا پھراس میں پھونک مارتا تو وہ میرے تھم سے اڑنے لگتا۔ت)

ظاہر ہے کہ قادیانی میں ان میں ہے کھینہ تھا پھروہ کیونکرمٹیل مسیح ہوگیا؟ اخير کی جار بعنی مادرزا داند ھےاورابر حل کوشفاء دینا،مر دے جلا نامٹی کی مورت میں پھونک ہے جان ڈال وینا، بیرقادیانی کے دل میں بھی کھٹلے کہ اگر کوئی یو چھ بیٹیا کہ تو مثیل میچ بنرآ ہےان میں ہے کچھ کر دکھااور وہ اپنا حال خوب جامنا تھا کہ بخت جھوٹاملؤم ہے اورالٰبی برکات ہے پورامحروم،البذااس کی یوں پیش بندی کی کے قرآ ن عظیم کوپس پشت بھینک کررسول اللہ کے روثن مجحزوں کو یاؤں تلے مل کر صاف کبید یا کہ مجزے نہ تھے مسمریزم کے شعبدے تھے، میں ایس با تیں مکروہ نہ جانتا تو کر دکھاتا، وی ملاعنہ مشرکین کا طريقة اين ججزير يون يرده وُالناكه لو نشاء لقلنا مثل هذا (الرّ آن الريم ٣١/٨) ترجمه: اگرہم چاہتے تو ایسا کلام کہتے۔ہم چاہتے تو اس قر آن کامثل تصنیف کر دیتے ،ہم خود ہی ایسا نبير كرتي، الالعنة الله على الكفوين.

قادمانی خَدَ لَهُ الله کے ازالیۂ اوہام ص۵،۴،۳ ونوٹ آخر میں ۱۵ تا آخر صفحہ ٦٢ املا حظہ ہوں جہاں اس نے پیٹ بھر کریہ کفر کیے ہیں یاان کی تلخیص رسالہ قبر الدیّا ن ص • ا تا ۱۵ مطالعه بهور)، يهال دو جار صرف بطورنمونه منقول بلعون از اله ص۳: احياء جسماني کچھے چیز نہیں۔ملعون از الدص ۴: کیا تالا ب کا قصّہ سیحی مجمزات کی رونق دور نہیں کرتا ۔ملعون ازالہ ص اھانا شعیدہ بازی اور دراصل ہے سود،عوام کوفریفیتہ کرنے والے سے اینے باپ یوسف کے ساتھ باکیس برس تک نجاری کرتے رہے، برهنی کا کام در حقیقت ایباہے جس میں کلوں کے ایجاد میں عقل تیز ہو جاتی ہے، بعض چڑیاں کل کے ذریعہ سے پرواز کرتی ہیں، جمبئ کلکتہ میں ایسے کھلونے بہت بنتے ہیں، یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ایسے اعجاز مسمریزی بطورلهوولعب ندبطور حقيقت ظهورين آعكيل اسلب امراض مسمريزم كى شاخ بالياوگ ہوتے رہے ہیں جواس سے سلب امراض کرتے ہیں،مبروس ان کی توجہ سے اچھے ہوتے ہیں، سے مسمرین میں کمال رکھتے تھے، بیافڈر کےلائق نہیں، بیاعاجز اس کومکروہ قابل نفرت نہ بھتا تو ان بھو بہنمائیوں میں ابن مریم ہے کم ندر ہتا، اس کمل کا ایک نہایت بُراخاصہ ہے جو ایے تنین اس میں ڈالےروحانی تا ثیروں میں بہت ضعیف اور ملما ہوجا تاہے، یہی وجہ ہے کہ سیج جسمانی بیاریوں کواس عمل (مسمریزم) ہے اچھا کرتے ،مگر ہدایت توحیداور دین استقامتوں کے دلوں میں قائم کرنے میں ان کا نمبراییا کم رہا کے قریب قریب نا کا م رہے، ان پرندوں میں صرف جھوٹی حیات، جھوٹی جھلک نمودار ہوجاتی تھی ، سیج کے معجزات اس تالاب کی وجہ سے بےرونق بے قدر تھے جوسیح کی ولادت سے پہلے عظیر عجائیات تھا، ببرحال بدمعجز وصرف ایک کھیل تھاجیے سامری کا گوسالہ۔

مسلمانو! دیکھا،ان ملعون کلمات میں وہ کون تی گالی ہے جورسول اللہ کو شاوی اور

لِ ازالهُ اوبام مطبع رياض البند ص١٣١١١١

وه کونمی تکذیب ہے جوآیات قرآن کی ندگی ،استے ہی جملوں میں تینتیس ( ۳۳ ) کفریں۔
ہبرحال بیرو ثابت ہوا کہ بیمر متمثیل سے نہیں ،مسلمانوں کے نزدیک یوں کہ وہ
نی مرسل اولواالعزم صاحب مجرزات وآیات بینات ، اور بیمر دود و مطرود و مرتد ومور و
آفات ، اور خوداس کے نزدیک یوں کہ معافیات و شعبدہ باز بھائمتی مسمر بیزی شھے ،
روحانی تا شیروں میں ضعیف تکتے اور بیدڑال کا ٹوٹا مقدس مہذب برگزیدہ ہادی ، الا لعنة
الله علی الظّلمین (خبروار ا ظالموں برخداکی احت ۔۔۔۔)

ہاں ایک صورت ہے، اس نے اپنے زعم ملعون میں کے کے بیداوصاف گئے،
دافع البلاء ص ۱۲ کے کی راستہاؤی اپنے زمانے میں دوسروں سے بڑھ کر ٹابت نہیں ہوتی
بلکہ یکی کواس پرایک فضیلت ہے کیونکہ وہ (یکی ) شراب نہ بیتیا تھا، بھی نہ سنا کہ کسی فاحشہ
نے اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعطرالملا بیا ہتھوں اور اپنے سرکے بالوں سے اس کے
بدن کوچھوایا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی ،اسی وجہ سے خدانے یکی کانام
حسور رکھا کے نہ رکھا کہ ایسے قصاس نام کے رکھتے سے مانع تھے۔ یا

ضیمہ انجام آتھم ص 2: آپ (یعنی پیلی) کا تھریوں ہے میلان اور صحبت بھی شایدای وجہ ہے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے (یعنی پیلی بھی ایسوں ہی کی اولا دیتھے) ورند کوئی پر ہیزگارایک جوان تنجری کو یہ موقع نہیں وے سکتا کہ وہ اس کے سر پراپنے ناپاک ہاتھ دگائے ، زنا کاری کی کمائی کا پلیدع طراس کے سر پر ملے ، اپنے بال اس کے پیروں پر ملے ، سمجھنے والے بچھ لیس کہ ایسا انسان کس چلن کا آ دمی ہوسکتا ہے۔

ص ۱: حق میر ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہ ہوا۔ ص 2: آپ کے ہاتھ میں سوا محروفریب کے پچھے نہ تھا، آپ کا خاندان بھی نہایت نا پاک ہے، تین وادیاں اور نا ٹیاں مے وافع البلاء مطبح غیارالاسلام، قادیان س 1۔ ۵ الجازالة في

آپ کی زنا کاراور کسی عورتیں تھیں جن کےخون ہے آپ کا وجود ہوا۔ یہ بچاس کفر ہوئے۔ نیز ای رسالہ ملعونہ میں حس ہ سے ۸ تک بحیلۂ باطلۂ مناظرہ خود ہی جلے ول کے پھچو کے پھوڑے،اللہ ﷺ کے سے رسول میں عیسیٰ بن مریم کونا دان ،شریر،مکار،بدعقل، زنانے خیال والا فخش گو، بدزبان ،کٹیل ،جھوٹا، چور،علمی عملی قوت میں بہت کیا ،خلل د ماغ والا، گندی گالیاں دینے والا، بدقست، نرافریبی، پیروشیطان وغیرہ وغیرہ خطاب اس قاویانی دخیال نے دیۓ اوراس کے تین کفراو پرگزرے کہاںٹدمیج کوووبارہ نہیں لاسکتا میج فتنة تفاميح كے فتنے نے بتاہ كرديا۔ بيسب ستر كفر ہوئے ادر ہزاروں ستر كى گنتى كيا،غرض تميں ے اوپر اوصاف اس د تبال مرتد نے اپنے مزعوم سے میں بتائے ، اگر قادیانی خودا پے لئے ان میں ہے دیں وصف بھی قبول کر لے کہ پیخص یعنی یہی قادیانی بدچلن ، بدمعاش ،فریبی ، مگار، زنانے خیال والا، کٹیل بھی جھوٹا، چور، گندی گالیوں والا، ابلیس کا چیلہ، کنجریوں کی اولا د، کسبیوں کا جناہے، زیا کےخون سے بنا ہے، تو ہم بھی اس کی مان لیں گے کہ بیضرور مثيل مسيح بي مركون سي مسيح كا؟ اى مسيح فتيج كا جوائل كا موبوم ومزعوم ب، الالعنة الله على الظُّلمين.

مسلمانو! یہ سات فائدے محفوظ رکھئے، کیبا آ فقاب سے زیادہ روش ہوا کہ قادیانیوں کامسئلہ وفات وحیات سے چھیڑنا کیساابلیسی مکر کیسی عیث بحث، کیسی تصبیع وقت، کیسا قادیانی کےصرح گفروں کی بحث سے جان چھڑانا اور فضول زق زق میں وقت گنوانا ہے!

اس کے بعد جمعیں حق تھا کہ ان ناپاک و ہے اصل و پا' در جواشبہوں کی طرف النفات بھی نہ کرتے جو انہوں نے حیات رسول ملیہ اصفاۃ والعلام پر پیش کئے ، النی مجمل عیّار یوں کیّا دیوں کا بہتر جواب بہی تھا کہ مشت۔ پہلے قاد یانی کے کفراٹھا وَیااے کافر مان كرتوبكرو،اسلام لاؤ،اس كے بعد بيفرى مئلة بھى يوچيدلينا مگر بم ان مرتدين تے قطع نظر كر كے اپنے دوست سائل سنّى المذہب سے جواب شبہات گزارش كرتے ہيں، وَ إِللَّهِ التَّوْ فِيْقَ ...

شبه اوّل: آيَةُ كريمه والذين يدعون من دُون الله الله الله

اهول او لا: يشهر تدان حال نے كافران ماضى سے تركه ميں يايا ہے، جب آيكريمة: انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون رالران الريم (٩٨/١) نازل ہوئی کہ بیشک تم اور جو پھیتم اللہ کے سوالوجتے ہوسب دوزخ کے ایندھن ہو حمہیں اس میں جانا ہے۔مشر کین نے کہا کہ ملائکہا ورعیسیٰ اورعز پر بھی تو اللہ کے سوا یو ہے جاتے ہیں،اس بررب ﷺ نے ان جھکڑالو کا فروں کوقر آن کریم کی مراد بتائی کہ آیت بتوں کے حق میں ہے۔ اِنَ الَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُمْ مَنَّا الْحَسَنَىٰ اللَّهُ اولئك عنها مُبعدون٥٥ لا يسمعون حسيسها \_ (الرَّال الرَّمَان الرَّمَاء) رَّ جمد: بيثك وه جن ك لئے ہمارا بھلائی کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم ہے دورر کھے گئے ہیں وہ اس کی بھنگ تک نہ نیس گے قرآن کریم نے خودا پنامحاورہ بتایا جب بھی مرتذوں نے وہی راگ گایا۔ایودا ؤ دکتاب الناسخ والمنسوخ ميں اورفريا بي عبد بن حميد وابن جرمر وابن ابي حاتم وطبراني وابن مر دويه اور حاكم مع تصحيح متدرك ميں حضرت عبدالله بن عباس بني الله تفالي تفاست راوي: لمقا مو لت انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لمها واردون فقال المشركون الملنكةُ وعيسىٰ وعزيرٌ يُعبَدون من دون الله فنزلت ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولنك عنها مُبعدون إجب بير يت نازل مولى إنْكُمُ وَ مَا تَعُبُدُونَ ﴿ الأِيهَ ﴾ تو مشركين نے كہا ملائكہ، حضرت عيسىٰ اور حضرت عزير كو بھى اللہ تعالیٰ

ل المتدرك كتاب النفيرتفير ورة انبياء دار الفكرييروت ٣٨٥/٢

کے سوالوجا جاتا ہے تو بیآیت نازل ہوئی ان الذین مسبقت (الابد) بیٹک وہ جن کے لئے ہمارادعدہ بھلائی کا ہو چکاوہ جنم ہے دورر کھے گئے ہیں۔

ثانياً: يَدُعُونَ مِنْ دُون اللهِ إللهِ عَلَيْنا مشركين بي اورقر آن عظيم في الل كتاب كوشركين ے جدا کیا،ان کے احکام ان ہے جدار کھے،ان کیعورتوں سے نکاح سیج ہے،شرکہ ہے بإطل، إن كا ذبيجه طلال بوجائة كا، أن كامر دار، قال الله تعالى: لم يكن الله ين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البيّنة (الرَّان الرَّم ١/٩٨) ( کتابی کافر اور مشرک اینا وین محبور نے کو نہ تھے جب تک ان کے یاس ولیل نہ في نارجهنَّم خلدين فيها اولُّهُك هم شرَّالبريَّة (الرَّآنَالَالِمِيمُ ١/٩٨) ترجمه: بيُّتُك جتنے کا فر میں کتا بی اور مشرک سب جہنم گی آگ میں میں ، ہمیشداس میں رہیں گے ، وہی تمام تُخُلُونَ ﴾ بيرتر بين وقال الله تعالمي: ما يوقر الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم (الرّان الريم ١٠٥/١٠١) (وه جوكافرين کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی جھلائی انزے تمہارے رب کے یاس والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موذة للذين امنو الذين قالوا انا نصادی (القرآن الريم ٨٠/٥) ترجمه: ضرورتم مسلمانول كاسب سے برده كروشن بيوو يول اور مشرکوں کو یاؤ کے اور ضرورتم مسلمانوں کی دوتی میں سب سے زیادہ قریب ان کو یاؤ گے جنہوں نے کہا کہ بیتک ہم تصارئ ہیں۔ وقال اللہ تعالی: اليوم احل لکم الطيبات وطعام الذين اوتواالكتب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم (القرآن الكريم ٥/٥) (آج تمہارے لئے پاک چیزیں حلال ہو کیں اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارات کے حلال ہے اور تمہارات کے لئے حلال ہے اور پارساعور تیں مسلمان اور پارساعور تیں ان میں سے جن گوتم سے پہلے کتا ہ ملی ست) و لا تنکحوا المشر کات حتی ہو من (الرآن الرئم بحث کے سلمان نہوجا کیں ست)

جب قرآ ن عظیم یَدُ عُونَ مِنُ دُونِ اللهِ میں نصاریٰ کو داخل نہیں فرما تا اس اَلَّذِیْنَ میں مسیح ملیا اسلاء والعلام کیونکر واخل ہوسکیس گے؟

شالتاً: سورت مكيّه باور موائ عاصم ،قُر اعِسبعه كَ قرأت تَدُعُونَ به تائ خطاب، تو بُت پرست بى مراد بين اور الله يُنَ يَدُعُونَ اَصْنَامُ (جنهين وه پوجة بين وه بُت بين -ت)

واجعاً: خودا بيكر بمير طرح وليل ناطق كد حضرات انبيا بينهم السلاة والدا بمو ما اور حضرت من عليه السلاة والسلم خصوصاً مراونهين ، جهال فرما يا أهوات غير أخياً و (الران الايم ۱۱/۱۱) من عليه السلاة والسلم خصوصاً مراونهين ، جهال فرما يا أهوات عير بلط زنده سخة بجر موت الآق المرد بين زنده بين زنده بين نديمي شخة فرب بوقى الهذا ارشاد بواغير أخياء بيره مردب بين كدهاب تك زنده بين نديمي شخة فرب جماد بين ، بي بتون بي برصادق بي تفير ارشاد العقل السليم بين ب حيث كان بعض جماد بين ، بي بتون بي برصادق بي تفير ارشاد العقل السليم بين ب حيث كان بعض الاموات مما يعتريه الحياة سابقا او لاحقا كا جسلاد المحيوان و النطف التي ينتشئها الله تعالى حيوانا احترز عن ذلك فقيل غير احياء اي لا يعتريها الحيوة اصلا فهي اموات على الإطلاق از جمد ابعض اموات وه يخ جنهين زندگ عاصل عي يسيم ده حيوان كاجم ، اور بعض وه بين جنهين زندگ ملئ والى به شا اظف جي الدر تا انكا اور فرما يا فيراحياء الشادة المسلم (افيران المور) آية ۱۱/۱۱ واراديا والتراث التراث والتراث المراب بيروت ۱۰۲۵ الناداداديا والتراث المراب بيروت ۱۰۲۵ الموراث الموراث الميروت ۱۰۲۵ الموراث المور

یعنی بیروہ اموات ہیں جنہیں زندگانی (ماضی یامستنتبل میں ) بالکل حاصل نہیں للہذا ہیلی الاطلاق اموات جن ۔

خاصه : رب و الله امواتا عند ربهم يوزقون و فرحين بها الله من فضله (الرّان الله امواتا عد احياء عند ربهم يوزقون و فرحين بها الله من فضله (الرّان الله ١٦١/٣) ترجمه : فردار! شهيدول كوبر گرم ده نه جانيو بلكه وه اين رب كه يهال زنده بي ، روزي بات بين ، الله في يهال زنده بي ويااس پرخوش بين اور فرما تا ب و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات عبل احياة ولكن لا تشعرون . (الرّان الله ١٥٦/٢٥) ترجمه جوالله كراه مين مار حجا مين انين مرده نه كوبلك وه زنده بين تهمين فرنين ...

محال ب كرشهيد كوتو مرده كهناحرام ، مردة مجهناجرام اورانبياء معادالذمروب كهم سمجه جائيس ، يقيناً قطعالياناوه أحُياءً غَيْرٌ أَهُواتٍ (زنده بين مرده بين سرده بين ندكه عيافًا مالله الموات غَيْرُ أَحْياءً غَيْرٌ أَهُواتٍ (زنده بين سرده بين سرده البيد كي عيافًا مالله الموات غَيْرُ أَحْياءً (مردب بين زنده نبين ب س وعدة البيد كي تصديق كي لئة الموات أيك آن كي لئة لازم بقطعاً شبداء كوجمي لازم ب مقد يق كي لئة الموت (القرآن الريم المراه) (برجان كوموت كامزه جكهنا ب ست) كل نفس ذائقة الموت (القرآن الريم المراه) (برجان كوموت كامزه جكهنا ب ست) بيم جب بيد أحُياءً غَيْرُ أَهُواتٍ بين وه يقينا ان سه لا كهول در ج زائد

برجب بير احياء عير اموات جين وه يعينا ان سے لا حول ورج را ما أَحْيَاءٌ غَيْرُ امواتِ جين نه كه أموات غَيْرُ أَحْيَاءٍ.

سادسا: آیهٔ کریمه میں وَهُمْ قَدْ خُلِقُوْا بِصِیعَهُ ماضی نہیں بلکہ وَهُمْ یُخُلَقُونَ (الرّآن الریم۱۰/۱۱) بصیغهٔ مضارع ہے کہ دلیلِ تجدّ دواستمرار ہو یعنی بنائے گھڑے جانتے ہیں اور نے نے بنائے گھڑے جاکمیں گے، یہ یقینائیت ہیں۔

سابعاً: آید کریمه میں ان سے کسی چیز کی طلق کاسلب گلی فرمایا که الایک تُلفُونَ مَشَیُعُا (وہ کوئی چیز نہیں بناتے۔ت) اور قرآن عظیم نے عیسی ملیا اصلاہ واللام کے لئے بعض اشیاء کی خلق ثابت فرمالًا، وإذُ تَخُلُقُ مِنَ الطِكْيُن كَهَيْنَةِ الطَّيو \_ (الرّان الرَّم ١٠٠١) (اورجب تومٹیا اسے برند کی مورت بنا تا۔ت) اور ایجاب جزئی نقیض سلب گلق ہے توعیسلی علیہ السلوۃ واللام برصاوق نبين، نامناسب تقطع نظر موتو أمُوات قضيه ومطلقه عامد بي وائمًه، بر تقدیر ثانی یقینا انس وجن وملک ہے کوئی مراؤ ہیں ہوسکتا کہ ان کیلئے حیات بالفعل ثابت ہے نه که ازل سے ابد تلک دائم موت ، برتقدیراوّل قضیه کا اتنامفاد که سمی نه کسی زمانے میں ان کو موت عارض ہو، بیضر ورجیسی وملا کک عیبم السلام والسلام سب کے لئے ثابت، بیشک ایک وقت وہ آئے گا کہ سے ملیدانسلوۃ والسلام وفات یا کمیں گے اور روز قیامت ملائکہ کو بھی موت ہے، اس ے بیاکب ثابت ہوا کہ موت ہو چکی ، ورنہ یک غور ن مِنْ دُون الله میں ملا تک بھی واخل ہیں، لازم کہ وہ بھی مریکے ہوں، اور بیریاطل ہے۔تفسیر انوارالٹزیل میں ہے: (اَعُوَاتُ) حالاً اومالاً غيرُ احياءِ بالذَّاتِ ليتناول كُلُّ معبودٍ إ (مرد ـ عال من يا آكنده غير زندے بالذات تاكه برمعبود كوشامل بوت ) تفيير عناية القاضي ميں ہے: فالمواد مالا حيوة له سواءٌ كان له حيوة ثم مات كعزير او سيموت كعيسىٰ والملتكة عليهم السلام اوليس من شانه الحيوة كالا صنام إان اموات عام مراد ہےخواہ اس میں حیات کی قابلتے ہی نہ ہوجیے بت میاحیات بھی اور موت عارض ہوئی جیسے عزمرے، بیا آئندہ عارض ہونے والی ہے جیسے عیسلی وملائکہ ملیم اسلاء دالیام مشکرین دیکھیں كدان كاشبه جريبلو يرمر دود ب وشالحد

شبه دوم: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَادِى ٣ رَجمه: اللَّه تَعَالَى يَبِودُوفَ الدَّيَ يُرِلعنت النُوارالتَّوْ بِل(تَغْير بيناوى) آية ١١/١٦م صطفا البابي معره ١/٠٠٠ عناية القاضى حافية اشباب على تغير الميصاوى آية ١١/١٦، وارصاد بروت ٢٢/٥٠

م النخاري كتاب اليما تزباب مايكوه من التخاذ المسجد على القبود ، قد يمي كتب فاركرا في «ا/ ١٥٤

فرماۓ۔اقول وَالْمِورُ دَائِيَّةَ لَعَنَهُمْ لَعُنَّا تَحِيثُواْ (شِ كَبَا بُول كَهِ مِرْ انْيُول بِرَبْهِي بِرُي لعِنتِ ابِيوًا)

او لا: البيانيم ميں اضافت استخراق کے لئے نبیں کہ موی سے کی طبہ السلاۃ واللاہ تک ہر فی کی قبر کو یہودونصاری سب نے مجد کرلیا ہو، یہ یقینا غلط ہے، جس طرح و فیٹلیم الانبیاء بغیر و حق (الا آن الا یہ ۱۵۵/۲۰۰۱) (انہوں نے انبیاء کوناحق شہید کیا۔ ت ) میں اضافت ولام کوئی استخراق کا نبیم کدنہ سب قاتل اور نہ سب انبیاء شہید کے، قال اللہ تعالیٰ ففریقا کذبت و فریقا تفتلون (الا آن الا یہ ۱۸۵/۱۰) (انبیاء کا ایک گروہ کوئم نے جمٹلایا اور ایک گروہ کوئل کے جو سب انبیاء شاری کے بھی انبیاء تھے، یہود و کرلینا او عائے باطل و مردود ہے، یہود کے سب انبیاء نصاری کے بھی انبیاء تھے، یہود و نصاری کا ان میں بعض تیور کریمہ کو (مجد بنالینا) صدق حدیث کے لئے بس اور اس سے نیادہ مرتدین کی ہوں۔

فتخ الباری شرح سیح بخاری میں بدا تھال ذکر کرکے کہ نصاری کے انبیاء کہاں ہیں، ان کے وصرف ایک عیمیٰ بی تخصان کی قبر نیں، ایک جواب بہی دیا جو بتو فیقہ تعالی بم فی آئر کیا کہ: او المصراد بالا تخاذ اعم من ان یکون ابتداعا او اتباعا فالیھود ابتدعت والنصاری اتبعت ولا ریب ان النصاری تعظم قبور کثیر من الانبیاء الذین تعظمهم الیھود ابر جمہ: انبیاء کی قبروں کو مجد بنانا عام ہے کہ ابتدا ہویا کی پیروی میں، یبود یوں نے ابتداء کی اور عیسائیوں نے پیروی کی ، اور اس میں شک کی پیروی میں، یبود یوں نے ابتداء کی اور عیسائیوں نے بیروی کی ، اور اس میں شک نیس کہ نصاری بہت سے ان انبیاء کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں جن کی یبودی کا تعظیم کرتے ہیں جن کی یبودی کی تعظیم کی جدودی کی تعظیم کی تعظیم کی جدودی کی تعظیم کی تعظیم کی تعظیم کی تعظیم کی کی کی تعظیم کی

افع البارئ شريم محيح بخاري، كتاب الصلوة داد المعرفة بيروت ا/٣٣٧

عَقِيدَةُ خَامُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

**شانیة**: امام حافظ الشان (ابن حجر) نے دوسرا جواب سیدیا کداس روایت میں اقتصار واقع ہوا، واقع بیہ ہے کہ بہودا ہے انبیاء کی قبور کومساجد کرتے اور نصاریٰ اپنے صالحین کی قبروں كو، والبداميج بخارى حديث ابوبريره والله من دربارة قبور انبياء تنبا يبودكا نام ب: ان رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ایر جمہ فرمایارسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالی یبودیوں کو ہلاک فرمائے انہوں نے ا ہے انبیاء کی قبرول کو بجدہ گاہیں بنالیا۔ اور سیج بخاری حدیث اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں جهال تنبانصاريٌ كا ذكرتفاصرف صالحين كا ذكرفر مايا، انبياء كانام ندليا كه: قال دمسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اوالتُك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح اوالرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصَوَّرُوا فيه تلك الصُّور عرسول الد المُنافِينَ في فرمایا نصاری وہ قوم ہے کہ جب ان میں گوئی نیک آ دی فوت ہوجا تا تو اس کی قبر پرمسجد بناليتے اور اس میں تصویریں بناتے۔اور سی مسلم حدیث جندب ﷺ میں یہود ونصاری دونول كوعام تضاانبياء وصالحين كوجمع فرمايا كه مسمعت النبهي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الاوان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيآتهم وصالحيهم مساجدا ٣ ترجمہ: میں نے بی کریم ﷺ سناآپ نے فرمایا خروار اتم ہے پہلے لوگ اپنے انبیا واور صالحین کی قبروں کو تجدہ گاہیں بنالیتے تھے۔ ہمیشہ جمع طرق ہے معنی حدیث کا ایضاح ہوتا

**شالثاً**: اقول جالا کی بھی سجھے! بیہ فظ قیر عیسلی ثابت کرنانہیں بلکداس میں بہت اہم رازمضمر

ا سیخ ابنیاری کتاب السلوة ، قدیمی کتب خانه ، کرایتی ۱۲/۱۰ میمنج ابنیاری کتاب السلوة ، قدیمی کتب خانه ، کرایتی ۱۲/۱۰

والمجيم ملم كتاب الساجد، بإب: النهى عن بناء المسجد على القبود، قد مي كتب فات كرا يل ا٢٠١

ہے، قادیانی مدعی نبوت تھااور سخت جھوٹا کذاب جس کے سفید حیکتے ہوئے جھوٹ وہ محدی والے نگاخ ، اور انبیاء کے جاند والے بیٹے قادیان و قادیانیہ کے محفوظ از طاعون رہنے گ پیشیل گوئیاں وغیر ہاہیں،اور ہرعاقل جانتا ہے کہ نبوت اور جھوٹ کا اجتماع محال،اس ہے قادیانی کا سازا گھر ہر عاقل کے نزویک گھروندا ہو گیا اس لئے قلر ہوئی کہ انبیائے کرام میسم السلاة والبلام كومها والشرجيونا ثابت كريس كه قادياني كذاب كي نبوت بھي بن پڑے ماس كاعلاج خود قادیانی نے ایخ ازالہ اوبام ص ۹۲۹ پرید کیا کہ ایک زمانے میں جار سونبیوں کی پیشگوئی غلط ہوئی اور وہ جھوئے ، بیاس مرتد کے انتہے حیار سو کفر کہ ہرنبی کی تکذیب کفر ہے، بلکہ كرورون كفري كدايك ني كى مكذيب تمام انبياء الله كى مكذيب ب،قال الله تعالى: كلبت قوم نوح د الموسلين (الرّان اكريم١٠٥/٢١) (نوح كى قوم نے پنجبرول كو جھٹا یا۔ت) تواس نے چارسو ہرنبی کی تکذیب کی ،اگرانبیاءایک لاکھا چوہیں ہزار ہیں ہے تو قادیانی کے جارگروڑ چھیا نوے لا کھ کفر،اوراگر دولا کھیں چوہیں ہزاری ہیں توبیاس کے آٹھ کروڑ چھیا نوے لاکھ کفر ہیں ، اور اب ان مرز اُنٹیوں نے خود یا اس سے سکھ کراندارج گفر ل كما رواه احمد وابن حبان والحاكم والبيهقي وغير هم عن ابي ذرو هؤلاء وابن ابي حاتم والطبواني وابن مودويه عن ابي اهاهة رضي الله تعالى منها امنه تقرّل (م) ( جيها كه احمد ابن حيان ، حاكم بيهي تي وغيرتهم نے ابودر رہنے انہوں نے اور این الی حاتم بطبر انی اور این مردویہ نے ابی امامہ رہنے اسے روایت كبام امنه غفرايه - ت

ی کها فی روایهٔ علی ها فی شوح عقائد النسفی للتفتازانی قال خاتم السفاط لم اقف علیها ۱۲ منهٔ غرار (م) (جیبا که دوسری روایت ش ب جس کوعلام تفتازانی نیشر سمتا ند منی ش ذکر فرمایا، خاتم انتفاظ نے فرمایا شراس پرواقف نیس بوا۱۴منه)

> ع مندا تدبن خبل محديث ابو اهامة الباهلي ، وارالفكر بروت ، ٣٦٦/٥٠ م شرع قائد النسفي دار اشاعة العوبية قندهار ، افغانستان ، سا٠١

میں اور ترقی معکوس کر کے اسفل سافلین پینچنا جاہا کہ معاذات معاذاتہ سید المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ کا جھوٹ ثابت کریں ،اس حدیث کے بیمعنے گھڑے کہ نصاریٰ نے عیسیٰ ملا السلاۃ و اللام کی قبر کومجد کرلیا، بیصری سپید جھوٹ ہے، نصاری ہر گزمیج کی قبر ہی نہیں مانتے اے محد کرلینا تو دو سرا درجہ ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ دیکھومصطفی ﷺ (کے دشمنوں ) نے (خاک بدہن ملعونان ) کیسی صرح جھوٹی خبر دی پھرا گر ہمارا قادیانی نبی جھوٹ کے پھٹکے اڑا تا تھا تو كيا ہوا قادياني مرتدين كااگر بيەمطلب نبيس تو جلد بنائيس كەنصارى سىچ عليەانسلاۃ داسلام كى قبر کب مانتے ہیں ،کہاں بتاتے ہیں ،کس کس تصرانی نے اس قبر کومبجد کرلیا جس کامصطفیٰ ﷺ نے ذکر کیا،اس مجد کاروے فرمین پر کہیں پتاہے؟ان تصرانیوں کا دنیا کے بروے پر کہیں نثان ہے؟ اور جب بدنہ بنا سکواور ہرگز نہ بنا سکو گے تو اقر ارکر و کہتم نے محدر سول الله ﷺ کے ذیتے معاذ اللہ دروغ گوئی کا الزام لگانے کوحدیث کے بیمعنی گھڑے اور:ان اللہین يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والأخرة واعذلهم عذابًا مهينا (القرآن الكريم ٢٠٠/ ٥٤) (بينك جوايذ اوية مين الله اوراس كے رسول كوان يرالله كى لعنت وفيا اورآ خرت میں اور اللہ نے ان کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ت ) کی گہرائی مين يرُّ الا لعنة الله على الطُّلمين، كيون، حديث معموت عيسى مايالسوة والماام مر استداءل کا مزا حَلِما؟ كذَّلك العذاب ولعذاب الاخرةاكبر لو كانوا یعلمون0(القرآن انکریم۳۲/۹۸)(مارایی ہوتی ہےاور بیٹک آخرے کی مارسب سے بڑی، كيااجيما تفاأكروه حانة رت) (والله تعالى اعلم)

فقراحدرها قادری غفرله محرکای شی قادری در مقدرت دان آما محرک آماز رسول ایستا محرک ایستان اعدامان می tou of the state o

# حالات زندگی

## ولادت باسعادت:

ركيمن العلماء تاخ الاذكياء حجة الاسلام حضرت علامه شاه حامد رضا خال كى ولا وت شريف ماه رضا خال كى ولا وت شريف ماه رفع الاقتلام المعلى على المرزمين مركز البسنت بريلي شريف كى سرزمين مركز البسنت بريلي شريف كى سرزمين مربوبي - مربوبي

## تحصيل علم. بيت وخلافت:

جمة الاسلام نے جملے علوم وفنون اپنے والد ماجدے پڑھے اور انیس سال کی عمر میں فارغ انتصیل ہوئے۔ آپ کوشرف بیعت وخلافت نورالعارفین سیدی ابوالحسین احمر نوری نورامذ مرقد دسے حاصل ہے۔ اور والد ماجدا مام المسنّت ملیا ارتمۃ سے بھی آپ کوخلافت واجازت حاصل تھی۔

#### فضائل:

آپ امام اہلسنّت اور حضرت نورالعارفین کے فیوض وہرکات کے مجمع البحرین سے جو چرخ دنیائے ولایت و فقاجت پر نیر تابال کی طرح نور ہار ہوئے۔ آپ کا چہرہ اقد س مبیط انوار رہانی تھا۔ ہزارول غیر مسلم صرف آپ کی زیارت سے ہی مشرف ہاسلام ہوئے۔ فصاحت وبلاغت میں ایسا ملکہ تھا کہ حاضری حرمین شریفین کے موقع پر حضرت شخ سید آئھن دہاغ اور سید مالکی ترکی نے ان الفاظ میں خراج تحسین فرمایا کہ:

''ہم نے ہندوستان کے اطراف واکناف میں ججۃ الاسلام
جیسافصیح و بلنغ نہیں و کھا''

## استقامت واعلا، كلمة حق:

آ پ اینے دور کے بےنظیر مدرس ، ولی کامل ، فقیدا کبر تھے۔مصروفیات ہے اگر چندلخات کی فرصت بھی میسر آتی تو ذکر الٰہی اور درووشریف میں مصروف ہوجاتے۔ آپ کے جسم اقدیں پرایک پھوڑا ہو گیا جس کا آپریشن ناگز برتھا۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجکشن لگانا حاما تو بيه كبه گرمنع فرمايا كه ' نشه والا يُنكه مين نبيس لگواؤل گا۔'' الله اكبر، استقامت كابيه عالم تھا کہ آ پریشن کے دونین گھنٹہ کے دورانے میں حضرت درود شریف کا ورد کرتے رہاور ایک سنگی بھی آپ کے لبول سے نہ نکلی آپ کی استقامت کود مکی کہ ڈاکٹر بھی سششدررہ گئے۔ شدھی تح یک نے سرزمین ہند میں ایک بہت بڑا فتنہ بیا کیااس کامشن پہنھا کہ یباں کےمسلمانوں کو ہندو بنادیا جائے اوراس مقصد کے لیے سر ماید دار ہندؤوں اور تمام اسلام مخالف قو توں نے جانی اور مالی طور پران کی مدد بھی کی لیکن ججة الاسلام نے ایسے عالم میں اپنی جان کی برواہ کئے بغیر جگہ جگہ دورے کر کے امت مسلمہ کو بیدارفر مایا اوراس انداز ے جدو جبد فر مائی کہ بیتر بک اپنے مقصد میں نا کام ہوگئ غرض قادیانی، رافضی، وہالی فتنہ ہویا ہندواور عیسائیوں کا اسلام پر حملہ آپ نے سب کی سرکونی فرمائی۔

## خلفا، وتلامذه:

حضرت مجة الاسلام كے خلفاء اور تلائدہ كى فہرست طویل ہان میں ہے چند مشاہیر یہ ہیں۔ حضرت محدث اعظم پا كستان مولانا سرواراحمد لانگپارى، حضرت محدث اعظم پا كستان مولانا سرواراحمد لانگپارى، حضرت مجاہد ملت مولانا شاہ حبیب الرحمٰن صاحب، حضرت مولانا شاہ رفاقت حسین صاحب، شیر بیشہ المسنّت حضرت مولانا حشمت على خال صاحب مضراعظم مند حضرت ابراجیم رضا خال جیلانی میاں صاحب، حضرت مولانا حسان علی صاحب فیض لوری، شخ صاحب، حضرت مولانا حسان علی صاحب فیض لوری، شخ الحدیث حضرت مولانا حسان علی صاحب فیض لوری، شخ الحدیث والنقیر حضرت علامہ عبدالمصطفی الاز ہری، علامہ مولانا حضرت مفتی تقدیل علی خال،

مناد فخ عَلد الشِّسَاخَان

شخ القرآن علامه عبدالغفور بزاروي رحمهم الله تعالى ـ

#### اولاد أمجاد:

حضرت مجملة الاسلام کے دو صاحبزادے اور جار صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادوں کے نام یہ ہیں:(۱) حضرت مفسراعظم ہندعلامہ ابراہیم رضاخاں صاحب(۲) حضرت علامہ تمادر صفاخان صاحب۔

#### وصنال:

وہ اوگ بہت ہی ذی شان ہوتے ہیں جن کی سانسیں ذکر الہی میں ہی منقطع ہوتی ہیں۔ حضرت ججۃ الاسلام بھی الیکی ایک میکے منظر دہستی کے حامل تھے جن کی ساری زندگی یا والہی میں سرف ہوئی ، جن کے دیدار سے ہی ہزاروں لا کھوں غیر مسلم دولت ایمانی سے مالا مال ہوئے۔ اور جب کا جمادی الاقرال ۱۳۳۱ الد مطابق ۳۳ می ۱۹۳۲ و کواس دنیا سے پر دہ فر مایا تو حالت نماز دوران تشہدر ب کی کبریائی اور رسالت حبیب ﷺ کی گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بقول امام حسن رضا خال ہریلوی رحمۃ اللہ ملی:

جب تیری یا دمیں ونیا ہے گیا ہے کوئی جان کینے کو دہن بن کے قضا آئی ہے آپ کے مرید خلیفہ خاص حضرت محدث اعظم مولا تا ہر داراحمد لانکیوری صاحب نراللہ مرقد و نے نماز جناز و پڑھائی اور امام اہلسنت کے قرب میں تدفین ہوئی جہاں آج بھی آپ کی قبراقدس مرجع خلائق ہے۔باری تعالیٰ جمیں بھی ججۃ الاسلام گافیضان نصیب کرے۔

#### تصانيف

ا۔ الصّارم الرّبانی علٰی اسراف القایانی ۲۔ حاشیہ کنز لمصلی مصنفہ مولا ناسید پرورش علی سہوانی منار فخ عَلد بضِّ اخْانَ

س اجلی انوارالرَّ ضا

س- ترجمه الدولة المكيه بالماردة الغبيبه

## رذقاديانيت

البحة الاسلام كى خدمت اقدى ميں يعقوب على خان نامى پوليس كارك المارمضان المبارك ١٣١٥ هـ كوسرساوه خلع سهار نيور او بي سے "حيات ميے" سے متعلق سوال كيا اورساتھ بى نزول عيه الله وخرون دخال سے متعلق بھى دريافت كيا۔ حضرت جمة الاسلام نے ٢٢ ررمضان المبارك ١٣١٥ هـ كواس كامفصل تحريرى جواب مكمل فرما كراس كا تاريخى نام "المصادم المربانى على اسواف القاديانى" تجويز فرمايا۔ اس مدل جواب ميں آپ نے يائے مقدمات و پائے تنبيبات ميں نزول عيمى القالا بر ٢٣ ، احاديث مبارك عالى المحادم الموائد عيمى المارك واقوال مفسرين بمورحواله سے استدلال فرمايا جبكه رفع عيمى پر قرآن مجيد احاديث مبارك واقوال مفسرين بمورحواله عات كے چيش فرماك ساتھ بى دلائل عقليہ سے بھى ان ابحاث كوخوب بسط سے ثابت فرمايا۔

اس رسالے میں آپ رہمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ما جدامام اہلسنت امام احمد رضا محدث بریلوی کی تین اہم کتب کا تذکرہ بھی فرمایا۔

اس رسالے کے مطالعہ سے بیہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے علم ومطالعہ میں قادیانی وجال کی اکثر کتب تھیں اور آپ اس فتنے سے بخو بی واقف تھے آپ نے اس کے تمام ولائل کوتار عنکوت کی طرح بھیر کرر کھ دیا۔

اعلیٰ حضرت امام ایلسنّت امام احمدرضا رمنة الله علیه این رسالهٔ مبالاکه ''السوء والعقاب علی الممسیح الکذاب''۱۳۲۰ صیں اینے لخت جگر مَنْ فَيْعَلِدُ فِينَا فَانَ

کے اس رسالے کے متعلق یوں ارشاد فرماتے ہیں'' فقیر کو بھی اس دعویٰ سے اتفاق ہے مرزا
کہ سے وشل مسیح ہونے ہیں اصلاً شک نہیں لاو اللہ نہ سے کلمۃ اللہ علیہ سلواۃ اللہ بلکہ سے دجال
علیہ اللی والفال، پہلے اس ادعائے کا ذب کی نسبت سہار پنور سے سوال آیا تھا جس کا ایک
مبسوط جواب ولد الاعز فاضل نو جوان مولوی حامد رضا خان محمد (حفظ اللہ تعالیٰ) نے کھا اور بنام
تاریخی"الصار م الحربیانی علی اسراف القادیانی" مسلی کیا۔

بید سالہ فقافا می احامد میں سے لیا گیا ہے۔ ترجمہ میں لفظ فاروقی سے مراد مولا نامحمہ عبد الرحیم نشتر فاروقی صاحب ہیں۔

محمدا ملين قادري حظ

tou of the state o



# الصّارِمُ الرّبَّا فِيْ عَلَى السَّلُ فِلَ لَقَادِيا فِي عَلَى الْفَادِيا فِي الْفَادِيا فِي عَلَى الْفَادِيا فِي الْفَادِيا فِي الْفَ

(بیرساله فآوی حامد بیے لیا گیاہے)

(سَ تَصِينُفُ: 1898 / ١٣١٥)

-- تَمَنِيْنِ لَكِلِيْفُ ---

مجنأ الاست لأاشهزادة أعلى حَضرتُ عَضرتُ عَلَمهُ مَولاناً مُفتى مُحَدِّرَ اللهِ اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ ع مُحَدِّرَهَا الدِصِیْرِ سَسِاخُها ان قادی بَرَکاتی حنفی بَرادی جنالاً عِلیه

## نعتُ —س

عضرف علامه تولاناحسن رصيت اخان قادى هفى برماوى هلاالأميه

عجب رنگ پ ہے بہارمدید کہ سب جنتیل ہیں فارمدید

مبارک رہے عندلیو تنہیں گل، ہمیں گل ہے بہتر ہے خارمدینہ

> مری خاک یارب نه بر باد جائے پس مرگ گرد غبار مدینه

جدھرد کیلئے باغ جنت کھلا ہے نظر میں گل ہے بہتر ہے خار مدینہ

> دوعاكم بين بثتا بصدقه يهال كا جميل إك نبيل ريزه خوار مدينه

بنا آساں منزل ابن مریم گئے لامکاں تاجدار مدینہ شرف جن سے حاصل ہواانبیا ،کو وہی ہیں حسن افتخار مدینہ

## الضاية الناني

## بسم الله الرحمن الوحيم

#### استفتاء

مست خلف از سرساوہ ضلع سہار نپور مرسلہ یعقوب علی خان کارک پولیس ۱۵ رمضان المبارک اللہ اللہ وقتلہ و کعبدا م دخلہ بعد آ داب فد ویانہ کے معروض خدمت که اس قصبہ سرساوہ میں ایک شخص جو اپنے آپ کو نائب مسے بعنی مرزا غلام احمد قاد یائی مسے موعود کا خلیفہ بتلا تا ہے۔ پرسوں اس نے ایک عبارت پیش کی جس کا مضمون ذیل میں تحریر کرتا ہوں ایک دوسرے ساحب نے وہی عبارت مولوی رشید احمد صاحب گنگوی کو جمیع ہے مگر میں خدمت والا میں صاحب نے وہی عبارت مولوی رشید احمد صاحب گنگوی کو جمیع ہے مگر میں خدمت والا میں پیش کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد جو اب سے مشرف ہوں گا اور درصورت تا خیر کئی مسلمانوں کا ایمان جا تارہے گا اور و واپنی راہ پر لئے آ و سے گا زیادہ آ داب۔

## تحریر یہ ھے

ایک مدت سے حضرت عیسیٰ اللیہ کی وفات وحیات میں ہرجگہ گفتگو ہوتی ہاور اس میں دوگروہ ہیں ایک وہ گروہ ہے جو مدی حیات ہے اور ایک وہ گروہ ہے جو مشکر حیات ہے اور ایک وہ گروہ ہے جو مشکر حیات ہے اور ان دونوں فریق کی طرف سے کتا ہیں شائع ہو چکی ہیں اب میں آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ ان دونوں فریق میں سے کون حق پر ہے ہیں اس بارے میں ایک آ بت قطعیۃ الدلالة اور صربحۃ الدلالة یا کوئی حدیث مرفوع متصل اس مضمون کی عنایت فرما تمیں کہ حضرت میں اللیہ اللہ بھی الدلالة اور مربحۃ الدلالة یا کوئی حدیث مرفوع متصل اس مضمون کی عنایت فرما تمیں وقت میں بعد حضرت خاتم انبیین محمد رسول اللہ بھی آ سان پر انجا کیے جی اور اس کو اور اس دوبارہ رجوع میں وہ نبی ندر بینگے اور وہ نبوت یارسالت سے خود مستعنی ہوں گے یاان کوخدا توبارہ رجوع میں وہ نبی ندر بینگے اور وہ نبوت یارسالت سے خود مستعنی ہوں گے یاان کوخدا تعالی اس عہدہ جلیلہ سے معزول کر کے امتی بناد ہے گاتو پہلے تو کوئی آ بیت بشر وط متذکرہ بالا تعالی سے اور بعداس کے کوئی حدیث تا کہ ہم اس صالت تذبذ ب سے بچیں اور جو آ بیت ہونی چاہے اور بعداس کے کوئی حدیث تا کہ ہم اس صالت تذبذ ب سے بچیں اور جو آ بیت

## الضارة النَّانِ

مواسمیس افظ حیات موخواہ کسی صیغے ہے ہو یہاں کی صاحب ایسے ہیں جوحظرت میسی النظافة کی وقات پر گفتگو کرتے ہیں اور معتوفیک وفلما توفیتنی دوآ یات پیش کرتے ہیں اور ان دونوں آ یتوں کا ترجمہ حضرت رسول خدا النظافة وابن عباس سے پیش کرتے ہیں اور سند میں حیجے بخاری اور اجتہاد بخاری موجود کرتے ہیں۔ اب آ پان آ یتوں کرتے جو کسی صحابی یا رسول اللہ بیا سے منقول موں اور میچے بخاری میں موجود ہوں عنایت فرما ہے اور دونوں طرف روایتیں برقتم کی موجود ہیں ہم کو صرف قرآن شریف سے ثبوت چاہے جس کے قواتر کے برابر کوئی تو افر فیلی ہے اور دونیر اسوال سے ہے کہ حضرت امام مہدی اور دجال کا مونا قرآن شریف ہیں ہے یا فیلی اگر ہے تو اس کی آیت اور نہیں ہے تو وجہ فقط بینواو تو جووا۔

## فتوي

## بسم اللدالرحمان الرحيم

ان الذين كذبوا بايتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء الحمد لله الذى خلق عبده وابن امته عيسلى بن مريم رسول الله بكلمة منه وجعله فى البدء مبشراً برسول ياتى من بعده اسمه احمد وفى الختم ناصراً لملته امامًا من امته نائبًا عنه منى الاتماني عليه وعليه وعلى الزانيانه وكل محبوب لديه وعلينا بهم الى يوم الدين آمين آمين يارب العلمين، قال الفقير محمد المدعو بحامد رضا القادرى البريلوى غفر الله تعالى له واورده من منا هل المنى كل مور دروى. اللهم هذاية الحق والصواب

#### الجواب

برادران سلمين حفظكم الله تعالىٰ عن شرور المفسدين حفظ ناموس و
حفظ جان وحفظ الم ين سب مون وكافر بميشدسا عي وسرگرم رہتے ہيں الله مزوج الوكر كے استے وقت عزيز كا ايك حصرا ہے حفظ دين بين بھي صرف يجئے كہ يہ سب ساہم الله عن بين بگوش ہوش ہو قت عزيز كا ايك حصرا ہے حفظ دين بين بھي صرف يجئے كہ يہ سب ساہم كي تعنى بگوش ہوش ہو چند كله من ليجئ اور انہيں ميزان عقل وانصاف بين تول كرحق و ناحق كي تيز يجئے فضل البحل مزوج سے اميد واثق ہے كدوم كوم بين صح حق تجلى فرمائ كى اور شب صفالات كى ظلمت دھوال ہوكر الرجائى گى مخالف اگر برسر انصاف آ ئے فھو المعواد ورندآ ہوتو بعن ايت البى راہ حق پر فايت قدم ہوجائيں گے و بنافلہ المتو فيق بين بيش اذ جواب چندمقد مات نافعہ ذكر كرتا بيول جن سے بعونہ تعالى حق و الله المتو فيق بين بيش اذ جواب چندمقد مات نافعہ ذكر كرتا بيول جن سے بعونہ تعالى حق و اضح ہواور صواب الا نح و الله المعين و به نستعين۔

## مقدمة اولى:

مسلمانو امیں پہلے سہیں ایک سہل پہپان گراہوں کی بنا تاہوں جوخودقر آن مجید وحدیث حمید میں ارشاد ہوئی۔ اللہ وربل نے قرآن عظیم اتادا تبیانا لکل شی جس میں ہر چیز کاروشن بیان تو کوئی ایس بات نہیں جوقرآن میں نہ ہوگر ساتھ ہی فرمادیا و ما یعقلها الا العلمون اس کی بھینیں گرعالموں کو۔ اس لیے فرما تا ہے فسئلوا اہل الذکران کنتم لا تعلمون علم والوں ہے پوچھوا گرتم نہ جانتے ہو۔ اور پھر بہی نہیں کہم والے آپ سے آپ کتاب اللہ کے بچھ لینے پر قادر ہوں۔ نہیں بلکہ اس کے متصل ہی فرمادیا والنزلنا الیک الذکو لتبین للناس ما نزل الیہم اے نبی ہم نے بیقرآن تیری طرف اتاری طرف اتاری طرف اتاری کی طرف اتاری کی طرف اتاری کی اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا میں نہوں گے۔ ان دوآ یتوں کی طرف اتاری کی کی اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کی انتہاں کی طرف اتاری کی کی انتہاں کی کی انتہاں کی کی انتہال کی اللہ کی اللہ کی انتہاں کی کی انتہاں کی کی انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی کی انتہاں کی کی انتہاں کی اللہ کی انتہاں کی کی دول کے۔ ان دوآ یتوں کی انتہاں کئی۔ اللہ اللہ قرآن عظیم کے لطائف و نکات منتہی نہ ہوں گے۔ ان دوآ یتوں کی انتہاں کی کی انتہاں کی انتہاں کو کی انتہاں کی کی انتہاں کی کی انتہاں کی کی دول گے۔ ان دوآ یتوں کے انتہاں کی کی دول کے۔ ان دوآ یتوں کی انتہاں

ے رب العلمین نے تر تبیب وارسلسلہ فہم کلام الہی کا منتظم فرمادیا کداے جاہلوتم کلام علماء ک طرف دجوع کرواوراے عالموتم ہمارے رسول کا کلام دیکھوتو ہمارا کلام بجھ میں آئے۔غرض جم يرتقليد ائمه واجب فرمائي اورائمه يرتقليدرسول اوررسول يرتقليد قرآن ولله الحجة البالغة والحمد لله رب العلمين امام عارف بالله عبدالوباب شعراني قدس روارباني في كتاب ستطاب ميزان الشويعة الكبوى مين السمعنى كوجا بجابتفصيل تام بيان فرمايااز انجملہ قرمائے ہیں۔ لولا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیصل بیشویعته ما اجمل في القران بقي القران على اجماله كما ان الائمة المجتهدين لولم يفصلوا ما اجمل في السنة لبقيت السنة على اجمالها وهكذا الى عصر نا ھذا پس اگر رسول اللہ ﷺ اپنی شریعیت ہے مجملات قر آن عظیم کی تفصیل نہ فرماتے تو قر آن یوں ہی مجمل رہتااوراگرائمہ مجتہدین مجملات حدیث کی تفصیل نہ کرتے تو حدیث یوں ہی مجمل رہتی اور ای طرح ہمارے اس زمانے تک کداگر کلام ائمہ کی علمائے مابعد شرح نه فرماتے تو ہم اے بچھنے کی لیافت نه رکھتے۔ تو پیسلسلہ ہدایت رب العزۃ کا قائم فرمایا ہوا ہے جوا سے تو ڑنا جاہے وہ ہدایت نہیں جا بتا بلکہ صرح طنلالت کی راہ چل رہا ہے اس لیے قرآن عظیم کی نسبت ارشادفر مایا یصل به کثیرا ویهدی به کثیر االله تعالی ای قرآن ے بہتیروں کو گمراہ کرتا اور بہتیروں کوسیدھی راہ عطا فرما تا ہے۔ جوسلسلے ہے چلتے ہیں بفصلبه تعالیٰ ہدایت یاتے ہیں اور جوسلسلہ تو ژکرا بنی ناقص اوندھی سمجھ کے بھروے قر آن عظیم سے بذات خودمطلب نکالنا چاہتے ہیں چاہ صلالت میں گرتے ہیں ای لیے امیر المومنين عمر فاروق اعظم عظيه فرمات بين سيأتبي ناس يجادلونكم بشبهات القران فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله قريب بكر يحولوك آ 'میں جوتم سے قرآ ن عظیم کے مشتبہ کلمات سے جھگڑیں گےتم انہیں حدیثوں سے پکڑو کہ

عديث والے قرآ ن کوخوب جائے ہيں رواہ الدارمی ونصرا لمقدسی فی الحجة واللالكائي في السنة وابن عبدالبرفي العلم وابن ابي زمنين في اصول السنة والدار قطني والا صبهاني في الحجة وابن النجار اللكامام سفيان بن عيني والمنافذ فرمات جي الحديث مصلة الاللفقهاء حديث مراه كردين والى ہے علاوہ ائٹہ جمہتد این کے یاتو وجہ وہی ہے کہ قر آن مجمل ہے جس کی توضیح حدیث نے فرمائی اور حدیث مجمل ہے جس کی تشریح ائمہ مجتبدین نے کر دکھائی تو جوائمہ کا دامن چیوڑ کرخود قرآن وحدیث ے اخذ کرنا لیا ہے جبکے گا۔ گرے گا۔ اور جوحدیث چھوڑ کرقرآن مجیدے لینا جا ہے وادی صلالت میں پیاسا مرے گا تو خوب کان کھول کرین لواور لوح ول پرنقش کر رکھو کہ جے کہتا سنو ہم اماموں کا قول نہیں جانتے ہمیں تو قرآن وحدیث جا ہیئے جان لوبیہ گمراہ ہےاور جے کہتا سنو ہم حدیث نہیں جانتے ہمیں صرف قر آن درکار ہے مجھالو کہ بیہ بدوین وین خدا کابدخواہ بے بہلافرقہ قرآن عظیم کی پہلی آیت فسئلوا اهل الذكر كا مخالف منتكبر سے اور دوسرا طاكف قرآن عظيم كى دوسرى آيت لتبين للناس حا مؤل اليهم كامتكر ب\_رسول الله على في يبل فرق مخذول كارداس حديث يس فرمايا كدارشاد فرماتے ہیں الاسالوا اذ الم يعلموا فائما شفاء العبي السؤال كيوں نہ يوجيما جب نه جائة تنے كه تفكنے كى دواتو يو چھنا ہے رواہ ابو داؤ د عن جاہر بن عبدالله رصى الله تعالى عنهمااور دوسر ے طا كفه لمعونه كارواس حديث ميں فرمايا كـارشا دفرمات ميں الاانسي اوتيت القرآن ومثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وان ما حرم رسول الله رصلي الفتعاليٰ عليه وسلم، كمما حرم الله كن لو يحص قر آن عطا ہوااور قر آن کے ساتھاس کامثل فجر دارنز دیک ہے کہ کوئی پیٹ بھراا پے تخت

ہریڑا کے بھی قرآن لیےرہواس میں جوحلال یا ؤاسے حلال جانواور جوحرام یا ؤاسے حرام مانو حالا کلہ جو چیز رسول اللہ ﷺ نے حرام کی وہ ای کے مثل ہے جو اللہ نے حرام فرمائی رواه الائمة احمد والدارمي وابوداؤد والترمذي وابن ماجة عن المقدام بن معد يكرب و نحوه عندهم ما خلا الدارمي وعند البيهقي في الدلالل عن ابي رافع وعند ابي داؤد عن العرباض بن سارية رسي الله تعالى عنهم رسول الله ﷺ کی پیشن گوئی کے مطابق اس زمانہ فساد میں ایک تو پید بھرے بے فکرے نیچری حضرات تھے جنہوں نے حدیثوں کو یکسر ردی کر دیا اور بزور زبان صرف قر آ ن عظیم پر دارومداررکھا حالاتکہ واللہ وہ قر آن کے دشمن اور قر آن ان کا دشمن وہ قر آن کو ہدلنا جا ہے ہیںاورمرا دالبی کےخلاف اپنی ہوائے تنس کےموافق اس کےمعنی گڑھنا۔اب دوسرے بیہ حضرات نے فیشن کے سیحی اس انو کھی آن والے پیدا ہوئے کہ ہم کوصرف قر آن شریف ے ثبوت جاہے جس کے تواتر کے برابر کوئی تواتر شہیں ہے توبات کیا ہے کہ بید دونوں گمراہ طائفے دل میں خوب جانبے میں کہ رسول اللہ ﷺ کے دریار میں ان کا ٹھکا نائبیں،حضور کی روشن حدیثیں ان کے مردود خیالات کے صاف برزے بار ہے بھیررہی ہیں اس لیے اپنی بگر تی بنائے کو پہلے ہی دروازہ بند کرتے ہیں کہ ہمیں صرف قر آن شریف ہے ثبوت جا ہے جس میں عوام بیچاروں کے سامنے اینے سے لگتے لگا لینے کی گنجائش ہو۔ مسلمانوتم ان گمراہوں کی ایک نەسنواور جب تنہیں قر آن میں شبہہ ڈالیں تم حدیث کی بناہ لوا گراس میں این وآں نکالیں تم ائمہ کا دامن پکڑ واس تیسرے درجے پرآ کرحق وباطل صاف کھل جائے گا اوران گمراہوں کا اڑایا ہوا سارا غبارحق کے برہتے ہوئے یا دلوں ہے دھل جائے گا اور اس وقت بیضال مضل طائفے بھا گئے نظر آئیں گے کا نہم حمر مستفرہ فرت من قسورة اوّل توحديثول بى كآ كانبين كجهندين كي صاف منكر بوبينين كاور

عَقِيدَةً خَتُمُ اللَّيْوَةِ اجِله ٢)

وبال پھے چون و چرا کی توارشادات ائمہ معانی حدیث کوابیار و شن کردیں گے کہ پھر ائیس ہی کہتے بن آ گیگی کہ ہم حدیث کوئیں جانتے یا ہم اماموں کوئیں مانتے اس وقت معلوم ہوجائے گا کہ ان کا امام البیس لعین ہے جو آئیں لیے پھر تا ہے اور قر آن وحدیث وائمہ کے ہوجائے گا کہ ان کا امام البیس لعین ہے جو آئیں لیے پھر تا ہے اور قر آن وحدیث وائمہ کے ارشادات پر آئیں جمنے دیتا و لاحول و لا قوق الا باللہ العلم العظیم پینیس وجلیل فائدہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھو کہ ہر جگہ کام آئے گا۔ اور باذن اللہ تعالی ہزاروں گر ابیوں نے بچائے گا کیف لاوانہ من زوا ہو جو اہر افادات سیدنا الوالدالعلام مقدام المحققین الاعلام مدخلہ انعانی الی یوم القیام فی کتابہ المستطاب "البارقة المحققین ما رقة المشارقة" والحمد اللہ رب العلمین.

## مقدمه ثانيه:

مانی ہوئی ہاتیں چارشم ہوتی ہیں:

اول: ضروریات دین جن کامنگر کافران کا ثبوت قراً ن عظیم یا حدیث متواتریاا جماع قطعی قطعیات الدلالات واضحة الافادات ہے ہوتا ہے جن میں ندھے کو گنجائش ندتاویل کوراہ۔ دوم: ضروریات ند ہب اہل سنت و جماعت، جن کامنگر گمراہ بدند ہب ان کا ثبوت بھی دلیل قطعی ہے ہوتا ہے اگر چہ باحثال تاویل باب تکلیفر مسدود ہو۔

مسوم: ثابتات محكمه، جن كامتكر بعد وضوح امر خاطى وآثم قرار پاتا ہے ان كے ثبوت كو دليل ظنى كافى جب كه اس كامفاد اكبررائے ہوكہ جانب خلاف كومطروح و مضحل كردے يہال حديث آحاد سيح ياحسن كافى اور قول سواد اعظم وجمہور علماستد وافى فان بعداللہ على البحماعة ۔

**چھادم:** ظنیات محتملہ جن کے محکر کو صرف مخطی کہا جائے ان کے لیے ایسی ولیل ظنی بھی

کافی جس نے جانب خلاف کے لیے بھی گنجائش رکھی ہو۔

ہر بات اپنے ہی مرتبے کی دلیل چاہتی ہے جوفرق مراتب نہ کرےاورایک مرتبے کی بات کواس سےاعلیٰ درجے کی دلیل مائلے جامل بیوقوف ہے بلد گارفیلسوف ع برخن وقعے وہر نکتہ مقامے دار د

اور بالخصوص قر آن عظیم بلکہ حدیث ہی میں تصریح صریح ہونے کی تو اصلاً ضرورت نہیں حتی کہ مرتبہ اعلی اعنی ضرور پات وین میں بھی بہت باتیں ضرور پات دین ہے ہیں جن کامنکر يقليئا كافرنكر بالتصريح ان كاذكرآ يات واحاديث مين نبيس مثلاً باري مزوجل كاجهل محال موما قر آن وحدیث میں اللہ مزوجل کے علم واحاط علم کالا کھ جگہہ ذکر ہے مگرا مکان وامتناع کی بحث کہیں نہیں پھر کیا جو مخص کے کہ واقع میں تو میٹک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے عالم الغیب و الشبادہ ہے کوئی ذرہ اس کے علم ہے چھپانٹیل گرممکن ہے کہ جالل ہوجائے تو کیا وہ کافرنہ ہوگا کہ اس امکان کا سلب صریح قر آن میں نہ کورٹیس **حاد** لیلیضر ور کافر ہے اور جواہے کافر نہ کیے خود کافر تو جب ضروریات دین ہی کے ہرجز ئید کی تصریح صریح قر آن وحدیث میں ضرور نہیں توان سےاتر کراور کسی درجے کی بات پر پیمز چڑا پین کہ ہمیں تو قرآن ہی میں د کھاؤور نہ ہم نہ مانیں گےزی جہالت ہے یاصر یکے ضاالت۔ اس کی نظیر یوں مجھنا جا ہے کہ کوئی کے فلاں بیگ کابابے قوم کا مرزا تھا زید کیے اس کا ثبوت کیا ہے جمیں قرآن میں لکھا وکھادو کہ مرزا تھا ور نہ ہم نہ مانیں گے کہ قر آن کے تواتر کے برابر کونگی تواتر نہیں ہے ایسے سفیہ کومجنون سے بہتر اور کیالقب دیا جاسکتا ہے شرع میں نسب شہرت وتسامع سے ثابت ہوجا تا ہے بالحضوص قرآن مجید ہی میں تصریح کیا ضروریا کہا جائے کہ حضرت سیدنا بچیٰ مایہ السلاة والسلام نے انتقال فر مایا زید کیے میں نہیں مانتا ہمیں خاص قرآن میں وکھا دو کہ ان کی رحلت ہو پیکی سلم علیہ یوم ولد ویوم یموت فرمایا ہے مات یحییٰ کہیں نہیں آیا تو

ال احتی ہے بہی کہا جائے گا کے قرآن مجید میں بالتصریح کتنے انبیاء بیہم السوۃ والمام کی موت وجیات کا ذکر قرمایا ہے جو خاص کیجی وعیسی بیما السوۃ والمام کے انتقال وزندگی کا ذکر ضرور ہوتا بلکہ قرآن مجید نے تو انبیاء ہی گفتی کے گفائے اور باقی کوفرماد یا و منبھہ من لم نقصص علیک بہت انبیاء وہ جی جن کا ذکر ہی ہم نے تنہارے سامنے نہ کیا تو عاقل کے زدیک جس طرح ہزاروں انبیاء کا اصلاً تذکرہ نہ ہونے ہے ان کی نبوت معاذ اللہ باطل نبیس تھم سے بیسلی بیا السلاۃ والمام کا ذکر نہ فرمانے ہے ان کی موت اور ان کی ویت ہوئی اور بیات ہوئی ہوئی اور بیات ہوئی اور بیات ہوئی اور بیات ہوئی والے جنون وقعصب کا علاج میرے بیال نبیس۔

## مقدمه ثالثه:

جو شخص کسی بات کامد می ہواس کا بار شبوت ای کے ذمہ ہوتا ہے آپ اپنے دعویٰ کا ثبوت نہ دے اور دوسروں ہے الٹا ثبوت ما تگتا پھرے وہ پاگل ومجنون کہلاتا ہے یا مکار پر فنون و هذا ظاهر جدا .

## مقدمه رابعه:

جوجس بات کامدی ہواس ہے اس دعوے کے متعلق بحث کی جائے گی خارج از بحث بات کہ ثابت ہوتو اسے مفید نہیں نہ ثابت ہوتو اس کے قصم کو مفرنیں ایسی بات میں اس کا بحث چھیٹر نا وہی جان بچا نا اور مکر کی چال کھیلنا اور عوام نا واقفوں کے آگے اپنے فریب کا ٹھیلنا ہوتا ہے مثلاً زید مدی ہو کہ میں قطب وقت ہوں اپنی قطبیت کا تو پچھیٹو ہوت نددے اور بحث اس میں چھیٹر دے کہ اس زمانے کے جوقطب تھے ان کا انتقال ہو گیا اس ھیا رہے ۔ بہی کہا جائے گا کہ اگر ان کا انتقال ثابت بھی ہوجائے تو تیرے دعوے کا کیا شوت اور تھے کیا نافع تیرے تھے کو کیا مھنر ہوا کیا ان کے انتقال سے بیضرور ہے کہ تو ہی قطب ہوجائے تو

٢١١١٠١١ مَعْ مُعْلِمُ الْمُؤْارِدُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْارِدُ الْمُؤارِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤارِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الْمُلَّالِمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ

483

## الضاية النَّانِيَ

ا ہے دعوے کا ثبوت وے ورنہ کریبانِ ذلت میں مندڈ ال کرا لگ بیٹھ۔

#### مقدمه خامسه:

م من این کا انقال دوباره دنیا میں اس کی تشریف آ وری کومحال نہیں کرسکتا اللہ ﴿ بِسِ قَرْآ لِ عَظْيِمٍ مِنْ فَرِمَا تَا ہِے أَوْ كَالَّذِئ مَرٌّ عَلَىٰ قَرُيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوُشِهَاجِ قَالَ ٱلنِّي يُحُى هَٰذِهِ اللهُ بَعُدَ مَوْتِهَاجٍ فَاَمَا تَهُ اللهُ مِائَةَ عَامَ ثُمَّ بَعَثُهُ ط قَالَ كُمُ لَبِثُتَ ﴿ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا اَوُ بَعُضَ يَوُم ﴿ قَالَ بَلُ لَّبِثُتَ مِا ثَةَ عَام فَا نُظُرُ إلىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكُ لَمْ يَتَسَنُّهُ ۚ وَانْظُرُ اللَّىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ الَّيْةُ لِلنَّاسِ وَانْظُرُ اِلَى الْعِظَامِ كَيُفَ نُنْشِزُ هَا ثُمٌّ نَكُسُوُهَا لَحُمَّاط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ لا قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَلَىٰ مُكِلِّ شَيءٍ قَلِيبُرٌ ٥ ياس كَ طرح جُوكُزراايك ببتى يراوروه كرى ہوئی تھی اپنی چھتوں پر بولا کہاں جلائے گا اے اللہ بعداس کی موت کے سوااے موت دی الله نے سوہرس پھرا سے زندہ کیااور فر مایا تو یہاں کتنا کھبرابولا میں گھبراایک دن بادن کا کچھ حصد فرمایا بلکہ تو بہال کلم راسو برس اب دیکھ اپنے کھانے اور یہنے کو (جودوروز میں بگڑ جانے کی چیز تھےوہ اب تک) نہ بگڑےاور دیکھا ہے گدھے کو (جس کی بڈیاں تک کل گئیں )اور تا کہ ہم مجھے نشانی بنا کیں لوگوں کے لئے ( کداللہ تعالیٰ یوں ہرووں کوجلا تا ہے ) اور دیکھیر ان بڈیوں کو کہ ہم کیونکر انہیں اٹھاتے بھرانہیں گوشت پہناتے ہیں جب بیسب اس کے لیے ظاہر ہو گیا۔ (اوراس کی آئکھوں کے سامنے ہم نے اس کے گدھے کی گلی ہوئی بڈیوں کو درست فرما کر گوشت پہنا کرزندہ کردیا) بولا میں جانتا ہوں کہ اللہ سب چھار سکتا ہے۔اس کے بعد رب جل و علائے سیدنا اہراہیم ملی اصلوۃ واتسلیم کا قصد ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے ایے رب سے عرض کی مجھے دکھا و بے تو کیونکر مر دے جلائے گا۔ حکم ہوا جار پرندانیے اوپر ہلا لے گھرانہیں ذنج کر کے متفرق پہاڑوں پر ان کے اجزار کھ دے سیدنا ابراہیم علیہ انسلاۃ

2

ولتسليم نے ايسا بی کياان کے براورخون اور گوشت قيمه قيمه کر کے سب خلط ملط کيے اور اس مجبوع مخلوط کے حصے کر کے متفرق یہاڑوں میر کھے تھم ہوااب انہیں بلا تیرے یاس دوڑتے چلے '' تکتیگے سیدنا ابراہیم مایہانسلو و التسلیم نے بچے میں کھڑے ہوکر آ واز دی۔ ملاحظ فر مایا کہ ہر جانور کے گوشت پوست پرول کاریزہ ریزہ ہر پہاڑے اڑ کر ہوامیں یا ہم ملتا اور پورایرند بن کرزندہ ہوکران کے پاس دوڑتا آ رہاہت توجب پرندچرندمر کردنیا میں پھریلئے اور توریا ارمیا ملیمااسلاۃ والبلام سو بریل موت کے بعد دنیا میں پھرتشریف لا کر ہادی خکق ہوئے تو اگر سیرناعیسیٰ ملیالصلاۃ والسلام نے بالفرض انتقال بھی فر مایا ہوتو بیان کے دوبار ہ تشریف لانے اور ہدایت فرمانے کا کیا مانع ہوسکتا ہے۔ یہاں مسلمانوں سے کلام ہے جواپنے رب کو قادر مطلق مانتے اوراس کے کلام کوئل اللِّنی جانتے ہیں نیچری ملحدوں کا ذکر نہیں جن کا معبودان کے زعم میں نیچر کی زنجیروں میں جکڑا ہے کا ان کے خودساختہ نیچر کے خلاف دم نہیں مارسکتا جو بات ان کی ناقص عقل معمولی قیاس سے باہر ہے کیا مجال کدان کا خدا کر سکے ان کے نز دیک قرآن مجید کے ایسے ارشادات معاذ اللہ سب بناوے کی کہانیاں ہیں کہ گڑھ گڑھ کر مُنْ يَجْهُوتَ كُوبِنَا كُنَّ كُن بِي تعالَىٰ الله عما يقول الظلمون علوًا كبيرا۔ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُوْفَكُونَ ٥بَلُ لَّعَنَهُمُ اللهُ بِكُفُرهِمُ فَقَلِيُلا مَّايُوْمِنُونَ ٥وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ آ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنُقَلِبُوُ نَ٥ ابِفَقِيرِ فَرْلِهِ الرِّيانِ النَّامِقَلُهُ مَاتِ مُس سے منكرين تشمں کے حواس خسبہ درست کر کے بتو فیق اللہ تعالی جانب جوائے عطف عنان اور چند تنبیبوں میں حق واضح کوظا ہر و بیان کرتا ہے۔

## تنبيه اوَل:

سیدناعیسلی بن مریم رسول الله و کلمیة الله وروح الله سلی الله عن مینا الکریم و الله الله عنداند. الانمیارد بارک و مل کے بارے میں بیمال تین مسئلے ہیں۔

ید کہ نہ وہ قبل کیے گئے نہ سولی دیئے گئے بلکدان کے رب جل و علائے انہیں مکر یبود محتودے صاف سلامت بچا کرآ سان برا شالیا اوران کی صورت دوسرے برڈ ال دی کہ یبود ملاعنہ نے ان کے دھو کے میں اے سولی دی میے ہم مسلمانوں کاعقید ہ قطعیہ یقیدیہ ایمانیہ پہلی تتم کے مسائل بیعنی ضرور مات دین سے ہے جس کامنکر یقینا کافر اس کی دلیل قطعی رب العزة جل جلاله كا ارشاد ٢ ـ وَبِكُفُرِهِمْ وَقُوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرُيَمَ بُهُمَانَاعَظِيُمُا٥ وَّقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيُّحَ عِيْسَى ابْنَ مَرُيَمَ رَسُولَ اللهِ ج وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنُ شُبِّهَ لَهُمُط وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَقُوا فِيْهِ لَفِي شَكٍّ مِّنهُط مَا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْم إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّنَّجِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا ٥ بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ اِلَيُهِط وَكَانَ اللهُ عَزيُزاً حَكِيْمًا٥وَإِنَّ مِّنُ أَهُلِ الْكِتَابِ الَّا لَيُوْ مِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِجٍ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِينُداً ٥ اور جم نے يہود يرلعنت كى بسبب ان كے كفر كرنے اور مريم ير بردا بہتان اٹھانے اوران کے اس کہنے کے کہ ہم نے قبل کیا سے علینی بن مریم خدا کے رسول کواورانہوں نے ندائے تل کیاندا ہے سولی وی بلکہاس کی صورت کا دوسرا بنادیا گیاان کے لیے اور بیشک وہ جواس کے بارے میں مختلف ہوئے ( کہ کسی نے کہا اس کا چیرہ توعیسیٰ کا سامے مگر بدن عیسلی کا سانہیں بیرو نہیں کسی نے کہانہیں بلکہوہی ہیں )البیتہ اس سے شک میں ہیں انہیں خود بھی اس تے تل کا یقین نہیں مگریمی گمان کے پیچیے ہولینا اور بالیقین انہوں نے اسے تل نہ کیا بلكه الله نے اسے اپنی طرف اٹھالیا اور الله غالب حکمت والا ہے اور نہیں اہل کتاب ہے کوئی گرید که ضرورایمان لانے والا ہے عیسیٰ پراس کی موت سے پہلے اور قیامت کے وان عیسیٰ ان برگواہی دے گا۔اس مسئلے میں مخالف یہود ونصاری ہیں اور مذہب نیچری کا قیال جا ہتا ہے کہ وہ بھی مخالف ہوں میہودتو خلاف کیا ہی جا ہیں اور بیساختہ نیچر کی مجھ سے دور ہے کہ

آ دمی سلامت آسان پراشمالیا جائے اوراس کی صورت کا دوسراہن جائے اس کے دھوکے میں سولی پائے گرفتم اللی کا شرہ کے نصاری بھی اس عبداللہ ورسول اللہ مال اللہ عبداللہ و اللہ اللہ مال کر پھر باتباع بہودای کے قائل ہوئے کہ دشمنوں نے انہیں سولی دیدی قتل کہا نہان کی خدائی چلی نہ بیٹے ہوئے کے کام دیا طرفہ خدا جے آ دمی سولی دیں و لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم.

#### مسئله ثانيه

اس جناب رفعت قباب ما یہ السوۃ والمائے کا قرب قیامت آسان سے الرنا دنیا میں دوبارہ تشریف فرما ہوکراس عبد کے مطابق جواللہ من ویس نے تمام انبیائے کرام جبم السلوۃ واللہ من حالیا دین محمد رسول اللہ ﷺ کی مدوکر نامیہ مسئلہ تتم ٹانی یعنی ضروریات مذہب اہلستت و جماعت ہے جس کا مشکر گمراہ خاسر بدیا دہب فاجراس کی دلیل احادیث متواترہ واجماع اہل حق ہے ہم یہاں بعض احادیث و کرکرتے ہیں۔

#### حديث اوّل:

محیح بخاری وسیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کے ہے۔ ہے رسول اللہ کے فرمات میں کیف انتہ اذا نول ابن مویم فیکم واما مکم منگم کیما حال ہوگا تہارا جب تم میں این مریم نزول کریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں ہے ہوگا یعنی اس وقت کی تمہاری خوشی اور تمہارا فخر بیان سے باہر ہے کہ روح اللہ تم میں انزیں تم میں رہی تمہارے معین ویا ور بئیں اور تمہارے امام مبدی کے جیجے تماز بڑھیں۔

#### حديث دوم:

نیز سحیحین و جامع ترندی و سنن این ماجه میں انہیں ہے ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مویم حکمًا عدلاً فیکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع الجزیة و یفیض المال حتی لایقبله احد حتی یکون السجدة الواحدة خیرا من الدنیا و ما فیها ثم یقول ابو هریرة فاقرؤا ان شنتم وان من اهل الکتب الا لیؤ منن به قبل موته قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بینگ ضرور نزد یک آتا ہے کہ ابن مریم تم میں حاکم عادل ہو کر الزیں پی صلیب کوتو ژدیں اور خزیر کوتل کریں اور جزیہ کوموتوف کردیں گا دالی ہو کر الزیں پی صلیب کوتو ژدیں اور خزیر کوتل کریں اور جزیہ کوموتوف کردیں گا ریعنی کافر سے سوااسلام کے پھے تبول نفر ما کیں گے ) اور مال کی کشرت ہوگی یہاں تک کہ کوئی لینے والا نہ ملے گا یہاں تک کہ ایک تجدہ تمام دنیا اور اس کی سب چیز وال سے بہتر ہوگا۔ بیحدیث بیان کرے ابو ہر یو میں ابی تا جدہ تمام دنیا اور اس کی سب چیز وال سے بہتر ہوگا۔ بیحدیث بیان کرے ابو ہر یو میں اس اس کی تصدیق قرآن مجید میں دکیے والا اللہ تعالی فرما تا ہے جیسی کی موت سے پہلے سب اہل کتاب ان پرایمان کے آئیں گے۔

#### حديث سوم:

سیحی مسلم میں انہیں ہے ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگ 
یہاں تک کدروی نصاری اعماق یا دابق میں اترین ﴿کہ ملک شام کے دوموضع ہیں ) ان کی طرف مدینہ طیبہ ہے ایک لفکر جائے گا جواس دن بہتر بین اہل زمین ہے ہوں گے۔ جب دونوں لفکر مقابل ہوں گے روی کہیں گے ہمیں ہمارے ہم قوموں ہے لا لینے دوجوہم میں دونوں لفکر مقابل ہوں گے روی کہیں گے ہمیں ہمارے ہم قوموں ہے لا لینے دوجوہم میں ہمارے ہم تو مول ہے لا لینے دوجوہم میں اللہ ہماری طرف گئے (اور جومسلمان ہوگئے) ہیں صلمان کہیں گئیوں واللہ ہم اپنے بھائیوں کو تبہارے مقابلے میں تبہانہ چھوڑیں گے پھر ان ہوگئے اللہ ہوگی لفکر اسلام ہو ایک تبہائی ہوگ ہوگا کہی آئیوں تو بہ نصیب نہ کرے گا اور ایک تبہائی مارے جا کہی ہوگا ہوگا گا گہی تبہائی کو فتح کے گئی کہی فتنے مارے جا کہتے وہ اللہ کنز دیک بہترین شہدا ہوں گا ورایک تبائی کو فتح کے گئی کہی فتنے میں نہ پڑیں گے پھر یہ سلمان قطنطنہ کو (کہاں سے پہلے نصاری کے قبضے میں آپھا ہوگا)
میں نہ پڑیں گے پھر یہ سلمان قطنطنہ کو (کہاں سے پہلے نصاری کے قبضے میں آپھا ہوگا)

## حديث چهارم:

نیز جی مسلم وسنن ابی داؤد و جامع تر مذی وسنن ابی و منن ابن ماجه میں حضرت حذیفہ بن اسید عفاری کی سے ہرسول اللہ کی نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلها عشر ایات فلد کو الدخان والد جال والد ابلة وطلوع المشمس من مغربها و نزول عیسیٰ بن مریم و یاجوج و ما جوج (الدیث) بینک قیامت نہ آئے گی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکی لواز انجملہ ایک دھواں اور دجال اور دابت الرض اور آ فاب کا مغرب سے طلوع کرنا اور میسیٰ بن مریم کا اتر نا اور یاجو تی و ماجون

#### حديث ينجم

مندامام احمد وصحیح مسلم میں حضرت ام المؤمنین صدیقته رہنی اللہ تعالی عنہا ہے ہے

رسول الله على في دجال ك وكريس فرمايا باتنى بالشام مدينة بفلسطين بباب لد فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتله ويمكث عيسى فى الارض اربعين سنة العاماعدلا وحكمًا مقسطا وه ملك شام ين شرفلطين وروازه لدكوجات كاعيلى عليا السلام والبام الركرات قبل كرين عيسى عليا السلاة والعام زين مين جاليس برس رين ك المام عاول وعاكم منعف بوكر.

## حديث ششمُّ:

#### حديث هفتم:

نیز منداحمد و تیج مسلم و جامع تر ندی و سنن ابن ماجه بین مطولاً اور سنن ابی دا وُ د میں مختصراً حضرت تو اس بن سمعان کی ہے ہے۔ ہے رسول اللہ کی نے د جال بعین کا ذکر فر مایا کہ وہ شام وعراق کے درمیان سے نکلے گا چالیس دن رہے گا پہلا دن ایک سال کا ہوگا اور دوسرا ایک مہینے کا تیسراایک ہفتہ کا باقی دن جیسے ہوتے ہیں اس قدر جلدایک شہر سے دوسرے شہر میں پنچے گا جیسے بادل کو ہوا اڑائے لیے جاتی ہو جواسے ما تیس گے ان کے لیے بادل کو تھا اڑائے سے جاتی ہو جواسے ما تیس گے ان کے لیے بادل کو تھا دے گا برسے لیے کا تیس کے ان کے پاس سے چلا دے گا برسے لیے کا تیس کے ان کے پاس سے چلا

جائے گا ان پر قحط ہوجائے گا تھی دست رہ جا تھیں گے وہرانے پر کھڑا ہو کر کہے گا اپنے خزانے نکال خزانے نکل کرشہد کی تھیوں کی طرح اس کے پیچھے ہولیں گے پھر ایک جوان گھے ہوئے جسم کو بلا کر تلوار ہے دوئکڑے کرے گا دونوں ٹکڑے ایک نشانہ تیر کے فاصلے ے رکھ کرمقتول کوآ واز دے گاوہ زندہ ہو کر چلا آئے گا د جال تعین اس پر بہت خوش ہوگا بنے گ فبينما هو كذلك اذ بعث الله المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرو دتين واضعاكفيه على اجنحة ملكين اذا طأطأ راسه قطرو اذا رفعه تحد رمنه جمان كا للؤلؤ فلايحل لكا فريجد ريح نفسه الامات و نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لمذ فيقتله دجال لعين اي حال مين بوگا كه الله مزوجل سيح عيسلي بن مریم ملیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجے گا وہ دمشق کی شرقی جانب منارہ سپید کے پاس نزول فرما تیں گے دو کپڑے ورس و زعفران ہے ریگے ہوئے بہنے دوفرشتوں کے بروں پر ہاتھ رکھے جب اپنا سر جھکا کمیں گے بالول ہے یانی ٹیکنے گلے گا اور جب سراٹھا کمیں گے موتی ہے حجٹر نے لگیں گے کسی کا فر کوحلال نہیں کہ ان کے سائس کی خوشبو یائے اور مرنہ جائے اور انکا سانس وہاں تک مینچے گا جہاں تک ان کی نگاہ مینچے گی وہ وجال تعین کو تلاش کر کے بیت المقدس كے قريب جوشېرلد ہاس كے دروازے كے ياس الے اللّٰ فرما كيں ہے۔اس كے بعدسيدعالم على في ان كراف من ياجوج ماجوج كالكنا يراس كابلاك بونابيان فرمایا پھران کے زمانے میں برکت کی افراط یبال تک کداناراتنے استے بڑے پیدا ہوں گے کدایک انارے ایک جماعت کا پیٹ بھر نگا چیکنے کے سابی میں ایک جماعت آ جائے گ ایک اونٹنی کا دودھ آ دمیوں کے گروہوں کو کا نی ہوگا ایک گائے کے دودھ سے ایک تعبیلے ایک بری کے دودھ سے ایک قبیلے کی شاخ کا پیٹ بھر جائے گا۔

# الضاية النَّانِ

#### حدیث مشتم:

نیز منداحد وسیح مسلم میں حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص بنی الله تعالی منبا سے برسول الله بین منداحد وسیح مسلم میں حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص بنی الله عین فیبعث الله عیسی بن مویم فیطلبة فیهلکه (الدیث) دجال میری امت میں نکے گا ایک چلد مظہرے گا پجراللہ دو بی میسی بن مریم کو سیجے گا وہ اسے ڈھونڈ کرقش کریں گے۔

#### حديث نهم:

#### حدیث دهم:

جامع ترندی میں حضرت مجمع بن جارب انصاری الله علیہ ہے ہرسول الله علیہ

فرماتے بیں یقتل ابن مریم الدجال بباب لد عیسیٰ بن مریم سیمانسلان والدام دجال کو درواز وشهرلد پرتل فرمائیں گے۔امام تر فدی فرماتے بیں بیرحدیث میں ہواوراس باب میں حدیثین وارد بین حضرت عمران بن حصین و نافع بن متنب وابو برزه وحذیفه بن اسیدوابو برره کیسان وعثمان بن البالعاص و جابر وابوامامه وابن مسعود وعبدالله بن عمرووسره بن جندب و نواس بن سمعان و عمرو بن عوف وحذیفه بن البمان سے رضی الله تعالی میں میں دوسره بن جندب و

#### حديث ياز دهم

سنن ابن ماجیو بچیج ابن خزیمه ومتدرک حاکم تصحیح مختاره میں حضرت ابوا مامه ما بلی اعور دجال اعاذنا اللہ تعالیٰ منہ بیان قرمائے پیمر قرمایا اہل عرب اس زمانے میں سب کےسب بیت المقدس میں ہوں گے اور ان کا امام ایک مردصالح ہوگا (یعنی حضرت اماممېدى)فيينما امامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح اذنزل عليهم عيسي بن مویم الصبح اس اثنامیں کہ ان کا امام تماز سے پڑھانے کو بڑھے گا ناگاہ تیسی بن مریم ملی السلاة والسلام وقت صبح نزول فرمائيس مح مسلمانوں كا امام النے قدموں پھرے گا كەعبىلى امامت کریں عیسی اینا ماتھ اس کی پشت پر رکھ کر کہیں گے آگے بردھونماز پڑھاؤ کہ تکبیر تمہارے ہی لیے ہوئی تھی ان کا امام نماز پڑھائے گائیسلی ملیااسلا ہوالیوں سلام پھیر کر درواز ہ کھلوا ئیں گے اس طرف وجال ہوگا جس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہتھیار بند ہوں گے جب دجال کی نظرعیسی ملیداسد و والسام بر براے گی بانی میں نمک کی طرح کا مے گا بھا کے گا عیسیٰ ملیا اصلا و دالملام فرما تمیں گے میرے یاس تھے مرا یک وارہے جس ہے تو نے کر جانہیں سکتا پھرشپرلد کے شرقی دروازے پراہے قتل فرما کیں گے اس کے بعد یبود کے قتل وغیرہ کے احوال ارشاد ہوئے۔

#### حدیث دو از دهم:

#### حدیث سیز دهم:

امام احمد منداور طبرانی مجم كبير اور رویانی منداور ضیا سيخ مختاره ميس حضرت سمره

بن جندب اول رسول الله الله الله علی نظر و الله الله علیه و الله و ا

#### حديث چهار دهم:

#### حديث يانز دهم:

#### حديث شانز دهم:

نعیم بن محاد کتاب الفتن میں حضرت حذیقہ بن الیمان رضی الله تعالى عبدات راوى قلت يا دسول الله الله جال قبل او عيسى بن مويم قال الدجال ثم عيسى بن مويم (الديث) ميں نے عرض كى يارسول الله (عَلَيْتُهُ) يبلے دجال فَكَ كَا ياعينى بن مريم، فرمايا دجال پيرعينى بن مريم ـ

#### حديث مفتدهم:

طبرانی کمیر میں الاس بن اوس الله ہے راوی رسول اللہ اللہ فی فرماتے ہیں ینزل عیسیٰ بن مویم عدد المنادة البیضاء شرقی دمشق۔ عیسیٰ بن مریم وشق کی شرقی جانب منارة سپید کے پاس نزول فرمائیں گ۔

#### حديث هژدهم:

#### حديث نوز دهم:

صحیح ابن خزیرہ ومتدرک عاکم میں حضرت انس ﷺ ہے ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں سیدرک رجلان من امنی عیسی بن مویم و یشهدان قتال

(الضايؤاليَّانِ)

اللد جال عنقریب میری امت ہے دومردعیسیٰ بن مریم کا زمانہ پائمینگے اور د جال سے قبال میں حاشر ہوں گے۔

اهتول: خلا برأامت سے مرادامت موجود وُ زمانه رسالت ہے ملیہ اُنسل انسلا وَ وَاحْمَةِ ورندامتِ حضور سے تولا کھول مردز مانه کلمت الله علیه سلوات الله پائمیں گے اور قبال تعین دجال میں حاضر ہوں گے۔

اس تقدیر پرده دو تول مردسیدنا الیاس وسیدنا خضر طیرا است و الدامین کداب تک زنده بین کداب تک زنده بین کداب تک زنده بین کداب تک الده بین الدالد الده بین الدار الده بین کداب تک المحقق دام ظله علی ها مش المتیسیو شرح المجامع الصغیر. (جیرا کدوار د به ماری سردار والا محقق دام ظله کدافا ده کی این گفتگوین جود تیسیر شرح جامع صغیر کے هامش برموجود ب فاروقی)

#### حديث بيستم:

امام کیم ترندی نوادر الاصول اور حاکم متدرک میں حضرت جبیر بن نغیر الله اور حاکم متدرک میں حضرت جبیر بن نغیر الله عندی راوی رسول الله الله فقط فرمات میں لن یعنوی الله تعالی المهة انا اولها وعیسی بن مویم النحو ها الله عزوب اور آخر میں گا اس است کوجس کا اقال میں جوں اور آخر میں کی مدیم طبح الله الله والله م

#### حديث بيست ويكم:

ابودا وُدوطیالی حضرت ابو ہریرہ ﷺ میں اوی رسول اللہ ﷺ فریاتے ہیں لم مسلط علی الدجال الا عیسیٰ بن مویم دجال تعین کے آل پر کسی کوقدرت شاوی گئ سوامیسیٰ بن مریم ملیمالسل و والسلام کے۔

منداحدوسنن نسائی وضح مختاره میں حضرت تو بان ﷺ ہے ہے رسول الله ﷺ قرمات بين عصابتان من امتى احرزهما الله تعالى من النارعصابة تغزوالهند وعصابة تكون مع عيسى بن مويم ميرى امت كے دوگروہوں كواللہ ورجل نے نار ہے محفوظ رکھا ہے ایک کروہ جو کفار ہند ہر جہا دکرے گا اور دوسر اوہ جومیسی بن مریم ملیمااسلاۃ والبلام کے ساتھ ہوگا۔

#### حدیث بیست و شوم:

الوقعيم حليبها ورابوسعيد فقاش فوائد العراقيين ميل حضرت ابو بريره والتناف سراوي رسول الله على فرمات بي طوبي لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطرو يؤذن للارض في النبات حتى لوبذرت حبك على الصفالنبت وحتى يمرالرجل على الاسد فلا يضره و يطأ على الحية فلا تضره ولا تشاحح و لا تحاسد و لا تباغض خوشی اور شاد مانی ہے اس میش کے لیے جو بعد نزول عیسی ملیہ اصلاة والسلام بوگا آسان كواذن بوگا كدير اورزين كوتكم بوگا كدأك يبال تك كداكرتو اپنا دانہ پھر کی چٹان پر ڈال دے تو وہ بھی جم اٹھے گا اور یہاں تک کہ آ دمی شیر برگز رے گا اوروه اے نقصان نہ پہنچائے گا اور سانب ہریا ؤل رکھ دے گا اوروہ اے معنرت نہ دے گا نہ آ پُس مِن مال كالا في ربٍّ كاند حدنه كينه في التيسير شرح الجامع الصغير طوبي لعيش بعد المسيح اى بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام الى الارض في اخر الزمان.

#### حديث بيست و چهارم:

مندالفردوس میں آئہیں ہے ہےرسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ینول عیسیٰ

بن مویدم علی شماندهائمة رجل و اربع مائمة امرأة خیرا من علی الارض (الدیث) عیلی بن مریم ایسے تھ سومردول اور چارسوعورتوں پر آسان سے نزول فرمائیں گے جو تمام روکے زمین پرسب سے بہتر ہول گے۔

#### حدیث بیست و پنجم:

امام رازی وابن عساکر بطریق عبدالرحمٰن بن ابوب بن نافع بن کیسان عن ابیه عن جده کار رول الله کل فرمات بین ینزل عیسی بن مویم عند باب دمشق عندا لمنارة البیضاء لست ساعات من النهار فی ثوبین ممشوقین کانما ینحدر من راسه اللؤلؤ عین بن مریم سیماسا و وازه و مشق کنزد یک سیم منارت کی باس چرگیری دن چرمے دو رنگین کیڑے پہنا تریں گے گویا ان کے باید منوقی جمزتے ہیں۔

### حديث بيست وششم:

صحیح سلم میں حضرت ابو ہریرہ کی ہے ہے رسول اللہ کی فرماتے ہیں انسی لار جو ان طال ہی عمرا ان القی عیسنی بن مریم فان عجل ہی موت فمن لقیہ منکم فلیقر أه منی السلام میں امید کرتا ہوں کہ اگر میری عمر دراز ہوئی توعیسی بن مریم سے ملول اور اگر میراد نیا سے تشریف یجانا جلد ہوجائے تو تم میں جو آئیس پائے ان کومیر اسلام پہنچائے۔

#### حديث بست ومفتم:

ابن الجوزى كتاب الوفايس حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص بنى الله قال بها سه راوى رسول الله على فرمات بيل يعزل عيسى بن مويم الى الارض فيعزوج ويولدله ويمكث خمساو اربعين سنة ثم يموت فيد فن معى في قبرى فاقوم

انا وعیسی بن مریم من قبر و احد بین ابی بکر و عمر عیلی بن مریم طبرانسا: والعام زین براتریں گے بیال شادی کریں گے ان کے اولا دجو کی پینتالیس برس رہ ال اس کے بعدان کی وفات ہوگی میرے ساتھ میرے مقبرۂ پاک میں وفن ہوں گے روز قیامت میں اور وہ ایک ہی مقبرے سے اس طرح اٹھیں گے کہ ابو بکر وعمر ہم دونوں کے داہنے بائیں ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ منہا۔

#### حديث بيست و هشتم:

بغوى شرح السنه ميل حضرت حابرين عبدالله رمني الله تعالى منها سيبحديث طويل ابن صیاد میں راوی ( جس میر د جال ہوئے کا شبہ کیا جا تا تھا ) امیر المؤمنین عمر ﷺ نے عرض کی يارسول الله (عَلَيْكُ ) مجه اجازت و يحيّ كدات قبل كردون فرمايا ان يكن هو فلست صاحبه انما صاحبه عيسي بن مريم والا يكن هو فليس لك ان تقتل رجلا من اهل العهد اگربیدوجال ہے تواس کے قاتل تم نہیں دجال کے قاتل توعیسی بن مریم ہوں گے اورا کریدوہ نہیں تو تمہیں نہیں پہنچنا کہ کی دی کوٹل کرو۔

#### حديث بيست ونهم:

ابن جرير حضرت حذيقه بن اليمان رضي الله تعالى جياست راوي رسول الله عن فرماتے بیں اول الأیات الدجال ونزول عیسیٰ ویاجوج وماجوج یسیرون الي حزاب الدنيا حتى يأتوا بيت المقدس وعيسي والمسلمون بجبل طور سینین فیوحی اللہ الی عیسیٰ ان احرزعبادی بالطور و مایلی ایلة ثم ان عيسي يرفع يديه الى السماء ويؤمن المسلمون فيبعث الله عليهم دابة يقال لها النغف تدخل في مناخرهم فيصبحون موتى هذا معصر قيامت كالرئري نشانیول میں پہلی نشانی دحال کا نکلنا اور عیسیٰ بن مریم کا اتر نا اور یا جوج وما جوج کا پھیلنا (وہ

گروہ کے گروہ جیں ہر گروہ میں جار لاکھ گروہ ان میں کا مردنہیں مرتاجب تک خاص اپنے نطفے ہے ہزار شخص ندد کیے لے۔ ہیں بنی آ دم ہے ) وہ دنیا ویران کرنے چلیں گے ( دجلہ وفرات و بچیر و طبر بدکو بی جا نمینگے ) پہاں تک کہ بیت المقدس تک پنچیں گے اور عیسیٰ علیا اسلاء والمال اسلام اس دن کو وطور بینا میں ہول گے اللہ مزد بیل علیا اصلاء والمال موجی بچیج گا کہ میر ے بند دکو طور اور ایلہ کے قریب محفوظ جگہ میں رکھ پھر تیسیٰ علیا اصلاء والمال مہاتھ اٹھا کر میں گے اور مسلمان آ مین کہیں گے اللہ مزد وہل یا جوج ماجوج پرایک کیڑ انغف نا می بھیجے گا وہ ان کے تعنوں میں گھرس جائے گا شہر وہل یا جوج ماجوج پرایک کیڑ انغف نا می بھیجے گا وہ ان کے تعنوں میں گھرس جائے گا شہر سب مرے براے ہوں گے۔

#### حديث سيوم:

حاکم واین عساکر تاریخ اور ایولیم کتاب اخبار المهدی میں حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالی مبا سے راوی رسول الله الله فی فرماتے ہیں کیف تھلک امة انا فی اولها وعیسی بن مویم فی اخر ها والمهدی من اهل بیتی فی وسطها کیونگر بلاک ہووہ امت جس کی ابتدا میں ہول اور انتہا میں بن مریم اور نیج میں میرے الل بیت سے مہدی۔

#### حديث سي ويكم:

#### حديث سي ودوم:

 الاسلام بی و سیختمه بغلام من ولدک و هو الذی یتقدم عیسی بن مویم

اب نی کے پچا بیک اللہ تعالی نے اسلام کی ابتدا بھے سے کی اور قریب ہے کہ اسے ختم تیری
اولاد سے ایک لاک پر کرے گا وہی جس کے پیچھے بیٹی بن مریم نماز پڑھیں گے۔ حضرت
امام مہدی کی نسبت متعدد احادیث سے ثابت کہ وہ عتر ت رسالت و بنی فاطمہ سے بیں اور
متعدد احادیث میں ان کاعلاقہ نسب حضرت عباس عم مکرم سیدعالم بھی سے بھی بتایا گیا اور
اس میں کچھ بعد نبیس وہ نسبا سید حسنی بول گے اور مادری رشتوں میں حضرت عباس
فرمایا کہ کیا کوئی شخص اپنے باپ کو بھی برا کہتا ہے ابو بحرصد بی دوبار میرے باپ ہوئے یعنی
وطرح سے میر انسب مادری حضرت صدیق اکبر بھی تک بہنچتا ہے۔

#### حدیث سی و سوم:

50 عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

میانہ قد کشادہ پیشانی موئے سرسید ہے ہاتھ میں نیزہ جس سے دجال کولل کریں گے اس وقت الڑائی اپنے ہتھیا رر کھردیگی اور سب جہان میں امن وامان ہوجائیگی آ دی شیر سے ملے تو وہ جوش میں نہ آئیگا اور سانپ کو پکڑے تو وہ نقصان نہ پہنچائے گا تھیتیاں اس رنگ پر اگیس گی جیسے زمانہ آ وم ملیہ اصلام داسلام میں اگا کرتی تھیس تمام اہل زمین ان پر ایمان لے آگیس گی جیسے زمانہ آ وم ملیہ اصلام داسلام میں اگا کرتی تھیس تمام اہل زمین ان پر ایمان لے آگیس گے اور سادے جہان میں صرف ایک دین اسلام ہوگا۔

#### حديث سي وچهارم:

این النجار النیل ہے راوی رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا واذا سکن بنوک السواد و کان شیعتهم اهل خواسان لم یزل هذا الامو فیهم حتی یدفعوه الی عیسی بن مریم جب تمہاری اواد دریہات بیں ہے اور سیاہ لباس پنج اور ان کے گروہ الل خراسان ہوں جب سے خلافت ہمیشدان میں رہے گی یہاں تک کدوہ اس بن مریم کو پر دکریں گے۔

#### حديث سي وينجم:

ابن عسا کرام المؤمنین صدیقه رسی الفرته ال عنها سے راوی میں نے عرض کی یارسول الله مجھے اجازت و بیجے کہ میں حضور کے پہلو میں دفن کی جاؤل فرمایا و انبی لمی بدلک المموضع ما فید الا موضع قبری و قبر اببی بحر و عمر و عیسیٰ بن مریم بھلا اس کی اجازت میں کیؤکر دوں و ہاں تو صرف میری قبر کی جگہ ہے اور ایو بکرو عرفیسیٰ بن مریم کی میں بیاراسا و دالیاں۔

کی میں براسا و دالیاں۔

#### حديث سي وششم:

ابونعيم كتاب الفتن مين حضرت عبدالله بن عمر بنى الله تعالى عنها ب راوى رسول الله على فرمات بين - المحاصرون ببيت المقدس اذداك مائة الف امرأة

عَقِيدًا مَعَمُ اللَّهُ وَاللَّهِ الْمِلْمُ وَاللَّهِ الْمِلْمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

واثنان وعشرون الفًا مقاتلون اذ غشيتهم ضبابة من غمام اذتنكشف عنهم مع الصبح فاذا عيسى بين ظهر انيهم ال وقت بيت المقدل بين ايك لا كرورتين اور پائیس ہزارمر دجنگی محصور ہوں گے نا گاہ ایک ابر کی گھٹاان پر چھائے گی صبح ہوتے تھلے گ تو دیکھیں گئے کیسٹی ان میں تشریف فرماہیں۔

# حديث سي وهفتم:

مندانی معلی می حضرت ابو بریره دیسے برسول الله علی فرماتے ہیں والذي نفسي بيده لينزلن عيسي بن مريم ثم لنن قام على قبري فقال يا محمد لاجيبنه مشماس كي جس كے قبضه قدرت ميں ميري جان ہے بيتك عيسى بن مريم اتریں گے پھرا گرمیری قبر پر کھڑے ہوکر مجھے یکاریں تو ضرور میں انہیں جواب دوں گا۔

# حديث سي و هشتم:

ابونعیم حلیہ میں عروہ بن رویم ہے مرسلا راوی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں خيرهذه الامة اولها واخرها فيهم رسول الله صلى الاتعالىٰ عليه وسلم واخرها فیہم عیسی بن مویم الحدیث اس امت کے بہتر اوّل و آخر کے اوّل ہیں اوّل کے لوگوں میں رسول اللہ ﷺ روفق افروز ہیں اور آخر کے لوگوں میں عیسی بن مریم علیمااسلاۃ والسلام تشریف فرماجوں گے۔

# حديث سي ونهم:

جامع ترندی میں حضرت عبدالله بن سلام الله عدے حکوب في التوراة صفة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعيسى يدفن معه رب العزة تارك والعالى نـ توریت مقدس میں حضور سیدعالم اللے کی صفت میں ارشادفر مایا ہے کیسلی ان کے پاس وفن كي جاكين ك مليه اصلاة والملام في الموقاة اى ومكتوب فيها ايضًا ان عيسى

الضارة الناني

يدفن معه قال الطيبي هذا هو المكتوب في التوراة.

#### حديث جهلم:

ابن عما كر حضرت ابو ہر يره الله سے داوى يھبط عيسى بن مويم فيصلى الصلوات و يجمع الجمع ويزيد في الحلال كانى به تجدبه رواحله ببطن الروحاء حاجاً او معتمواً عيسى بن مريم الريں گئازيں پر حيس كے جمعة الم كريں كے مال حلال كى افراط كرديں كے ويا بيس أبيس و كيور با بول الكى سوارياں أبيس تيز ليے جاتى بين طن وادى روحا بين حج ياعمرے كے ليے۔

# حديث چهل ويكم:

وبی حضرت ترجمان القرآن رہے ہے۔ داوی لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم على فروة افيق بيده حربة يقتل الدجال قيامت قائم نه بوگ يهال تك كيسى بن مريم طيمانسا إواسام ووافق كى چوئى پرنزول فرما كيں باتھ ميں نيز وليے جس سے وجال كوئل كريں گے۔

# حديث چهل و دوم:

وہی حضرت عبداللہ بن معود اللہ سے داوی ان المسیح بن مویم خارج قبل یوم القیامة ولیستغن به الناس عمن سواہ بیتک سے بن مریم عبراسا والله مقبل یوم القیامة ولیستغن به الناس عمن سواہ بیتک سے بناری قیامت سے پہلے ظہور فرما کیں گے آ دمیول کو ان کے سبب اور سب سے بے نیازی چاہید سے بادر مان میں نہوگا نہ کوئی مفتی نہ کوئی جاہید ہوگا نہ کوئی مفتی نہ کوئی بادشاہ انہیں کی طرف سب کا موں میں رجوع ہوگی۔

#### حدیث چهل و سوم:

وہی حضرت عبداللہ بن عمرورض اللہ تعالی منہا ہے ایک حدیث طویل ذکر مغیبات

آ ئندہ میں راوی کہ چنیں و چناں ہوگا پھرمسلمان قسطنطنیہ ورومیہ کو فتح کریں گے پھر د جال نَكَ كَااسَ كَ زَمَانَهُ مِنْ قَطْ شَدِيدِ مُوكًا فِينِمَا هِم كَذَالِكَ ادْسِمَعُوا صُوتًا مِنْ السماء ابشروا فقد اتاكم الغوث فيقولون نزل عيسي بن مريم فیستبشرون ویستبشر بهم و یقولون صل یا روح الله فیقول ان الله اکرم هذه الامة فلا ينبغي لاحد ان يؤمهم الا منهم فيصلى امير المؤمنين بالناس ويصلي عيسي مخلفه اوگ اي نيق ويريشاني مين بول كنا گاه آسان سايك آواز سنیں گےخوش ہو کہ فریا دری ضہارے باس آ یا مسلمان کہیں گے کہ عیسیٰ بن مریم اترے خوشیاں کریں گے اورعیسیٰ مایہ اسلاۃ والسلام انہیں دیکھ کرخوش ہوں گےمسلمان عرض کریں گے یاروح الله فمازیر هایئے فرما نحنگے اللہ وروجل نے اس امت کوعزت وی ہے اس کا امام اس میں سے چاہے امیر المؤمنین نماز بڑھا میں گے اورعیسیٰ علیہ السلا ووالسلام ان کے چھے نماز پڑھیں گے سلام پھیر کراپنا نیز ہ لے کر وجال کے باس جا کرفر ما نمینگے تھبراے وجال اے كذاب ـ جب وہ عيسيٰ عليه اصلاۃ والسلام كو و مكيھے گا اور الن كى آ واز بہجانے گا ايسا گلنے لگے گا جیے آ گ میں رانگ یا دھوپ میں چر بی اگر روح اللہ نے تھیر نہ فر ما دیا ہوتا تو گل کر فنا ہوجا تا پس میسی ملیہ السلاۃ والسلام اس کی جیماتی پر نیبز و مار کر واصل جینم کریں گے پھراس کے لشکر کو که پیودومنافقین ہول گے قبل فرمائیں گے صلیب تو ژو نیکے خزیر کونیت ونا بود کریں گے ابلزائی موقوف اورامن چین کے دن آئمنگے یہاں تک کہ بھیڑ ہے کے پہلومیں بکری بیٹے گی اوروہ آ نکھا ٹھا کرنہ دیکھے گا بچے سانب ہے تھیلیں گےوہ نہ کا کے گا ساری زمین عدل ہے بھر جا لیگی پھرخروج یا جوج و ماجوج اوران کی فنا وغیرہ کا حال بیان کر کے فر مایا ويقبض عيسي بن مريم ووليه المسلمون وغسلوه و حنطوه وكفنوه وصلوا عليه و حضووا له و دفنوه الحديث ان سب وقائع كے بعدتيلي بن مريم عليما

الضايفالنظاني

اصلا ہواللام وفات یا نمیں گے مسلمان ان کی جمہیز کریں گے نہلا نمیں گے خوشبولگا نمیں گے کفن دینے فعاز براھیں گے قبر کھود کر فن کریں گے سلی اللہ تعالیٰ ملیہ ہلم۔

پیسردست بےقصداستیعاب تینتالیس حدیثیں ہیں جن میں ایک چہل حدیث يورى حضور يرنورسيد المركبين على عب عمانية وثلثون نصا واثنان اوثلثة حكما اما عبدالله بن عمرو فكثير اما ياخذ عن الا واثل اورايك حديث يبي أو كلام الله تورات مقدس كاارشاد بجاورخودقرآن عظيم مين بھي اس كااشعارموجود قال الله عزوجل وَلَمَّا صُّوبَ ابْنُ مَوْيَهَمَ مَثَلًا الى قوله تعالىٰ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ بِيَنَكَ مريم كابيَّاعُم ہے تیامت کا یعنی ان کے نزول ہے معلوم ہوجائے گا کہ قیامت اب آئی۔حضرت ابو ہرمیرہ وحضرت عبدالله بن عباس رشي الله تعالى تنبم كي قر أت و انه لَعَلَم للساعة بيتك ابن مريم نشاني بیں قیامت کے لیے۔ معالم التر بل میں بواند یعنی عیسی لعلم للساعة یعنی نزوله من اشراط الساعة يعلم به قربها وقرأ ابن عباس وابوهريرة وقتادة وانه لَعَلم للساعة بفتح اللام والعين اي امارة وعلامة مدارك التر يل يل بي ( یعنی حضرت عیسی اللیہ قیامت کیلے علم ہیں یعنی ان کانزول قیامت کی نشانیوں میں ہے ے اس سے جان لیا جائے گا کہ قیامت قریب ہے اور حضرت این عباس، حضرت ابو ہرارہ ہ اور قباره رسى الدعنم في است و الله لعلم للساعة ير حالام اور عين كرز برك ساته يعنى ان کا نزول قرب قیامت کی امارت وعلامت ہے۔ فاروقی) وانہ لَعلم للساعة وان عيسلي عليه الصلاة والسلام مما يعلم به مجتى الساعة وقرأ ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما العلم وهو العلامة اي وان نزوله عَلَم الساعة (يَعِينَ بِيُنَكَ عَفْرَتُ عَيْلُ الطبيع قيامت كيليَّ علامت جين جس سے جان ليا جائے گا كداب قيامت آنے والى جاور حصرت ابن عباس رض الدتعالى منهائ انه لعلم الساعة يرها يعنى ان كالزول قرب

قیامت کی علامت ہے۔ فاروئی )امام جلال الدین کھی تفییر جلالین میں فرماتے ہیں وانه
ای عیسیٰ لعلم للساعة تعلم بنزوله (بعن بینک حضرت میسیٰ الفیٰ قیامت کیلے علم
ہیں جواان کے نزول سے پہچان کی جائے گی۔ فاروئی )بالجملہ یہ مسئلہ قطعیہ بقینیہ عقائد
المسنّت و جماعت سے ہے جس طرح اس کاراشا مشکر گراہ بالیقین یوں بی اس کابد لنے والا
اورنزول میسیٰ بن مریم رسول اللہ عیاسلا قواللام کوکسی زید وعمر و کے خروج پر ڈھالنے والا بھی
ضال مصل بددین کہ ارشادات حضور سید عالم بھی کی دونوں نے تکذیب کی وَسَمَعُلَمُ
المُدِینَ طَلَمُوْا اَی مُنْقَلَب مَنْقَلِ وَنَوَى

مسئله ثالثه: سيدنا روح الله ساوات الله الاسلامي كي حيات

افقول ایں کے دومعنی جیں ایک بید کہ وہ اب زندہ ہیں بیجھی مسائل قتم ثانی ہے ہے جس میں خلاف نہ کرے گا مگر گراہ کہا السنّت کے نزد یک تمام انبیاء کرام میہم انساہ ہوالملام بحیات حقیقی زندہ ہیں ان کی موت صرف تقید این وعدہُ اللہیہ کے لیے ایک آن کوہوتی ہے پھر ہمیشہ حیات حقیقی ابدی ہے اس کرام نے اس سئلہ کو محقق فرمادیا ہے وقد فصلها سيدنا الوالد المحقق دام ظله في كتابه سلطنة المصطفى في ملكوت كل الورى (سيدنا والدائفين وام عدف افي كتاب سلطنت مصطفى في ملكوت كل المودی میں اس کی تفصیل فرمائی ہے۔ فاروقی ) دوسرے میہ کہ اب تک ان برموت طاری نہ ہوئی زندہ ہی آ سان پراٹھا لیے گئے اور بعد نزول ونیا میں سالہا سال تشریف رکھ کر اتمام تصرت اسلام وفات یا ئیں گے۔ بیرمسائل قسمین اخیرین سے ہےاس کے ثبوت کواولا اس قدركا في ووافي كـدب بسء ط نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهُلَ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُوْ مِنْنَ بِهِ قَبْلَ مَوْقِهِ (لِعِنْ كُولًى كَمَا بِي البيانبين جواس كي موت (عيسيٰ) ہے پہلے اس برايمان ندلائے) جس کی تفسیر حصرت ابو ہر میرہ ﷺ صحابی حضور سید عالم ﷺ ہے گزری مخالف نے اپنی

عقيدة خيالليوة اجدا

جہالت سے سرف سی بخاری کی تخصیص کی تھی یہ نے بر نصرف اس بیل بلکہ بخے بخاری وسلم دونوں بیل موجود شرح مشاوة شریف للعلامة الطبی بیل ہے استدل بالایة علی نزول عیسیٰ علیه الصلاة والسلام فی اخو الزمان مصدقا للحدیث و تحریوه ان الضمیرین فی به وقبل موته لعیسیٰ والمعنی وان من اهل الکتاب الالیؤ منن بعیسیٰ قبل موت عیسیٰ وهم اهل الکتاب الذین یکونون فی زمان نزوله فتکون الملة واحدة وهی ملة الاسلام خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو بریره نزوله فتکون الملة واحدة وهی ملة الاسلام خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو بریره بیل کہ اللہ تعالی فرما تا ہے ہر کتابی بیلی کی موت سے پہلے ضروراس پرایمان لائے والاہ وارده یہودونصاری بیل جو بعدرزول سیلی بایدا ہوالیام ان کے زمانے بیل جو بعدرزول سیلی بایدا ہوالیام ان کے زمانے بیل جو بعدرزول سیلی بایدا ہوالیام ان کے زمانے بیل جو بعدرزول سیلی بایدا ہوالیام ان کے زمانے بیل جو بعدرزول سیلی بایدا ہوالیام ان کے زمانے بیل جو بودونصاری بیل جو بعدرزول سیلی بایدا ہوالیام ان کے زمانے بیل بول گے قرتمام روئے زبین پرصرف ایک دین ہوگا دین اسلام وہی نقله عنه الملا علی القاری فی الموقاة.

# ثانتا:

يبى تفير بستد محيح وومر على المال الثال ترجمان القرآن حفرت عبدالله بن عباس بنى الله تعالى عبارى وارشاد السارى يس به شم يقول ابوهويوة بالاستاد السابق مستدلا على نزول عيسى فى اخر الزمان تصديقا للحديث (واقرؤاان شنتم) وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اى وان من اهل الكتاب الله يؤمنن به قبل موته الله الكتاب الذين يكونون فى زمانه فتكون الملة واحدة وهى ملة الاسلام ولهذا جزم ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد

بن جبیر عند باسناد صحیح یین اس حدیث کوروایت کر کے الو بریرہ الله آخر زمانے بین اس حدیث کوروایت کر کے الو بریرہ الله آخر زمانے بین ملیاسا ہواسلام کے فزول پردلیل الانے حدیث کی تقد این قرآن مجیدے بتا نے گئے لیے فرماتے تم چا بوتو یہ آیت پڑھووان من اہل الکتاب الا لیومنن الآیہ اس آیت کے معنی یہ بین کہ برکتا بی ضرورا بیان لانے والا ہے۔ بیسی پران کی موت سے پہلے اوروہ کتا بی بین جواس وقت الن کے زمانے بین بول گوسارے جہان بین صرف ایک وین اسلام ہوگا اوراسی پرجزم کیا حضرت ابن عباس رض الله تعالی ہوان حدیث بین جوان سے ابن جریر نے الن کے شاگر درشید سعید بن جیر کے واسلے سے بند سیجے روایت کی۔ ساتی انساء الله تعالی۔

#### ثالثا:

تصریحات کیر و انگرگرام و مضرین عظام و علمائے اعلام امام جلال الملة والدین سیوطی تضیر جلالین میں فرماتے ہیں۔ انبی معوفیک قابضک و دافعک البی من المدنیا من غیر موت یعنی اللہ وربل نے میں میں المدنیا من غیر موت یعنی اللہ وربل نے میں ملیا اصلا و المام الواليقا عکم ی میں ہا انہ دفع البی المام الواليقا عکم ی میں ہا انہ دفع البی السماء ثم متوفی بعد ذالک عیسی ملیا اصلا و والسلام آسمان پراشا لیے گئے ہیں اور اس کے بعد وفات دیئے جا کیں گے۔

تفیر کمین و تفیر فتوحات الهید بین بانه رفع الی السماء ثم یتوفی بعد ذالک بعد نزوله الی الارض و حکمه بشریعة محمد صلی الفتخالی عله وسلم و و آسان پراش لیے گئے اور اس کے بعد زبین پرانز کرشر ایت محمد میں الفرخ کر کے وفات یا کیں گے۔ امام بغوی تفیر معالم النز بل بین فرماتے ہیں قال الحسن و الکلبی و ابن جریج انی قابضک و رافعک من الدنیا الی من غیر موت بذلک لیمن امام

حسن بصری نے کہ اجلہ ائمہ تابعین و تلامذہ امیر المؤمنین مولی علی رُم اللہ تعالیٰ و جدائد ہم ہے ہیں اور محمد ان السائب كلبي اورامام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نے كه اجله وا كابر ائمه تبع تابعین ہےاور حسب روایت ائمہ تابعین ہے ہیں آپہ کریمہ کی تفییر کی کہائے ہیں تھے ا پنی طرف اٹھالوں گا بغیراس کے کہ تیرے جسم کوموت لاحق ہو۔ امام فخر الدین رازی تفسیر كبير بين فرمات بين قد ثبت الدليل انه حي وورد الخبر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه سينزل ويقتل الدجال ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذالك وليل ــــ ثابت ہو چکاہے کے عیسیٰ ملیا اسادة والعام زندہ ہیں اور سیدعالم ﷺ سے حدیث آئی ہے کہ وہ عنقریب انزیں گے اور و جال کونل کریں گے پھراس کے بعد اللہ مزوجل انہیں و فات وے گا اس بيں ہے التوفي اخذ الشمي وافيا ولما علم اللہ تعالىٰ ان من الناس من يخطر بباله ان الذي رفعه الله هو روحه لا جسده ذكر هذا الكلام ليدل انه عليه السلاة والعلام رفع بتمامه الى السماء يووجه وجسده توفى كت بي كسي يز ك بورالے لینے کو جبکہ اللہ مزوجل کے علم میں تھا کہ کچھاؤگوں کو بیوہم گزرے گا کھیسٹی علیا معلاۃ والسلام كى روح آسان يركنى ندكه بدن للبذابيه كلام فرمايا جس معلوم جوكه وه تمام وكمال مع روح وبدن آسان براثفا ليے گئے ۔تفسير عناية القاضي و كفلية الزاضي للعلامة شهاب الدين الخفاجي ميں ٢ مسبق الله عليه الصلاة والسلام لم يصلب ولم يمت اوير كرراكيسى عليه اعسلاة والبلام ندسوني ويه يحسح ندانتقال فرمايا \_ امام بدر الدين محمود فينتي عميرة القارى شرح صحيح بخارى مين فرمات جين كذاروى من طويق ابى رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسى والله انه لحي ولكن اذا نزل امنوا به اجمعون و ذهب اليه اكثر اهل العلم ليني آيكريمه وان من اهل الكتب الآيه كي جوتفير حضرت سيرنا ابو بريره والله نے فر مائی امام حسن بھری ہے بطریق ابی رجاءمروی ہوئی کدانہوں نے فر مایامعنی آبیت بیہ

ہیں کہ تمام کتابی موت عیسی ملیہ اصلا ووالسلام ہے میلے ان پر ایمان لانے والے ہیں اور فر مایا خدا کی متم عیسلی ملیداسلاۃ والسلام زندہ ہیں اورا کثر اہل علم کا یجی مذہب ہے امام شس الدین ابو عبدالتد محمد ذہبی نے تج بیدانصحا بہ اور امام تاج الدین بکی نے کتاب القواعد اور امام ابن حجر عسقلانی نے اصابہ میں سیدناعیسی ملیا اصلاۃ والسلام کو ہمارے نبی اکرم سیدعالم علی کے صحابیو ں میں شار کیا کہ وہ شب معراج حضوراقدی ﷺ کے دیدارے بہر ہ اندوز ہوئے ظاہر ہے کہ ان کی شخصیص ای بنام ہے کہ انہیں یہ دولت قبل طریان موت نصیب ہوئی ورنہ شب معراج حضور کی زیارت کس می نے نہ کی امام سکی نے اس مضمون کوایک چیستال میں ادافر ما یا کہ رسول اللہ ﷺ کی امت ہے وہ کونسا جوان ہے جو با تفاق تمام جہان کے حضرت افضل الصحابة صديق أكبرو فاروق أعظم وعثان غني وعلى مرتضى ينهي الله تعالى مهم بمعين سب سے افضل ب يعنى سيرناعيسى عداملاة والسلام واصلب في تمييز الصحاب مين ب عيسسى المسيح بن مريم الصديقة رسول الله وكلمته القاها الى مريم ذكره الذهبي في التجريد مستدركا على من قبله فقال عيسي بن مريم رسول الله رأي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الا سراء فهو نبي و صحابي وهو اخرمن يموت من الصحابة والغزه القاضي تاج الدين السبكي في قصيدته التي في اواخر القو اعد له فقال

> من باتفاق جميع الخلق افضل من خير الصحاب ابى بكر و من عمر ومن على ومن عثمن و هو فتے من امة المصطفے المختار من مضر

امام ذہبی کی اس عبارت میں بیجھی تصریح ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے صحافی ہیں جن کا

# الضاية الناني

انقال سب سحابہ کرام رض اللہ تعالیٰ منہ کے بعد ہوگا یہاں کلمات ائمہ دین وعلائے معتندین کی کثر ہے اس حد پرنہیں کہ ان کے احاطہ واستیعاب کی طمع ہو سکے اور اہل حق کے لیے اس قدر بھی کافی اور مخالف متعصف کہ اپنی ناقص عقل کے آگے ائمہ کو پھیٹییں گئتے ان کے لیے ہزار وفتر ناوافی لہٰذاای قدر پربس کریں۔

# رابعًا:

یبی قول جمہور ہاورقول جمہور ہی معتند ومنصور ابھی شرح سیجے بخاری شریف سے گزرافھب الیہ اکثر اہل العلم۔

#### خامسا:

یبی قول مصح و مرنج اور قول سح کا مقابل ساقط و نامعتر امام قرطبی صاحب منبم شرح سح مسلم پیر علامة الوجود امام الوالسعود تغییر ارشاد العقل السلیم میں فرماتے بیں الصحیح ان الله تعالیٰ رفعه من غیروفاة و لا نوم كما قال الحسن و ابن زید هو اختیار الطبری و هو الصحیح عن ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما سحیح یہ ب کما لله تعالیٰ نام الله تعالیٰ عنهما کی الله تعالیٰ عنهما کی الله تعالیٰ عنهما کی الله تعالیٰ نام الله تعالیٰ الله تعالیٰ عنهما کی الله تعالیٰ منام الله تعالیٰ الله تعالیٰ نام الله تعالیٰ الله تعالیٰ نام الله تعالیٰ نام الله تعالیٰ نام تعالیٰ تعالیٰ

### اقول:

میتو بالیقین ثابت کدوہ و نیامیں عنقریب نزول فرمانے والے ہیں اور اس کے بعد وفات پانا قط خاضر ور تو اگر آسان پراٹھائے جانے سے پہلے بھی وفات ہوئی ہوتی تو دوبارہ ان کی موت لا زم آ میگی کیونکرامید کی جائے کداللہ مزوجل اپنے ایسے محبوب جمیل ایسے رسول ظیم وجلیل میر ( کدان یا نچ مرسلین اولوالعزم سلوات انڈ تعالی وسلامیلیم سے ہیں جو ہاقی تمام انبیا و و سلین وخلق اللہ اجمعین ہے افضل اور زیادہ محبوب رب مزوجل ہیں ) دویار مصیبت مرگ مجیجے گا جب حضور برنورسید یوم النشو ر ﷺ کا وصال شریف ہوا اور امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم ﷺ اس خت صدے کی دہشت میں تلوار تھینج کر کہنے ملکے خدا کی تئم رسول الله ﷺ نے انقال نیفر مایا اور انقال نیفر ما نینگے یہاں تک کیمنافقوں کی زبانیں اور ہاتھ یا وَں کا نیس اوران کے تل کا حکم دیں صدیق اکبر ﷺ نعش اقدس برحاضر ہوئے جھک کر روئے انور پر بوسہ دیا تیجر روئے اورعرض کی بابسی انت و اسی و اللہ لا یجمع اللہ عليك موتتين اما الموتة التي كتبت عليك فقد متها مير ال بالمحنور يرقر بان خدا كي تتم الله تعالى حضور برووموتيل جمع نه فريائ گاوه جومقدرتهي مو پچكي بابسي انت وأمى طبت حيًا و ميتًا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين ابدأ میرے ماں باپ حضور پر قربان حضور زندگی میں بھی یا کیزہ اور بعدانقال بھی یا کیزہ قتم اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالی بھی حضور کو دوموتیں نہ چکھائے گا۔ رواه البخاري والنسائي وابن ماجة عن ام المؤمنين الصديقه شي الدتمالي شهاتو الی بات جب تک نص صریح سے ثابت جہو انبیاء اللہ خصوصًا الاسے رسول جلیل کے حق میں برگز نه مانی جائیگی خصوصًا روح الله عیسی مایه اصلا ۶ دالسلام جن کی وعالیتی که الهی اگرتوبیه پیالیه یعنی جام مرگ کسی سے پھیرنے والا ہے تو مجھ ہے پھیروے بارگاہ عزت میں رسول اللہ کی جوعزت ہے اس برا بمان لانے والا بیدلیل صرح واضح التصریح کے کیونکر مان سکتا ہے کہوہ بیدوعا کریں اور رب د بس اس کے بدلے ان پرموت پرموت نازل فر مائے میں ہرگز قابل قبول نہیں انصاف بیجئے تو ایک یہی دلیل ان کے زندہ اُٹھا لیے جانے پر کافی وواقی ہے وہا لله التوفيق\_

### تنبیه دوم افتول:

قرآن مجیدے اتنا ثابت اور مسلمان کا ایمان کہ سیدناعیسی ملیہ المسل ہوا وہ المام میہود عنود کے گئیں وہ کیود سے فی کرآسان پرتشریف لے گئے۔ رہا یہ کہ تشریف لیجائے سے پہلے زمین پران کی روح قبض کی گئی اور جسم بہیں چھوڑ کرصرف روح آسان پراٹھائی گئی اس کا آیت میں گمیس ذکر فیوں یہ دعوی زائد ہے جو مدی ہو ثبوت پیش کرے ورنہ قول ہے ثبوت محض مردود ہے خالف نے جو بچھ ثبوت میں پیش کیاسب بیبودہ ہے وہ یا تو زاا فتر ااس کے محض مردود ہے خالف نے جو بچھ ثبوت میں پیش کیاسب بیبودہ ہے وہ یا تو زاا فتر ااس کے ایپ دل کا اختراع ہے با مطالب سے محض برگانہ جس میں مقصود کی ہو بھی ٹبیس یا مراد میں غیر نص جو مدی کے ایک ایسان سنے دل کا اختراع ہے ہو کہ کا فی نہیں ۔ سب کا بیان سنے د

# ایک افترا.:

تو اس کا وہ کہنا ہے کہ سید عالم ﷺ نے ان آیات کی تفسیر میں ثابت فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ انسلاۃ والسلام بعد قبض روح آسان برا تھائے گئے۔

# دوسرا افتراء:

حضرت عبدالله بن عباس بنی الله تعالی نبایر گدافهوں نے ایسافر مایا حالا تک ہم ابھی ثابت کرآئے کہ ان سے بسند سیح اس کا خلاف ثابت ہے وہ اس کے قائل ہیں کہ عیسلی علیہ السلاء واسلام نے ابھی وفات نہ پائی۔ ان کی موت سے پہلے یہووونسلار ٹی ان پرائیمان لا کمیں گے امام قرطبی سے گزرا کہ یہی روایت ابن عباس سے سیح ہے رہنی اللہ تعالی منبلا۔

# تيسرا افتراء:

محیح بخاری شریف پرکداس میں بینسیرسیدعالم الله وابن عباس مروی ہے حالاتکداس میں بروایت حضرت ابن عباس صرف اس قدر ہے کدرسول اللہ اللہ فاقر مایا انکم محشورون وان ناسا یؤ خذ بھم ذات الشمال فاقول کما قال العبد

الصالح وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم الى قوله العزيز الحكيم يتني تہمارا جشر ہوگا اور کچھلوگ ہائیں طرف یعنی معاذ اللہ جانب جہنم کیجائیں گے میں وہ عرض کروں گا جو بندۂ صالح عیسیٰ بن مریم نے عرض کیا کہ میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود رہا جب تونے مجھے وفات دی تو ہی ان پرمطلع رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اورا گر توانہیں بخشدے تو تو ہی ہے عالب حکمت والا۔ اس حدیث میں مدفی کے اس وعوے کا کہاں پتاہے کہ آسان پر جانے سے پہلے وفات ہوئی اورصرف روح أشالَي كن واور بركانه وبيعل قد اس آبدكر يمد فلمَّا مَوَ فَيُعَدِي كُنُتَ أنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ ط كاذكر بي يبال الروفات بمعنى موت بوبھي توبيةوروز قيامت كامكالمه يرب العزة جل جلاله فرماتا يوفع يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبُتُمُ ط قَالُوْا لاَ عِلْمَ لَنَاء إِنَّكَ ٱنْتَ عَلَّا مُ الْغُيُوبِ٥إِذُ قَالَ الله يغيُسيَ ابْنَ مَرْيَمَ اذُّكُو نِعُمَتِي عَلَيْكَ الى تُولِهِ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسُنَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ ٱنْتَ قُلُتَ لِلنَّا سِ اتَّخِذُونِيْ وَأُمِّيَ اِلهَيْنِ ، مِنْ دُونَ اللهِ قَالَ سُبُحْنَكَ مَايَكُونُ لِيْ اَنْ ٱقُوُلَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِط إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمُتَهُ لِمَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاّ اَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ط إِنَّكَ اَنْتَ عَلَّا مُ الْغُيُوْبِ۞ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ اَمَرُ تَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِيُّ وَرَبُّكُمُ جِ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِينُدًا مَّا ذُمُتُ فِيهِمُ جَ فَلَمَّا تَوَ فَيْتَنِي كُنُتَ ٱنْتَ الرِّقِيُبَ عَلَيْهِمُ ﴿ وَٱنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥ إِنْ تُعَلِّبُهُمُ فَا نُهُمْ عِبَادُكَ جِ وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَا نَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 0قَالَ اللهُ هذا يَوُمُ يَنُفَعُ الصَّدِقِيْنَ صِدُقُهُمُ طِ جِس دِن بَتِع فرمائة كاالله تعالى رسولوں كو پيرفزمائة گا حمهیں کیا جواب ملا یو لے ہمیں کچھ خبر نہیں میشک تو ہی خوب جانتا ہے سب چھپی ہاتیں جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے یاد کرمیرے احسان اپنے اوپر (پھراحسانات گنا کر فرمایا) اور جب فرمایا اللہ نے اے میسیٰ مریم کے بیٹے کیا تونے کہددیا تھا لوگوں ہے کہ بنالو مجھےاور میری ماں کو دوخدا ، اللہ کے سوابولا یا کی ہے تختیے ، مجھےروانہیں کہ وہ کہوں جو مجھے نہیں پنچا اگر میں نے کہا تو تھے خوب معلوم ہوگا تو جانتا ہے جومیرے جی میں ہاور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے بینک تو ہی خوب جانتا ہے سب چیپی با تیں میں نے نہ کہاان سے مگروہی جس کا تونے مجھے علم دیا کہ یو جواللہ کوجو ما لک ہے میرااور تمہارااور میں ان برگواہ تھا جب تک میں ان میں تھاجب تونے مجھے وفات دی تو ہی ان پرمطلع رہااور تو ہر چیز برگواہ ہے اگرتوانہیں عذاب کرے تووہ تیرے بندے ہیں اورا گرتوانہیں بخشدے تو بیتک تو ہی غالب تحکمت والا ہے قرمایا اللہ نے بیدون ہے جس میں نفع دے گا پچوں کوان کا پچے۔اول ہے آخر تک میساری گفتگوروز قیامت کی ہے کس نے کہا کہ میسلی ملیدا ملا ہوالملام بھی وفات یا تمیں گے ہی نہیں کہ روز قیامت بھی اپنی وفات کا ذکر نہ کرسکیں شاید جامل بیہاں قال اللہ اور قال سبحنک میں ماضی کے سینے دیکھ کرسمجھا کہ بہتو گزری ہوئی ہاتیں ہیں اور قیامت کا دن ابھی نہ گزرا حالا تکہ وہ نہیں جانتا کہ کلام تصبح میں آئندہ بات کو جو یقینی ہونے والی ہے ہزار جگہ ماضی کے صیغے ہے تعبیر کرتے ہیں یعنی وہ ایک یقینی الوقوع ہے کہ گویا واقع ہولی قرآن مجيد ميں بكثرت اليے محاورات ہيں سورة اعراف ميں و يکھئے۔ وَمَا دی اَصُحٰبُ الْجَنَّةِ أَصْحُبَ النَّارِجنتيول في دوز فيول كو يكارا كه بهم في تو ياليا جو وعده ديا جميل جارے رب نے سیا کیاتم نے بھی پایا جو تہیں وعدہ دیا تھا سیا قاللہ انعَمْ وہ بولے ہاں فَاَذَّنَ مُوَدِّدٌنَّهِ مِينَهُمُ تَو نداكَ إن مِين أيك ندادية واليه في كه خداكَ يحتكار ستمكَّارول يرؤ مَا ذُوُّا أَصْحُبَ الْجَنَّةِ أَنُّ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ اعراف والے يكارے جنت والول كوسلام تم پر وَنَادَىٰ أَصُحْبَ الْاَعْرَافِ رِجَا لاَ يُعْرِ فُوْ نَهُمْ بِسِيْمُهُمُ اوراعرافُ والــــ يكارے دوز خيول كوان كى علامت سے بيجان كرؤ نادى أصْحُبُ النَّار أَصْحُبَ الْجُنَّةِ

اور دوزخی بکارے جنتیوں کو کہ جمیں اپنے یانی وغیرہ ہے کیجھ دو قَالُو ٓ آ إِنَّ اللّٰهُ حَرَّ مَهُمَا عَلِيَ **الْكُلْفِويُن بُولِ ا**للَّه نِي يَعْتَيْن كافرون يرحرام كي بين\_اسى طرح سورةُ صافّات مِن وَاَقَيْلَ بِعُضُهُمْ عَلَى بَعُضِ يُتَسَاءَ لُونَ الآيات اور سورة صُ مِن قَالُوا بَلُ اَنْتُمُ لاَ مَرْحَبام بُكُمُ عَ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهُلِ النَّارِ ٥ تَك دوز رحْ يس دوز فيول كا بابهم بَحَكُرُا اورسورةَ ژمر بين وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي ٱلاَرُضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللَّهُ ﴾ وقَالُواالُحَمُدُللهِ الَّذِي صَدَقَنَا الَّذِي تَكَثَّمام وقائع روز قیامت صیغبائے ماضی میں ارشاد ہوئے ہیں اورخودای آیت میں دیکھئے جس دن جمع کرے گاللہ رسولوں کو پھر فرمائے گائم نے کیا جواب یا یابو لے ہمیں کچھکم نہیں۔ یہاں بھی ا نكا جواب بصيغه ماضي ارشاد فرمايا اور نا كافي و ناشبت آية كريمه إذْ قالَ اللهُ يغِيسُني إيّني مُتوَقِيْكُ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَرُكُ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ــاستدلال جس مِن ارشاد ہوتا ہے کہ جب فر مایا اللہ نے اے ملیسی میں مجھے وفات دینے والا اورا پی طرف اٹھا لينے والا اور كافر وں ہے دور كر دينے والا ہوں \_

# او لا:

حرف واوترتیب کے لیے نہیں کہ اس میں جو پہلے ندگور ہوائی کا پہلے ہی واقع ہونا ضرور ہوتو آیت سے سرف اتنا سمجھا گیا کہ وفات ورفع وظیر سب بھی ہونے والے ہیں اور یہ بلاشہ جن ہے کہاں سے مفہوم ہوا کہ رفع سے پہلے وفات ہو لے گی۔تغیر امام عکبری میں ہے مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ کلا هما للمستقبل والتقدیر وافعک الی ومتوفیک لانه رفع الی السماء ثم یتوفی بعد ذلک (لیمن دونوں کلے ستقبل کیلئے ہیں اور دافعک اور متوفیک لیمن ہمیں اپنی طرف اٹھالوں گا اور تمہیں وفات دوں گائی لئے کہ آئیں آسان کی طرف اٹھالیا گیا پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔فاروقی) تفیر حمین و تفیر جمل و تفیر مدارک و تفیر کشاف و تفیر بیناوی و تفیر ارشاد العقل بی به و اللفظ للنسفی او معیتک فی و قتک بعد النزول من السماء و دافعک الأن افحا لواو لا يوجب التوتيب ( یعنی بیالفاظ اما م فی کے بین ' یا تنہیں موت دول گا تنہاری موت کے وقت بیل آسمان سے اتار نے کے بعد اور اس وقت بیل تنہیں المان تنہاری موت کے دوئت بیل آسمان سے اتار نے کے بعد اور اس وقت بیل تنہیں المائیة تعدل المائیا ہول' اس لئے کہ وائ ترتیب کو واجب نہیں کرتا۔ فاروقی اتفیر کبیر بیل الأیة تعدل علی الله تعالیٰ یفعل به هذه الا فعال فاما کیف یفعل و متی یفعل فالا موفیه موقوف علی الله لیل وقد ثبت الدلیل الله حتی۔ ( یعنی آیت کریماس بات پردلالت کرتی ب کہ الله تعالیٰ الله حتی۔ ( یعنی آیت کریماس بات پردلالت کرتی ب کہ الله تعالیٰ اس کے دریعے بیا فعال کرتا ہے تو رہا ہے کہ طرح کرتا ہے اور کب کرتا ہے تو بیماملہ و کیل پرموقوف ہے اورد کیل اس بات پرقائم ہو چکی کہ وہ زندہ ہیں۔ فاروتی )

# ثانيًا:

تونی خواہ مخی موت پی نفل نہیں، تونی کہتے ہیں تسلم و قبض اور پورا کے لینے کوتشیر کبیر کی عبارت او پرگزری کرمخی یہ ہیں کدم جمم وروح تمام و کمال اشالوں گا تغیر جلا لین سے گزرا متوفیک قابضک و رافعک من غیر موت۔ معالم التنویل سے گزرا کر حسن کلبی وابن جریج نے کہا انی قابضک و رافعک من غیر موت موت بلالک ای بل سے گزرا کر حسن کلبی وابن جریج نے کہا انی قابضک و رافعک من غیر موت بذلک ای بیل ہے علی هذا فی التوفی تاویلان احدهما انی رافعک الی وافیا لم ینالوا منک شیأ من قولهم توفیت من کدا و کذا و استوفیته اذا الحد ته تامًا و الاخوانی متسلمک من قولهم توفیت منه کذا ای تسلمته (لینی اخدته تامًا و الاخوانی متسلمک من قولهم توفیت منه کذا ای تسلمته (لینی اس بناء پر'تونی' کی دوتاویلیس بیں ان بیل سے ایک یہ کہ' بیل تم کوئیل سائتی کے ساتھ اشالوں گاتو لوگ تبار کچھنہ بگاڑ پا کیں گئے۔ ( جیسے ) اہل زبان کا قول ' میں نے اسے ایک الیے ایس جے کہ' میں نے اس چیز کوان ایسے کے لیاجب کہ اسکو پورا پورا پورا پورا کے لئے اور دوسری تاویل بیہ کہ' میں نے اس چیز کوان

عَقِيدَة خَتَامُ اللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّال

# الضايفالنان

ے عاصل کرلیا"۔ فاروقی ) کشاف وانوارالتز بل وتفییر انی السعود وتفیر نسخی بیں ہے او قابضک من الارض من توفیت مالی ( یعنی بیں تجھے زمین ہے ایک اول گا ( یعنی بیں تجھے زمین ہے ایک اول گا ( یعنی اہلی زبان کا قول میرا مال ایک لیا گیا۔ فاروقی ) خفا جی علی البیھاوی میں ہے ولذا فسر التوفی ہرفعہ و احدہ من الارض کما یقال توفیت المال اذا قبضته ( یعنی اسلے ''توفی'' کی تفیر''زمین ہے اٹھا لئے جانے ہے' کی جے کہا جائے کہ شہر امال فوت ہو گیا جب اے لیا جائے۔ فاروقی )

#### ثالثًا:

توفی بمعنی استیفات اجل ہے بیٹی تمہیں تمہاری عمر کامل تک پہنچاؤں گا اور ان کافروں کے تل سے بچاؤں گا ان کا ارادہ پورا نہ ہوگا تم اپنی عمر مقرر تک پہنچ کر اپنی موت انقال کرو کے تغییر سمین وتغییر جمل وتغییر مدارک و تغییر سیناوی وتغییر ارشادیس ہے انبی مستوفی اجلک و مؤخو ک و عاصمک من ان یقتلک الکفار اللی ان تموت حتف انفک (یعنی میں پوراکروں گا تمہاری اجل کو اور تمہیں موفر کروں گا اور میں تمہیں محفوظ رکھوں گا کفار کے تل کی گا اور میں تمہیں محفوظ رکھوں گا کفار کے تل کی میں تمہاری اجل کو اور تمہیں موفر کروں فاروقی ) تغییر کبیر میں ہے ای متمم عمر ک فحید بند اور فاک فلا اتو کھم ختی یقتلوک و هذا تاویل حسن ( یعنی میں تمہاری عمر کو کروں گا تو اس وقت متمیر کو تا کی وقت کے تمہیں قبل کروں گا تو اس وقت متمیر کو تا کہ دوری ۔ اور بیتا ویل حسن ( ایعنی میں تمہاری عمر کو کریں ۔ اور بیتا ویل حسن وقات دوں گا میں نہیں چھوڑوں گا ان کے لئے وہ کہمیں قبل کرویں ۔ اور بیتا ویل ایک سے ناروقی )

# رابعًا:

وفات جمعنی خواب خودقر آن عظیم میں موجود قال الله تعالی و کھوَ الَّلِدِی یَتُو فُکُمُ بِالَّیُلِ الله بِ جَوْتَهِمِیں وفات ویتا ہے رات میں یعنی سلاتا ہے وقال الله تعالی اَللهُ یَتُوفَی

عَقِيدًة خَلِمُ اللَّهُ وَالِمِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ

520

أَلَّا نُفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَا مِهَا اللهُ تَعالَى وفات ديتا بِجانول كو ان کیا ہوت کے وقت اور جو ندمرے انہیں ان کے سوتے میں ۔ تو معنی پیرہوئے کہ میں تنهبیں سلاؤں گا اورسوتے میں آسان پراٹھالوں گا کہاٹھائے جانے میں دہشت نہ لاحق ہو يبى قول امام ريج بن الس كا بمعالم التزيل مي بقال الوبيع بن انس المواد بالتوفي النوم وكان عيسي قد نام فرفعه الله تعالى الي السماء ومعناه اني منیمک و دافعک الی (یعنی رقع بن انس نے کہا توفی سے مرادنوم ہے کہ عیسی الطفیۃ سوتے رہے تھے تو اللہ نے انہیں آ سان پراٹھالیا اور اس کامعنی پیرہے کہ میں تہہیں سلا وَں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ فاروقی ) مدارک میں ہاو معوفی نفسک بالنوم ورافعك وانت ناثم حتى لا يلحقك خوف وتستيقظ وانت في السماء امن مقوب (لیعنی میں تمہیں لےلول گا سوتے میں اور تنہیں اٹھالوں گا اس حال میں کہتم سورہے ہوگے تا کے تہمیں خوف نہ ہواورتم بیدار ہواس حالت میں کہ آسان میں مامون اور مقرب ہو۔ فاروقی) کشاف وانوار وارشاد میں ہے او متوفیک نائما اذروی انه دفع ناتماً ( یعن میں تہیں خواب میں لے لول گا اس لئے کدمروی ہے کہ سیلی العالم سوتے میں اٹھا لئے گئے۔ فاروقی )اوران کےسوا آیت میں اور بھی بعض وجوہ کلمات علماء میں مذکورتو وفات کوہمعنی موت لینا اورائے قبل از رفع تشہرا دینا تھٹں بے دلیل ہے جس کا آیت میں اصلاً یہ جبیں۔

# افتول:

بلکه اگرخداانصاف دیتو آیت تواس مزعوم مخالف کار دفر مار بی جان کلمات کریمه میں اپنے بندے میسی روح الله ملیاسلا و دالسلام کوتین بشارتیں تھیں ا۔ مُتَوَّ فَیْکِکَ، ۲ ۔ رَافِعُکَ، ۳۔ مُطَقِهِرُکَ اگر معنی آیت بھی ہوں کہ میں تنہیں موت دوں گا اور بعد

آیت میں صرف فجر موت روگی اور ہمارے طور پر ہرایک بشارت عظیمہ مستقلہ ہے کہ میں تہمیں عمر کامل تک پہنچاؤں گا ہے کا فرشل نہ کرسکیں گاور جیتے جی آسان پراٹھالوں گا اور کا فرول ہے ایسادورو پاک کردوں گا کہ عمر بحرکی کا فرکوتم پراصلاً وسترس نہ ہوگی جب دوبارہ دییا میں آؤگے یہ جو تہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں تم خودانمیں قتل کروں گاورانمیں کوئیں بلکہ تمام کا فرول ہے اورانمیں کوئیں بلکہ تمام کا فرول ہے سارے جہان کو پاک کردوگے کہ ایک دین جن تہمارے نبی محمد ہے گا اور تم تمام عالم میں اس کے مرجع و ماوئل معبذ اشردی کلام میں فرمایا ہے و مَکورُوُا و مَکورُوُا الله می نظام بالم میں اس کے مرجع و ماوئل معبذ اشردی کلام میں فرمایا ہے و مَکورُوُا یہ یہاں و مَکورُوا الله حَوْدُول کے الله کو والله کو الله کو اللہ ک

انصاف کیجئے اگر پچھ دشمن کسی بادشاہ ذوالافتذ ارے محبوب کوتل کرنا جا ہے ہوں اوروہ اسے بچائے تو بچانے کے معنی میہوں گے کدا سے سلامت نکال بیجائے اوران کا جاہا

عَقِيدَة خَمَالِلْبُؤةِ (جدم)

نہ ہونے بائے یا بیا کہ ان کے تل سے یول محفوظ رکھے کے خودموت دبیرے ان کی مرا دتو یوں بھی بڑآئی آخر جوکسی کافتل جا ہے اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ جان سے جائے وہ حاصل ہوگیا ان کے ہاتھوں نہ سبی اللہ کے ہاتھ سے سبی بخلاف اس کے کہ انہیں ان کے قادر ذ والجلال والاكرام نے زندہ اپنے پاس اٹھالیا کہ انہیں پھر بھیج کران خبیثوں کی شرارتیں انہیں کے دست مبالاک سے نیست ونا بود کرائے تو یہ بچا بدلدان ملعونوں کے مکر کا ہے وَ اللّٰہُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ٥ هَكُذَا يِنبغي التحقيق والله ولى التوفيق\_ (يَعِنَ الله بَهْتُرْخَفِيه تدبير كرنے والا ہالى تحقق ہونى جائے اور اللہ بى تو فيق دينے والا ہے۔فاروقى )

مسلما نوان منكرول كاظلم قابل غورب ہم ہے تو محض بے ضابطہ وہ جروتی تقاضے تھے کہ ثبوت حیات صرف قر آن ہے دوآ یت بھی قطعیۃ الدلالۃ ہوحدیث ہوبھی تو خاص صحیح بخاری کی موحالانکدازروئے تواعد علمیہ ہارے ذمے ثبوت ویناہی نہ تھا ہماری تقریرات ے روش ہو چکا کہ مسکلے میں مخالفین مدعی ہیں اور بار ثبوت ذمہ مدعی ہوتا ہے تو ایک تو الٹا مطالبہاوروہ بھی الی ننگ قیدوں ہے جوعقلا ونظلا کسی طرح لازم نہیں اور جب خودان مدعی صاحبوں کوثبوت دینے کی نوبت آئی تو وہ گل کترے کدرسول اللہ ﷺ پرافتر احضرت عبدالله بن عباس پرافتر المحجح بخاری شریف پرافتر انحض برگانده اجنبی ہے استناد نہ قرآن پر بس نة قطعيت كى موس اوركيانا انصافى كرير برسينگ موت بي ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

# تنبيه سوم:

ان نے فیشن کے میحوں کا سیچے سے رسول الله و کلمة الله الليان كي نبعت سيسوال کہاس دوبارہ رجوع میں وہ نمی نہ رہنگے اوروہ نبوت یارسالت سےخودمتعفی ہوں گے یا ان کوخدائے تعالیٰ اس عہد ۂ جلیلہ ہے معزول کر کے امتی بنادے گا اگر ازراہ نا دانی ہے تو عَقِيدَة خَمَالِلْيُوَةِ إِجِلاً}

کھنں سفاہت و جہالت ور نہصر یکے شرارت وصلالت ۔ حاش للّٰد نہ وہ خودستعفی ہوں گے نہ کوئی نبی نبوت ہے استعفادیتا ہے نہ اللہ ہو، جل نبیس معزول فرمائے گانہ کوئی نبی معزول کیا جا تا ہے وہ ضروراللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ہمیشہ نبی رہینگے اور ضرور محدرسول اللہ ﷺ کے امتی ہیں اور ہمیشہ انتی رمینگ بیسفیہ اپنی حماقت سے نبی ہونے اور محدرسول اللہ ﷺ کے امتی ہونے میں باہم منافات مجھا بیاس کی جہالت اور محمد رسول اللہ ﷺ کی قدرر فع سے غفلت ہے و خہیں جانتا کہ ایک عیسی روح اللہ علیہ اعلا ۃ والسلام پر موقو ف نہیں ابرا ہیم خلیل اللہ وموی کلیم الله ونوح فجی الله و آوم فنی الله و تمام انبیاءالله ملیم البلامسب کےسب ہمارے نبی اکرم سید عالم ﷺ کے امتی میں حضور کا نام یاک نبی الانبیاء ہے۔ حدیث میں ہے حضور نبی الانبياءﷺ فرماتے بیں لوکان موسیٰ حیًّا ما وسعه الا اتباعی اگرمویٰ زندہ ہوتے انہیں میری پیروی کے سوا کچھ للخائش نہ ہوتی رواہ احمد والیسھتی فی الشعب عن جابر بن عبداللَّه رمنی الله تعانی تنها ( یعنی احمد و بیهی نے شعب الایمان میں حصرت جاہرین عبداللَّه رمنی الله تال منا سے روایت کیا۔ فاروتی )اور فرماتے میں ﷺ والذی نفس محمد بیدہ لوبدالكم موسى فاتبعتموه وتر كتموني لضللتم عن سواء السبيل ولوكان حیا و اهرک نبوتی لاتبعنی قشمال کی جس کے بین قدرت میں تمریق کی جان یاک ہے اگر مویٰ تمہارے لیے ظاہر ہوں اور تم مجھے چھوڑ کران کی پیروی کروتو سیرھی راہ ہے بہک جاو گےاورا گروہ زندہ ہوتے اور میری نبوت کاز مانہ یا تے نوطشور میراا تناع کرتے۔ اس وفت تورات شريف كا ذكر تفاللبذا موى مليه اصلاة والسلام كا نام لياور ندائهين كي تخصيص نهيس سب انبیاء کے لیے یہی تھم ہے۔ بیس بھاء قرآن مجید کا تو نام لیتے اور حدیثوں ہے منکر ہوکر فریب دہیعوام کے لیے صرف ای سے استناد کا پیام دیتے ہیں مگر استعفراللہ قرآن کی انہیں ہوابھی ندنگی بیدمنداورقر آن کا نام اگر قر آن عظیم کبھی سنابھی ہوتا تو ایسے بیہو دہ سوال کا مند نہ

کیوں قرآن کا نام لینے والو کیا ہے آپیش قرآن میں نہ قیس کیا اللہ مزوجل نے اس
سخت تا کید شدید کے ساتھ سب انبیاء و مرسلین علیم انسان ہے تھر رسول اللہ ﷺ
کا امتی نہ بنا دیا کیا
ایمان لانے کا عہد نہ لیا۔ کیا اس عہد سے ان سب کو تھر رسول اللہ ﷺ کا امتی نہ بنا دیا کیا
اس عبد لیلتے وقت انہوں نے نبوت سے استعفا کیا یا اللہ عزوجل نے انہیں معزول کر کے امتی
کر دیا ؟۔ اے شیہو اس عہد عظیم پر حضرت روح اللہ میا اسلاۃ والسلام اتریں گے اور باوصف
نبوت ورسالت محدرسول اللہ ﷺ کے امتی و ناصر دین ہوکر رہنگے

آ سان نسبت بعرش آمد فرود اگرچ بس عالیست پیش فاک تود اس آید کریمه کانفیس جانفیز ابیان اگرو کجمنا چا ہوتو سید نا الوالد الحقق درم لاکی کتاب مستطاب '' تعجلی الیقین بان نبینا سید المعر سلین''۔ مطالعہ کرواور ہمارے نبی اکرم سید عالم النبیا علی الذنبیا علی الدولیا میں ایک وبارک وبلم۔ ہونے پرایمان لاؤل

حَقِيدَةً خَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّا

الضاية النَّانِ

گرچہ تیرین دہنال بادشہا نندولے اوسلیمان جہان ست کدخاتم بااوست
رہااس کا سوال کرس وقت آسان سے رجوئ کریں گاس کا جواب وہی ہے
کہ ما المعسول عنها باعلم من المسائل اتنا بقینی ہے کہ وہ مبارک وقت بہت قریب
آپنجا ہے کہ وہ آفاب ہمایت و کمال افق رحت و جمال وقیم وجلال سے طلوع فرما کراس
زمین تیرہ و تاریخ بخل فرمائے اور ایک جھلک میں تمام کفر بدعت لفرانیت یہودیت شرک
بحوسیت نیچریت قادیا نہیت رفض ، خروج و غیر ہا اقسام صلالت سب کا سورا کردے تمام
جہان میں ایک دین اسلام ، واور دین اسلام میں صرف ایک مذہب المستقت باقی سب تدیج
جہان میں ایک دین اسلام ، واور دین اسلام میں صرف ایک مذہب المستقت باقی سب تدیج
و للله المحجة المساحية مرتبين وقت کہ آج سے کتنے سال کتنے ماہ باقی ہیں نہمیں بتائی
گئانہ ہم جان سکتے ہیں جس طرح قیامت کے آئے پر ہمار اایمان ہے اور اس کا وقت معلوم
شین ۔

### تنبيه چهارم:

مسلمانو الله وربل نے انسان کو جائے صفات ملکی و جیسی و شیطانی بنایا ہے جے وہ برایت فرمائے صفات ملکی ظہور کرتے اور اسے بعض یا کل طلائک سے افضل کرویتے ہیں کہ عبد ی المعومن احب الی من بعض ملف کتی ( یعنی جرا مؤمن بندہ مجھے فرشتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ فاروقی ) شریعت ان کی شعار ہوتی ہے اور تقوی ان کا وٹار کہ لا یعضو کی الله مُمَّا اَمَرَ هُمُ وَیَفَعُلُونَ مَا یُو مَرُونَ نَ وَاضِع وَفَروَی ان کی شان جبلی اور تکبر و تعلی کے مشان جبلی اور تکبر و تعلی سے تفریلی کہ ان المملئ کہ لتضع اجتحتها لطالب العلم ( یعنی بیشک فرشتے والی سے تفریلی کہ ان المملئ کہ لتضع اجتحتها لطالب العلم ( یعنی بیشک فرشتے طالب علم کیلئے اپنے پرول کو بچھا و سے جیں۔ فاروقی ) اور جس نے صفات بھی کی طرف روی کی بہائم دارلیل ونہا ریطن وفری کا فادم خوارا ورفکن شہوات کا اسیر وگرفار کہ اُؤلیٹ کی گالانگام بنل ہم کیلئے اور جس پرصفات شیطانیہ عالی آئیں تکبر وترفع اس کا دین و کا آلانگام بنل ہم اَصَلُ ما اور جس پرصفات شیطانیہ عالی آئیں تکبر وترفع اس کا دین و

آ تمين كه أبي واستكبّر وكأنَ مِنَ الْكَفِرِينَ٥ بيه بروقت طلب جاه وشهرت بين مبتلا ریجے اوپل کے کسی طرح وہ بات نکالجے جس ہے آسان تعلیٰ برتو پی اچھالے دور دور نام مشہور ہوخاص وعام میں ذکر مذکور ہوا پنا گروہ الگ بنا نمیں وہ ہمارا غلام ہم اس کے امام کہلا نمیں ان میں جن گی ہمت یوری تر تی کرتی ہےوہ اُنّا رَبُّکُمُ الْاَعْلَى بولتے اور دعوئے خدائی کی د کان کھو گئے ہیں جیسے گزرے ہوؤں میں فرعون ونمر ودوغیر بها مر دوداور آنے والومیں سے قاویانی کے سواایک اور سی خرنشین میغنی و جال تعین اور جوان ہے کم درجہ ہمت رکھتے ہیں كذاب يمامه وكذاب ثقيف وغيرجما خبيثول كيطرح ادعائ رسالت ونبوت برخفكته بين اور گھٹ کی ہمت والے کوئی مہدی موعود بنتا ہے کوئی غوث زمان کوئی مجتد وفت کوئی چنیں وچناں ہندوستان جس میں مدتوں ہے اسلام بےسر دار ہے اور دین بے بیاورنفس امارہ کی آ زادیاں کھلے بندول رہنے کی شادیاں پہال رنگ نہ لا کیں تو کہاں ہزاروں مجتہد سیکڑوں ریفارم (Reformar) مفتنان تبذیب مشرعان نیچر کتنے ہی مہدی کتنے ندہب گر حشرات الارض كي طرح نكل يزے اور خدا كي شان يَهْدِئ مَنُ يَّشَآ ءُ وَيُضِلُّ مَنُ یشآء جوکوئی کیے ہی کیلے باطل صریح جھوٹ کا نشان باندھ کرآ گے برھا پھھ تال کے اند ھے قسمت کے اوند ھے اس کے پیچھے ہو لیے آخریبی آ دی ہتھے جوفرعون کوسجدہ کرتے یمی آ دی ہوں گے جو د جال کا ساتھ دیں گےان صدیوں کے دورے میں مہدی تو کتنے ہی نکلے اور زمین کا پیوند ہوئے ستا جاتا ہے ایک صاحب کو یا پچ یانی سے زور میں نئی او ج کی سوجھی کہ مبدی بنیایرا ناہو گیااور نراامتی بننے میں لطف ہی کیالا وعیسیٰ موجود بنیں اوراد عائ الہام کی بنیاد پر نبوت کی دیوار چنیں اورادھر عیسائیوں کا زماند بنا ہوا ہے اگر کہیں صلیب کے صدقے میں نصیب جا گا اور ان کی سمجھ میں آ گیا جب تو جنگل میں منگل ہے سولی کے ون گئے بڑے کی شادی کا دنگل ہے بورپ وامر یکا و ہر ہما وا نثریا سب تخت اپنے ہی ہیں اپنے ہی

بندے خداوند تاج وشہی ہیں یاؤں میں جا ند تارے کا جو تا سر پر سورج کا تاج ہوگا باپ کو جیتے چی معزول کر کے بیٹے کا راج ہوگا اور ایسانہ بھی ہوا تو چند گانٹھ کے پورے مقل کے اند تصلی کہیں گئے بی نہیں یوں بھی اپناایک گروہ الگ تیار شہرت حاصل سر داری برقر اراس خیال کے جمانے کو جہاں ہزاروں گل کھلائے صدیا جل کھلے وہاں ایک ملکا سانچ یہ بھی چلے کەسىد ناغىيىلى نىڭ پىيتانگۇيم دىليالسلا ۋەلتىنىم تۇمرىجىي گئے اب وەكىيا خاڭ انزىي گے اوركىيا كرىي وهرينكے جو بچھ ہیں جمیں ذات شریف ہیں ہمیں آخری امیدگاہ حنیف ہیں ہمیں قاتل خزیر ہمیں قاطع یہودہمیں کاسرصلیب ہمیں سیح موعود گویاانہیں کی ماں کنواری انہیں کا ہاب معدوم احادیث متواتر ہیں انہیں کے آنے کی دھوم مگر بیان کی نری خام ہوں ہےاور حیات وموت عیسوی میں ان کی گفتگوعبث ہم یو چیتے ہیں موت عیسوی منا فی نزول ہے یانہیں اگرنہیں اور بیشک نبیں جیسا کہ ہم مقدمہ خامسہ میں روٹن کرآئے جب تو اس دعوے ہے تہبیں کیا نفع ملا اوراحادیث نزول کواپنے اوپر ڈھالنے ہے گیا کام چلااوراگر ہالفرض منافی جائیئے تو یقیناً لازم كەموت سےا نكار كيجئے حيات ثابت مائيے كەاگرموت ہوتی تو نزول نه ہوتا مگر نزول یقینی که مصطفی ﷺ کے ارشادات متواتر ہ اس کی دلیل قطعی مسلمان ہر گز کسی فریب دہندہ کی بناوٹ مان کراینے رسول کریم ملیہ اصلا و دانشنیم کے ارشادات کومعاذ اللہ غلط و باطل جاننے والے نہیں جو کوئی ان کے خلاف کہے اگر چہ زمین ہے آسان تک اڑے مسلمان اس کا نایاک قول بدتر از یول ای کے موتھ پر مار کرا لگ ہوجا کیں گے اور مصطفی ﷺ کے دامن یاک سے لیٹ جا کینگے اللہ تعالی ان کا دامن نہ چھڑائے دنیا نہ آخرت میں آمین آمین آمین بہجاہ عندك يا ارحم الراحمين\_

اور بفرض باطل میسب پچھ ہی پھر آخرتمہاری میسجیت کیونکر ثابت ہو تی ثبوت دو اورا پنے دعوے کی غیرت کی آن ہے تو صرف قر آن سے دو۔ وہ دیکھوقر آن کی ہارگاہ سے محروم پھرتے ہوا چھا وہاں ندملا حدیث ہے دو۔ وہ دیکھو حدیث کی درگاہ سے خائب وخاس پلٹتے ہوخیر بیباں بھی ٹھکانہ ندلگا تو کسی سحافی گھانے جونزول میسی کی بیٹارت دی ہاں سے تو پیش کروکہ احادیث متواترہ میں مصطفی ہے نے جونزول میسی کی بیٹارت دی ہاں ہے مراد کوئی ہندی پیغابی ہے جہاں جہاں ابن مریم ارشاد ہے وہاں کسی پیغابان کا پچہ مغل زادہ مراد ہاور جب ایسے بدیمی البطلان دعووں کا کہیں ہے جبوت نہ دے سکو ہر طرف سے نامید ہرطرح سے باطل تو عوام کو چھلنے اور پینیتر ہے بد لئے اور تربیجے نگلنے اورا لئے اچھلنے نامید ہرطرح سے باطل حضرت میں مع جسم وروح یا صرف روح سے بعد انتقال گئے یا جیتے جاگے تہمیں کیا نفع اور تم پرسے ذلت بے بیٹوتی کیوکر دفع تمہارا مطلب ہرطرح مفقو وتمہارا ادعا ہرطرح مردود پھر اس ہے معنی بحث کو چھیٹر کر کیا سنجالو گے اور میسی کی وفات سے مغل کو مرسل پنجابن کومر یم نطنے کو کلمہ اذل کوا کرم بیان کو کنواری ادخال کودم کیوکر بنالو گے بالجملہ وہی دوحرف کہ مقد مہ ثالثہ ورابعہ میں گزرے ان تمام جہالات فاحشہ کے ردمیں کافی ووائی میں ولڈ الحمد۔

# تنبيه ينجم:

بفرض باطل میہ بھی سہی کہ مزول عیسیٰ سے مراد کھی مماثل عیسیٰ کا ظہور ہے گر
مصطفیٰ ﷺ نے سرف اتنا ہی تو ارشاد نہ فر ما یا کہ مزول عیسیٰ ہوگا بلکہ اس سے پہلے بہت
وقائع ارشاد ہوئے ہیں کہ جب میہ واقع ہولیں گاس کے بعد مزدول ہوگا اس کے مقارن
بہت احوال واوصاف بتائے گئے ہیں کہ اس طور پر امریں گے میہ کیفیت ہوگی اس کے لاحق
بہت حوادث وکوائن فر مائے گئے کہ ان کے زمانے ہیں میہ میہ ہوگا آخران سب کا صادق آ نا تو
ضرور ہے مثلاً سابقات ہیں روم و شام وتمام بلاد اسلام باشتنائے حرمین شریفین سب
مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جانا سلطان اسلام کا شہادت یا ناتمام زمین کا فتنہ وفساد سے بحر

جانے کے باعث اولیائے عالم کا مکہ معظمہ کو ججرت کرجانا وہاں حضرت امام آخرالزمال کا طواف اکعبہ کرتے ہوئے ظہور فرمانا اور اولیائے کرام وسائر اہل اسلام کا ان کے ہاتھ پر بیعت گرنانصاری کا وابق بااعماق ملک شام میں لام باعدهنا۔الکی طرف مدینه طبیبے کشکر اسلام کانہضت فرمانا نصاری کا اپنے ہم قوم نومسلموں سےلڑ ائی مانگنا۔مسلمانوں کا انہیں ا بی پناه میں لینالشکرمسلمین کا تین حصے ہوجانانصار کی پرفتح عظیم یا نافتحیاب حصے کا قسطنطنیہ کو نصاریٰ ہے چھینناملحمۃ گبریٰ کا واقع ہونا ہزار ہامسلمانوں کا تین روزاپنے خیموں ہے تتم کھا کرنگلنا کہ فتح کرلیں گے یا شہید ہوجا کیں گےاور شام تک سب کا شہید ہوجانا آخر میں نصرت اللي كانزول فرمانامسلمانول كافتح اجل واعظم بإناات كافرون كالحبيت بهوناكه يرنده اگران کی لاشوں کے ایک کنار ہے۔اُڑے تو دوسرے کنارے تک پینچنے ہے پہلے مرکزگر جائے ۔مسلمانوں کا اموال غنیمت تقسیم کرتے میں ابلیس تعین کی زبان ہےخروج وجال کی غلط خبرس كريلننا وبإل اس كانشان نه يإنا أجراس خبيث اعاذيذا الله منه كاظهور كرما بيثار عجائب دکھانا مینھ برسانا تھیتی ا گانا زمین کوحکم دے کرخزانے نگلوانا خزانوں کا اس کے پیچھیے ہولیناسب سے پہلےستر ہزار یہود طیلسان پوش کااس کافر پرایمان لا نااس کالشکر بنتا د جال کا ایک جوان مسلمان کوتلوارے دولکڑے کرکے پھر زندہ کرناای کاس پر فرمانا کہ اب مجھے اور بھی یقین ہوگیا کہ تو وہی کانا کذاب ملعون ہے جس کے خرون کی جمیں نبی ﷺ نے خبر دی تقمى أكر كيجه كرسكتا ہے تو اب تو مجھے كچھ ضرر پہنچا بھراس كاان يرفقدرت نه يانا خائب وخاسر ہو کررہ جانا جالیس روز میں اس ملعون کا حرمین طبیبین کے سواتمام جہان میں گشت لگانا اہل عرب كاست كرملك شام ميں جمع ہونا اس خبيث كانہيں محاصر وكرنا بانيمس بزار مر دجنگی اور ایک لا کھ عورتوں کامحصور ہونا کیاتمہارے نگلنے سے پیشتر پیسب وقائع واقع ہو لیے واللہ کہ صریح جھوٹے ہواب چلیے مقارنات نا گاہ ای حالت میں قلعہ بندمسلمانوں کوآ واز آ نا کہ

عَقِيدَة خَمَالِلْبُوقَ اللهِ

گھبراؤ شہیں فریا دورس آپہنچا عیسی موعود علیہ اسلاۃ والسلام کا باب ومشق کے پاس ومشق الشام کے شرقل جانب منار وُسپید کے نز دیک دوفرشتوں کے بیروں پر ہاتھ رکھے آسان ہے نزول فرمانا ہے نہائے بالوں سے یانی ٹیکنا جب سرجھکا کیس یااٹھا کیس موئے مبارک ہے موتیوں كالجحرنا يبال تكبير ببو چكى فماز قائم بي حضرت امام مهدى كابامرعيسوى امامت فرمانا حضرت کا ان کے بیچھے نماز پڑھنا سلام پھیر کر درواز ہ کھلوانا اس طرف ستر ہزار یہودی مسلح کے ساتھ اس سے گذاب کیے چٹم کا ہونا سے صدیق اللہ کود کھتے ہی اس کا بدن گلنا بھا گنا عیسلی ملیدانسدہ وراسار کا اس کے تعاقب میں جانا باب لد کے پاس اُسے قبل فرمانا اس کا خون نایاک اینے نیز ہ یاک پر دکھانا کیاتم پر بیصفات صادق ہیں کیاتم سے بیدوقائع واقع ہوئے؟ ،لا واللّٰه صریح حجمو ئے ہو۔ آ گے سننے واقعات عہد مبارک سیدموعود سیج محمود صلوات الله تعالى وسلاميكا صليبيس تورنا خزر يرفق فرمانا جزيدا تفادينا كافر س اما الاسلام واما المسيف يرعمل فرما نابعني اسلام لاورنة تلوارتمام كفارروئ زبين كامسلمان يامقتول مونايبود کو گن گن کرفتل فرمانا پیڑوں پھروں کامسلمانوں ہے کہنا اےمسلمان آیہ میرے پیچیے یبودی ہے سوادین اسلام کے تمام مذاہب کا بکسرنیت ونابود ہوجاناروحا کے رائے ہے حج یا عمرے کو جانا مزارا قدس سیداطبر ﷺ برحاضر ہوکر سلام کرنا قبرانورے جواب آنااور ان کے زمانے میں ہرطرح کا امن چین ہونالالج حسد بغض کا دنیا ہے اٹھ جانا شیر کے پہلو میں گائے کا پڑنا۔ بھیٹر ہے کی بغل میں بکری کا بیٹھنا سانپ کو ہاتھوں میں لے کر بچوں کا کھیلناکسی کاکسی کوضرر نه پیچانا آسان کااپنی برکتیں انڈیل دینا، زمین کااپنی برکات اگل دینا، بقر کی جٹان بردانہ بھیر دوتو تھیتی ہوجانا اتنے بڑے اناروں کا پیدا ہونا حیلکے کے ساپے میں ایک جماعت کا آ جانا ایک بکری کے دودھ ہے ایک قوم کا پیٹ گھرنا روئے زمین پرکسی کا محتاج نہ ہونا دینے والا اشر فیوں کے تو ڑے لیے پھرے کوئی قبول نہ کرے وغیرہ وغیرہ ۔ کیا

بیتمہارے اس زمانہ پرشوروشین کے حالات ہیں **حلا و الله** صریح جھوٹے ہوائی طرح اور وقائع کشیر ومثلاً یا جوج ماجوج کاعبد عیسوی میں نکلنا ، د جلہ وفرات وغیر ہما دریا کے دریا لی کر بالكل سكها وينا بنيسي مليه السلاة والسلام كالجحكم البي مسلما نول كو كوه طور كے بياس محفوظ جگه ركھنا یا جوج ماجوج کا دنیا خالی د کیچرکرآ سان پرتیر پھینکنا کہ زمین تو ہم نے خالی کر لی ابآ سان والوں کو ماریں ، اللہ تعالیٰ کا ان خبیثوں کے استدراج کے لیے تیروں کوآ سان سےخون آ لوده واپس فر مانا ،ان کاد کیچه کرخوش جونا ، کودنا پھرعیسلی ملیہانسلاۃ دالسلام کی وعا ہے ان اشقیام پر بلائے نفف کا آنا،سب کا ایک رات میں ہلاک ہوکررہ جانا،روئے زمین کا ان کی عفونت ے خراب ہونا، دعائے عیسوی ہے ایک سخت آندھی آگران کی لاشیں اڑا کرسمندر میں مچینک دینا بمیسی و مسلمین کا کوه طور سے نکلنا بشہروں میں از سرنو آباد ہونا ، جالیس سال زمین میں امامت دین وحکومت عدل آئین فر ماکر وفات یا نا،حضورسید المرسلین ﷺ کے پہلو مبارک میں فن ہونا، جبتم اپنی عمر جولکھا کر آئے ہو پوری کرلوتو إن شاء اللہ العظیم سب مسلمان علامید دیکیولیس کے کہ حضرت عزرائیل ملیدا صلا و دالسلام نے تہہیں تو گلا دیا کر تمہارے مقراصلی کو پہنچایاا وران ہاتی واقعوں ہے بھی کوئی تم پرصا دق ندآ یا پھرتم کیونکرمماثل عيسلي ومرادا حاديث ہوسكتے ہو؟ اگر كہيے ہم حديثوں كونہيں مانتے۔ جی بيرتو پہلے ہی معلوم تھا كه آب منكر كلام رسول الله عليه جين - مكريه تو فريائي كه پير آب من موجود كس بناير بنتے ہیں کیا قرآ ان عظیم میں کوئی آ یہ صریح قطعیة الدلالة موجود ہے کہ سکی کا نزول موعود ہے تو بتا وَاورنبيل تو آخر بيه موعود موعود كهال ہے گار ہے ہو۔ انہيں حديثو ل ہے جب حديثيں نه مانو گےموعودی کا پھندنا کس گھرے لاؤگے

ع شرم بادت از خدا دازرسول

گر بحد اللهٔ مسلمان بمھی ایسی زندیات بر کان ندر کھیں گے کیاممکن ہے کہ معاذ اللہ معاذ الله وہ

ارشادات مصطفی الله کوجهونا جائیں اور ان کے متکر مخالف کو جا؟ حاش لله حاش لله اور پھر مخالف بھی وہ جوخودانیں ارشادات کے سہارے اپنے خیالی پلاؤ پکا تا ہوئمہارے موجود بنے کو تو حدیثیں پئی گر تطبیق اوصاف و وقائع کے وقت جھوٹی افکتو مینوئن بینغض الکھنٹ و تو کھوڑوں کہ بینغض الله کھوڑو الله نیا کھوڑو الله نیا کھوڑوں کہ بینغض الله کھوڑوں کہ بین کھوٹوں کو کھا تعکم اور بین کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کے جواب کھیٹوں کو المعلم کے حوال کی اسمال کی اور دجال کی اسمال کی کی معروز کی کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کی کا کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کو کھوٹوں کھوٹوں

# جواب دوم:

ديكهومقدمه اولى جواب سوم قاديانى كانكلنا اللى كالميسى موفود بونا قرآن شريف من بها نيس اگر به قواس كي يت اورنيس توج كذابك الفداب و لفداب و و لفداب الا بيس بها نيس اگر به قواس كي يت اورنيس توج كذابك الفداب و لفداب الا بها كه ميخفر جواب ٢٢ رمضان مبارك روز جان افروز دو شنبه ١٣٠ اي كوحله پيش اختام اور بلحاظ تاريخ الصادم الربائى على اسراف القاديانى نام بوار وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه القاديانى نام بوار وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمدالله رب العلمين والله سبخته وتعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم .

كتبه: مُحدالمعروف بحامد ضاالبريلوي عفي عنه بمحمدن المصطفى النبي الامي صلى الله تعالى عليه وسلم

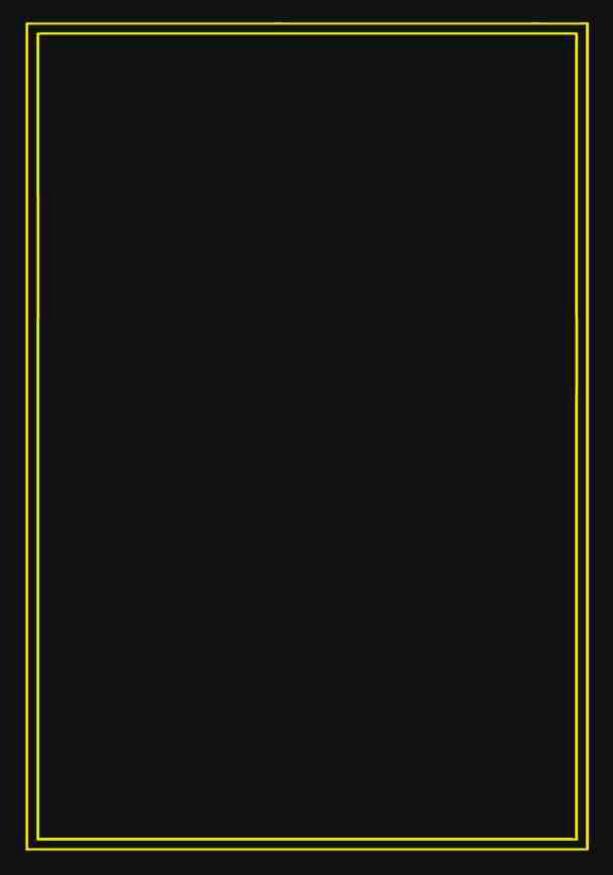